

#### بسلسله

# ملفوطات مم الأمست

الا فاضات اليومية ك الإ فادات القوميه

## عيم المُتُ وَالبَاتِ مُصَرَّهُ مُولانًا المشرف على تصالوى المسر

کی بجانس اورا سفار نشست و برخاست میں بیان فرمود کا نبیاء کرام کی ہم السلام اولیائے عظام حمیم اللہ کے تذکرول عاشقانِ اللی فروالاحترام کی حکایات و روایات وین برخق ند بہب اسلام کے احکام وسیائل جن کا بر برفقر وحقائق ومعانی کے عطر ہے معطر ' برخق ند بہب اسلام کے احکام وسیائل جن کا بر برفقر وحقائق ومعانی کے عطر ہے معلی ہرلفظ صبختہ اللہ ہے دنگا ہوا ' ہرکلے شرائے شق حقی میں ڈو با بروا ' ہر جملے اصلاح نفس واضلاق ' معلومات و تجر بات کے بیش بہاخر ائن کا تک تصوف اور مختلف علمی وملی ' عقلی ' نفتی ' معلومات و تجر بات کے بیش بہاخر ائن کا دفینہ ہے جن کا مطالعہ آ ہے کی پُر بہار مجلس کا نقشہ آ جے بھی چیش کرویتا ہے وفینہ ہے جن کا مطالعہ آ ہے کی پُر بہار مجلس کا نقشہ آ جے بھی چیش کرویتا ہے۔

إِدَارَةً تَالِينُفَاتِ اَشَرَفِينَ بِهُ لَهُ أَلِينُفَاتِ اَسْرَفِينَ بِهُ لَهُ أَلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُعِلَّ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المِلْمُ

#### الافاضات اليوممين الافادات القوميه تاريخ اشاعت ......رزيج الاوّل ۱۳۶۸ه ناشر .....اداره تاليفات اشرفيه المان طباعت .....ملامت اقبال پريس ملتان

#### جمله حفوق محفوظ مين

#### قارئین سے گذارش

ادراہ کی حتی الا مکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد مذاس کام کیلئے ادارہ میں علاء کی آیک جماعت موجودر بتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ہرائے مہیانی مطلع فریا کرمنون فریا کیں تاک آئے تندہ اشاعت میں درست ہو سکھے۔ جزاک اللہ



#### فهرست عنوانات

| ra  | (۱) محقق جامع بين الاضداد موتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ry  | (۲) اساتذہ کے اخلاق کا بھی اندازہ لگانا جاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1/2 | (الله مراج الله مراج المراج ال |
| PΛ  | (٣) بغير مخقيق كئيات ندكرنا جائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲A  | (۵)فہم سلیم بری چیز رحمت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19  | (۲) عجبت میں تابع کا اثر متبوع پر پڑتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 79  | (4) ا كابرعلماء كامسلك ومشرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 79. | (۸) اهل الله کے بھی امور طبیعہ نہیں بدلتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳.  | (۹) عالم میں کفرومعصیت کے وجود کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳.  | (۱۰) پرفتن دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rı  | (۱۱) ہر خص اپنی رعایت کا خوا ہاں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 71  | (۱۲) حضرات اکابر کی جامعیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177 | (۱۳) اتباع سنت کی برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۲_ | ( ہنا ) آج کل کے بدعتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٢  | (۱۵) ہم رنگ شجھنے کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٣  | (۱۶) قلب میں صرف ایک کے سانے کی جگہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P-P | (4/) غير محقق شيخ ڪي صحبت ڪارڙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ro  | (١٨) الاعراض عن الاعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ۴٠.        | (۱۹) مشارنج کوفعلق ہے گریز کی ضرورت                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| lu.+       | (۲۰)عنوان کااثر                                                                    |
| m          | (۲۱) کمالات کی دوشمیں                                                              |
| lul.       | (۲۲)سلطنت کاز وال ظلم ہے ہوتا ہے                                                   |
| ۳۲         | (۲۳) ایل محبت کی ضرورت                                                             |
| 44         | (۲۳) تکلیف کا مدار عقل پر ہے                                                       |
| سوم        | (۲۵) حن تعالی شانه کی قدرت                                                         |
| <b>ሌ</b> ሌ | (۲۶)معرفت الهميه کي دوشميس                                                         |
| ٣2         | (۲۷) قبض وبسط امور حالی و ذوقی میں                                                 |
| r'A        | (۲۸) آ داب مجلس                                                                    |
| r'A        | (۲۹) ہدید کے اصول                                                                  |
| ۵۰         | (۳۰) بیر بھائیوں ہے ل کرا ظہار مسرت                                                |
| ۵٠         | (۳۱) بدعتی کی تعریف                                                                |
| ۵٠         | (۳۲) امراض باطنی کےعلاج کانیا طریقہ                                                |
| ۵۰         | (۳۳) حضرت شاه عبدالعزيز صاحب كي فراست                                              |
| اه         | ( ۱۳۴ ) نفس ہے ہمیشہ ہوشیارر ہے کی ضرورت                                           |
| ۵۲         | (۳۵)راہ طریق میں خود بنی رہزن ہے                                                   |
| ۵۲         | (۳۷) حب جاہ تکبرے ناشی ہے                                                          |
| ۵۲         | (٣٤) اظهار حق كامعيار                                                              |
| ar         | (۳۸)لفافہ برامانت کیجنے معروف کرخی لکھنا شرک ہے                                    |
| ۵۵         | (۳۹) پہلے زمانے کے بدعتی                                                           |
| ۲۵         | (۴۰۰) د ورحاضر کی ترقی کا حاصل                                                     |
| 02         | (۳۱) اصلاح اور تربیت کا کام بردانازک ہے<br>میں در میں اور تربیت کا کام بردانازک ہے |
| ٧٠         | ( ۳۲ ) کیفیات نفسانیی حال میں مقصود نہیں                                           |

|      | w                                                        |
|------|----------------------------------------------------------|
| ١٢ - | (۳۳) گمڑتے کام کوتقذیر کی طرف منسوب کرناغلط ہے           |
| 44   | (۳۴ )لوگوں کی مہمل تاویلات                               |
| як   | (۴۵) اہل محبت اور عوام الناس کے غم وحزن میں فرق          |
| 44   | (۲۶) کام کی علامت                                        |
| 41"  | (سے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع                 |
| 44   | (۴۸) افکارونیا ہے حسن طاہری بھی فنا ہوجا تا ہے           |
| 7/°  | (۴۹) حكايت حضرت مولا ناشاه فضل الرحمان مختنج مراديّ بادي |
| 77   | (۵۰)شریعت میں نوحہ کی ممانعت                             |
| 74   | (۵۱) بزرگول کی مختلف شانمیں                              |
| 19   | (۵۲) حلال اور حرام                                       |
| 19   | (۵۳) حضرت عكيم الامت رحمة الله عليه كي تواضع             |
| 4.   | (۵۴) ایک دجدانی اور ذوق بات                              |
| 4+   | (۵۵) دور حاضر میں تقویٰ وطہارت کی کمی                    |
| ۷۱   | (۵۲)مواعظ اشرفیہ کے مطالعہ سے نفع                        |
| 2r   | (۵۷)مسلمانوں کی تیابی اور بر بادی کا سبب                 |
| ۷۳   | (۵۸) امراء کونو کروں ہے دلت آمیز سلوک مذموم ہے           |
| 44   | (۵۹) حضرت المسليم رضي الله عنهما كاوا قعه صبر            |
| ۷۵   | (۱۰) مدعمیان اسلام کی تحریف معنوی                        |
| 41   | (۱۱) ایک اکثری کلیه                                      |
| 44   | (۲۲) ۲۷ر جب کے روز ہ کا حکم                              |
| 44   | (۱۹۳) ہیعت کے اصول                                       |
| 44   | (۶۴)جوابی لفافه پرپیة نه لکھنے والول کی رعایت            |
| ΔA   | (۱۵)مسلمانوں کے برابر کوئی عاقل نہیں                     |
| ۷۸   | (۲۲) پائی پڑھوانے کی بدقہی                               |
|      |                                                          |

| الرام) آئ کل کی عقل مندی  الرام) آئ کل کی عقل مندی  الرام) بر بات کا موقع موکل  الرام) بر بات کا موقع موکل  الرام) بہتنی زیور کا نفع عام  الرام) بہتنی زیور کا نفع عام  الرام) بین قبل وقال ہے گریز میں نفع عظیم  الرام) عالم اللہ فراغ میں بھی دعاء اور الحاح وزاری کی ضرورت  الرام) طاعت بردی چیز ہے  الرام) طاعت بردی چیز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| روم) المسلام المسلا  | ∠∧         | (۷۷) تہذیب ہے د نیابالکل خالی ہوگئی                |
| ۱۹۵ السلام علیم کی سنت کا احیاء  ۱۹۵ (۲۰) السلام علیم کی سنت کا احیاء  ۱۹۵ (۲۰) جبتی زیور کا نفع عام  ۱۹۵ (۲۰) جبتی زیور کا نفع عالیم الفاح قوار ای کی ضرورت  ۱۹۵ (۲۰) حالت فراغ میں بھی دعاء اور الحال و زاری کی ضرورت  ۱۹۵ (۲۵) تا دیب الطالب  ۱۹۵ (۲۵) انسان کوا پی گفر ضروری ہے  ۱۹۵ (۲۵) عبور الراری فی سرور الزراری کلفتے کا سبب  ۱۹۵ (۲۵) عبور الراری فی سرور الزراری کلفتے کا سبب  ۱۹۵ (۲۵) عبور الراری فی سرور الزراری کلفتے کا سبب  ۱۹۵ (۲۵) حضرات انبیاء جبتم السلام کی قوت کی ی السلام کی قوت کی ی السلام کی قوت کی ی السلام کی خرابیاں  ۱۹۵ (۲۵) بدائنظای کی خرابیاں  ۱۹۵ (۲۵) بدائنظای کی خرابیاں  ۱۹۵ (۲۵) جرص وطبع کا سبب  ۱۹۸ (۲۵) بدعت کی آسان کی ترابیر الحکم کی ترابیر   | 49         | (۲۸) آج کل کی عقل مندی                             |
| ۱۸۰ کیل وقال ہے گریز میں نفع عظیم ۱۸۲ کیل وقال ہے گریز میں نفع عظیم ۱۸۲ کامات فراغ میں بھی وعاء اور الحاح وزاری کی ضرورت ۱۸۳ مارے فراغ میں بھی وعاء اور الحاح وزاری کی ضرورت ۱۸۳ مرد الطالب کولی نیز ہوری ہے الطالب مو بغذت دیا نئد سرتی ۱۸۸ مرد ورالز راری فی مرد ورالز راری فلصفے کا سبب الحال ہیں ہورالز راری فلصفے کا سبب الحال المامی قوت فیمی المحامل ہوت کے المحامل ہوت کی شاب المحامل ہوت کے المحامل ہوت کی شاب المحامل ہوت کے المحامل ہوت کی شاب المحامل ہوت کی شاب المحامل ہوت کی شاب المحامل ہوت کی شاب ہورال کی کہ ایس المحامل ہوت کی شاب ہورال کی کہ ایس المحامل ہوت کی کہ ایس المحامل ہوتھ ہوت کے کہ ایس المحامل ہوتھ ہوت کی کہ ایس المحاملہ ہوتھ ہوت کی کہ ایس المحاملہ ہوتھ ہوت کی کہ ایس المحاملہ ہوتھ ہوت کیں کہ المحاملہ ہوتھ ہوت کی کہ المحاملہ ہوتھ ہوت کی کہ المحاملہ ہوت کی کہ المحاملہ ہوتھ ہوت کی کہ المحاملہ ہوت کی کہ المحاملہ ہوتھ ہوت کی کہ المحاملہ ہوت کی کہ المحاملہ ہوت کی کہ المحاملہ ہوت کی کہ کہ کہ المحاملہ ہوت کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>_</u> 4 | (۱۹) ہر بات کا موقع محل                            |
| ۱۸۲ کی اوقال ہے گریز میں نفع عظیم ۱۸۲ علی اوقال ہے گریز میں نفع عظیم ۱۸۲ علی اوقال ہے گریز میں نفع عظیم ۱۸۲ (۲۷) طاحت بروی چیز ہے ۱۸۲ (۲۵) تا ویب الطالب ۱۸۲ (۲۵) تا ویب الطالب ۱۸۲ (۲۵) کا بیت دھنر ت جیۃ الاسلام و پنڈ ت دیا تند سرتی ۱۹۸ (۲۸) عبورالراری فی سرورالزراری لکھنے کا سبب ۱۹۲ (۲۸) عبورالراری فی سرورالزراری لکھنے کا سبب ۱۹۳ (۲۸) دھنر ت انبیا عبلیم السلام کی قوت کبی میں الاسلام کی قوت کبی المال المی کی خرابیاں ۱۹۵ (۲۸) بدا تبطای کی خرابیاں ۱۹۹ (۲۸) برا تبطای کی خرابیاں ۱۹۹ (۲۸) برجیز کے مدود تیں ۱۹۹ (۲۸) برجیز کے مدود تیں ۱۹۸ (۲۸) برجی طرحی کا سبب ۱۹۸ (۲۸) برجی کی کہ ایس المیم المیم کی شرابیاں ۱۹۸ (۲۸) برجیز کے مدود تیں المیم کی شرابیاں بیروں کی کی گذارین المیم کی شرابیاں بیروں کی کی گذارین المیم کی کا سبب المیم کی کا ساب المیم کی کا ساب کی کا اصل مقدمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49         | (۷۰)السلام عليكم كى سنت كااحياء                    |
| ۱۸۲ عالت فراغ میں بھی دعاءاورا لیا ح وزاری کی خرورت ۱۸۲ عاصت بوی چیز ہے ۱۸۵ تا جہ الطالب ۱۸۵ عالی تا بیا الطالب الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Λ+         | (۱۷) بہتنی زیور کا نفع عام                         |
| ۱۹۳ کا انسان کواین گرخروری ہے کا دیا الطالب او پندات دیا تندسری کا انسان کواین گرخروری ہے کا دیا انسان کواین گرخروری ہے کا دیا کا انسان کواین گرخروری ہے کا انسان کواین گرخروری ہے الاسلام و پندات دیا تندسری کا سبب ۱۹۳ کا سبب ۱۹۳ کا سبب ۱۹۳ کا سبب ۱۹۳ کا میں سرورالزراری کلفتے کا سبب ۱۹۳ کی خرورت ۱۹۳ کا معزات انبیا بیسیم السلام کی قوت تابی ۱۹۳ کا معزات انبیا بیسیم السلام کی قوت تابی ۱۹۳ کا معزات انبیا بیسیم السلام کی قوت تابی ۱۹۳ کا معزات انبیا بیسیم السلام کی قوت تابی ۱۹۳ کا معزات انبیا بیسیم کرترابیاں ۱۹۹ کا معزات کی کرترابیاں ۱۹۹ کا معزات کیا ہوتا ہے ۱۹۹ کا معزات کیا انبیار انبیال بیروں کی میں گھڑ ہے انبیال بیروں کی میں گھڑ ہے انبیال بیروں کی میں گھڑ ہے انبیال انبیال معزوں کی میں گھڑ ہے انبیال انبیال معزوں کی میں گھڑ ہے انبیال کی اعمل معنوں دورا کا معزل معنوں کا دیا کہ کا اعمل معنوں کا دیا کہ کا اعمل معنوں کا دیا کہ کا اعمل معنوں کیا کہ کا اعمال معنوں کا دیا کہ کا اعمال معنوں کیا کہ کیا کہ کا اعمال معنوں کیا کہ کیا کہ کا اعمال معنوں کیا کہ کا اعمال معنوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کرتا کیا کہ کر ان کیا کہ کر کیا کہ کر ان کیا کہ کر کیا کہ کر ان کیا کہ کر کیا کہ کر ان کیا کہ کر ان کیا کہ کر ان کیا کہ کر کر ان کیا کہ کر ان کیا کہ کر ان کیا کہ کر ان کیا کہ کر کر ان کیا کہ کر کر کر ان کیا کہ کر ان کر کر کر ان کیا کہ کر کر کر ان کر کر کر ان کر کر کر کر کر کر کر کر | ۸۲         | (۷۲) قبل و قال ہے گریز میں نفع عظیم                |
| ۱۸۵ عند میب الطالب ۱۸۵ عند مین الطالب ۱۸۵ عند مین الطالب الوال ا | Ar         | (۷۳) حالت فراغ میں بھی دعاءاورالحاح وزاری کی ضرورت |
| مر الراری کا ویب الطان کوایی گرضروری ہے الاسلام و پنڈت دیا تندسری الاسلام و پنڈت دیا تندسری الاسلام و پنڈت دیا تندسری (۷۷) عبورالراری فی سرورالزراری لکھنے کا سبب (۷۹) عبورالراری فی سرورالزراری لکھنے کا سبب (۷۹) حضرات اخبیا علیہم السلام کی توت قلبی (۸۰) حضرات اخبیا علیہم السلام کی توت قلبی (۸۰) سیدالطا افقہ حضرت حاتی صاحب کی شان علم (۸۳) ہدائظا می کی خرابیال (۸۳) ہدائظا می کی خرابیال (۹۳) ہدائظا می کی خرابیال (۹۳) ہدائظا می کی خرابیال (۹۳) میں ہرچیز کے صدور تیل (۸۳) ہدائی کی محدور تیل (۸۳) میں ہرچیز کے صدور تیل (۸۳) ہدائی میں ہرچیز کے صدور تیل (۸۳) ہدائی ہیں ہرچیز کے صدور تیل (۸۳) ہدائی ہیں المربیز کے صدور تیل (۸۳) ہدائی ہیں وقع کا سبب (۸۵) ہدائی ہیں المربی کی شراحی المربی کی شراحی المربی کی شراحی کی شراحی کی شراحی کی شراحی کی شراحی المربی کی شراحی کی کر کی کرد کی کی شراحی کی کرد کرد کی کرد کرد کرد کرد کرد کرد کی کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14         | (۲۴)طاعت بروی چیز ہے                               |
| ۱۹۸ کایت هفرت ججة الاسلام و پندت دیا ندسری او در کایت هفرت دیا ندسری الاسلام و پندت دیا ندسری الاسلام کی عطابر نیاز کی ضرورت ۱۹۳ (۲۹ کافتر ورت ۱۹۳ (۲۹ کافتر ورت ۱۹۳ (۲۹ کافتر ورت ۱۹۳ (۲۹ کافتر ورت ۱۹۳ (۲۹ کافتر و تقلیم ۱۰۰ کافتر و تقلیم ۱۰۰ کافتر و تقلیم ۱۳۹ (۲۹ کافتر و تقلیم ۱۹۳ (۲۹ کافتر و تقلیم ۱۹۳ (۲۹ کافتر و تواند و تابیم ۱۹۳ (۲۹ کافتر و تابیم ۱۹۹ کافتر و تابیم ۱۹۹ (۲۹ کافتر و تابیم ۱۹۹ کافتر و تابیم ۱۹۹ کافتر و تابیم ۱۹۹ (۲۹ کافتر و تابیم ۱۹۹ کافتر و تابیم از ۱۹۹ کافتر و تابیم از ۱۹۹ کافتر و تابیم کافتر و تاب | ۸۳         | (۷۵) تاویب الطالب                                  |
| ۱۹۸ کایت هفرت ججة الاسلام و پندت دیا ندسری او در کایت هفرت دیا ندسری الاسلام و پندت دیا ندسری الاسلام کی عطابر نیاز کی ضرورت ۱۹۳ (۲۹ کافتر ورت ۱۹۳ (۲۹ کافتر ورت ۱۹۳ (۲۹ کافتر ورت ۱۹۳ (۲۹ کافتر ورت ۱۹۳ (۲۹ کافتر و تقلیم ۱۰۰ کافتر و تقلیم ۱۰۰ کافتر و تقلیم ۱۳۹ (۲۹ کافتر و تقلیم ۱۹۳ (۲۹ کافتر و تقلیم ۱۹۳ (۲۹ کافتر و تواند و تابیم ۱۹۳ (۲۹ کافتر و تابیم ۱۹۹ کافتر و تابیم ۱۹۹ (۲۹ کافتر و تابیم ۱۹۹ کافتر و تابیم ۱۹۹ کافتر و تابیم ۱۹۹ (۲۹ کافتر و تابیم ۱۹۹ کافتر و تابیم از ۱۹۹ کافتر و تابیم از ۱۹۹ کافتر و تابیم کافتر و تاب | ٨٧         | (۷۷)انسان کوانی فکرضروری ہے                        |
| ۱۹۰ عبورالراری فی سرورالزراری لکھنے کا سبب ۱۹۳ علیم السلام کی تو ت قلبی السلام کی ترابیال ۱۹۵ (۸۲) بدانظامی کی ترابیال ۱۹۵ (۸۳) بدانظامی کی ترابیال ۱۹۹ (۸۳) بر چیز کے حدود تین المه ۱۹۹ (۸۳) تربیعت میں ہرچیز کے حدود تین المه ۱۹۸ (۸۲) بدعت کی اعساب ۱۹۸ (۸۲) بدعت کی اعساب ۱۹۸ (۸۲) بدعت کی اعساب ۱۹۸ (۸۲) اذبیت سے بیجنے کی تدابیر ۱۹۹ (۸۲) ادبیت سے بیجنے کی تدابیر ۱۹۹ (۸۲) سالک کا اعمل مقدود المیکا اعمل مقدود ۱۰۰ (۸۹) سالک کا اعمل مقدود ۱۰۰ (۸۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸۸         | <u></u>                                            |
| ۱۹۰ (۸۰) حضرات انبیا علیہ السلام کی قوت قلبی (۹۰) معرات انبیا علیہ السلام کی قوت قلبی (۹۵) سیدالطا نفہ حضرت حاتی صاحب کی شان علم (۸۲) بدائرظا می کی خرابیاں (۹۳) بدائرظا می کی خرابیاں (۹۳) (۹۳) برچیز کے حدود جیں (۸۳) شریعت میں ہرچیز کے حدود جیں (۸۳) شریعت میں ہرچیز کے حدود جیں (۸۳) میں وطع کا سبب (۸۵) برعت کی اصل (۸۲) بعدت کی اصل (۸۲) جائل بیروں کی من گھڑ ہے، ایجاد (۸۲) جائل بیروں کی من گھڑ ہے، ایجاد (۸۲) اذبیت سے بیخنے کی تدابیر (۹۹) سالک کا اصل مقصود (۸۹) سالک کا اصل مقصود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9+         |                                                    |
| ۱۹۵ سیدالطا نفه حضرت جا تی صاحب کی شان علم ۱۹۵ مرد این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91"        | (۷۹) حق تعالی شانه کی عطایر نیاز کی ضرورت          |
| ۱۹۵ سیدالطا نفه حضرت جا تی صاحب کی شان علم ۱۹۵ مرد این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۹۴.        | (۸۰) حضرات انبياء كيهم السلام كي قوت للبي          |
| 9٦       برای تمنا ہے کیا ہوتا ہے         9٦       (٨٣) شریعت میں ہر چیز کے حدود جیں         9٨       (٨٥) حرص وطبع کا سبب         9٨       (٨٦) بدعت کی اصل         9٨       (٨٦) بدعت کی اصل         9٨       (٨٢) بابل میروں کی من گھڑ ہے ایجاد         9٩       (٨٨) اذیت ہے بہتے کی تد امیر         1٠٠       (٨٩) سالک کا اصل مقصود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۹۵         |                                                    |
| ۱۹۳ (۱۹۳) شریعت میں ہر چیز کے حدود ہیں ۱۹۳ (۱۹۳) مرض وطع کا سبب ۱۹۸ (۱۹۳ (۱۹۳ (۱۹۳ (۱۹۳ (۱۹۳ (۱۹۳ (۱۹۳ (۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 940        | (۸۲) بدانظامی کی خرابیان                           |
| ۱۹۸ حرص وطمع کاسب<br>۱۹۸ مرعت کی اصل<br>۱۹۸ میروں کی من گھڑ ہے، ایجاد<br>۱۹۹ مرک کا اصل مقصود<br>۱۰۰ مراک کا اصل مقصود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94         | (۸۳) نری تمناہے کیا ہوتا ہ                         |
| ۹۸ ) بدعت کی اصل ۹۸ (۸۲) بدعت کی اصل ۹۸ (۸۲) جا ابل بیروں کی من گھڑ ہے، ایجاد ۸۷) جا ابل بیروں کی من گھڑ ہے، ایجاد ۸۸) اذبیت ہے نیچنے کی تدابیر ۸۹) ما لک کا اصل مقصود ۸۹) ما لک کا اصل مقصود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97         | (۸۴)شریعت میں ہر چیز کے حدود ہیں                   |
| ۱۹۸) جا بل بیروں کی من گھڑ ہے ایجاد<br>۱۹۹ (۸۸) اذیت ہے بیجنے کی تدابیر<br>۱۹۹ میا لک کا اصل مقصود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.0        | (۸۵) حرص وظمع کا سبب                               |
| (۸۸)اذیت سے بیجنے کی تدابیر<br>(۸۹) سالک کااصل مقصود<br>(۸۹) سالک کااصل مقصود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9/         | (۸۱) بدعت کی اصل                                   |
| (۸۹) سالک کااصل مقصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9/         | (۸۷) جابل بیروں کی من گھڑیت ایجاد                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99         | (۸۸)اذیت ہے بیخے کی تدامیر                         |
| (۹۰) حق تعالی شانه کافضل و کرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1++        | (۸۹) سالک کااصل مقصور                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1++        | (۹۰)حق تعالی شانه کانصل و کرم                      |

| [++   | (۹۱) کسی کے پاس جانے کے حقوق                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| [+]   | (۹۲) مفرت حكيم الامت پرايك زمانه مين ايك شديد كيفيت                            |
| 1+1   | (۹۳) شفقت اور تقیدی میں فرق                                                    |
| 1+5   | (۹۴) نقع کا انحصارطلب پر ہے                                                    |
| 1+9"  | (90) اہل ظاہرا وراہل باطن کے مداق میں                                          |
| 1+1"  | (۹۲) اصل مقصود کام کرنا ہے                                                     |
| 1+14  | (۹۷) بے حیائی کے کرشے                                                          |
| ۱+۱۲  | (۹۸) عقل کی ایک حد                                                             |
| 1+4   | (۹۹) نفع کارداریکسوئی پر ہے                                                    |
| 1+4   | (۱۰۰) ہرتر تی مطلوب نہیں                                                       |
| 1+4   | (۱۰۱) ایک صاحب کوآ داب مجلس کی تعلیم                                           |
| 1•∠   | (۱۰۲)ایک دیباتی کی درخواست تعویذ اور بے فکری                                   |
| 1+A   | (۱۰۱۳) حضرت حکیم الامت رحمه الله کی ایخ متعلقین پرشفقت                         |
| 1+9   | (۱۰۴) طبیب کی تقلید تد ابیر میں کی جاتی ہے                                     |
| 1+9   | (۱۰۵)معترضین نے کسی کومعاف نہیں کیا                                            |
| 1+9   | (۱۰۷) اعتقاداور عدم اعتقاد کامدار                                              |
| 11+   | (20) تربیت اوراصلاح کاخاص اہتمام                                               |
| 901   | (۱۰۸) ایل کمال ظاہری شیپ ٹاپ کھتاج نہیں                                        |
| 111   | (۱۰۹) دیندار ہونا مطلوب ہے                                                     |
| I(r   | (۱۱۰) حضرت عکیم الامت رحمة الله علیه کے والد کی فراست                          |
| tir   | (۱۱۱)غیرتر بیت یافته کی مثال                                                   |
| 11111 | (۱۱۲) بِفَكْرِي كَيْمَانِيَّجَ<br>(۱۲۰) بِفَكْرِي كَيْمَانِيَّجَ               |
| IFIT  | (۱۱۳) حضرت حکیم الامت رحمه الله نے متعلق ایک امریکن یا دری کی رائے<br>حسیر نام |
| 119   | (۱۱۳) خلوص نیت کے ثمرات                                                        |

|          | <u> </u>                                              |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 119      | (۱۱۵) تبول حق سے استنکاف بری مہلک چیز ہے              |
| 119      | (۱۱۱) شیخ کی خدمت میں کثرت ہے حاضری کی ضرورت          |
| 15.      | (۱۱۷) شرف نسب کے خواص وآ ٹارکلی ہیں                   |
| Ir+      | (۱۱۸) تبحر کی دولتمین                                 |
| Iri      | (۱۱۹) بد وین علوم کی ضرورت                            |
| (11)     | (۱۲۰) تھانہ بھون میں بعض روساء بردین کارنگ غالب ہونا  |
| IFi      | (۱۲۱) ما دیات میں ترقی کا ایک نفع                     |
| (rr      | (۱۲۲)جہنم میں بھیجنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے |
| 144      | (۱۲۳) كفركا بانى كورث                                 |
| Irm      | (۱۲۳) اکابردیوبند کامسلک                              |
| ۱۲۳      | (۱۲۵) قلب مسافرخانه بین                               |
| irm      | (۱۳۲) امرفطری                                         |
| المالما  | (۱۲۷) احتیاط کا نام وہم رکھنا غلط ہے                  |
| IFP.     | (۱۲۸) اہل باطل کی دلیری کی عجیب مثال                  |
| Ira      | (۱۲۹) شیخ کا ہرن ہونا ضروری ہے                        |
| IFY      | (۱۳۴) حضرت حاجی صاحب اور حضرت حافظ ضامن صاحب کی شان   |
| 11/2     | (۱۳۱) حضرت شاه عبدالعزيز صاحب رحمة النّه عليه كي حكمت |
| IPA      | (۱۳۲) تعلیم یا فته حضرت کا فساد وعقیده                |
| 11"      | (۱۳۳۳) بیعت میں عجلت مناسب نہیں                       |
| 1871     | (۱۳۴) بیعت کی تاخیر میں جمله مصالح کی رعایت           |
| <b> </b> | (۱۳۵) فضول اورعبث امورے ہمیشہ اجتناب کی ضرورت         |
| 110      | (۱۳۲) نیچریت کی نموست                                 |
| 1171     | ( ۱۳۷۷ )انگریز ی تعلیم کا خلاصه                       |
| IFA      | (۱۳۸) بظاہر دیندارفساق ہے بدتر ہے                     |
|          |                                                       |

| 11"9  | (۱۳۹)ایمان کی خاصیت                                        |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 1179  | (۱۴۴) تر کی سلطنت کی نفرت کا سب                            |
| IM.   | (۱۳۱) شریعت مقدسہ کے جامع اصول                             |
| 1071  | (۱۳۴) حضرت مجد دالف ثاني رحمة الله عليه كاليثار            |
| lo'r  | (۱۴۳۳)ہمت سے کام لینے کی ضرورت                             |
| וויין | (۱۳۳۳)شیطان کی خاصیت                                       |
| Ira   | (۱۴۵) رسالية داب الشيخ والمريد كاخلاصه                     |
| 10+   | (۱۳۷) تاویل کا مرض عام ہو چکا ہے                           |
| Ial   | (۱۳۷۷) بدنهی اور بدعقلی کی گرم بازاری                      |
| 1517  | (۱۴۸)جواب کی قدر بردی چیز ہے                               |
| ۱۵۲   | (۱۴۹) ادھوری بات ہے مخاطب کواذیت میں بھنچتی ہے             |
| iar . | (۱۵۰)حفزت خواجه صباحب کی رحم د لی                          |
| 104   | (۱۵۱) اخلاق مروجه کی برکات                                 |
| 109   | (۱۵۲) نوتعلیم یا فتہ کے احکام شرعی                         |
| 141   | (۱۵۳)شان فارو قَیُّ اورشان عَمَّا قُیُّ                    |
| l'ir  | (۱۵۴)عورتوں کواشغال کی ضرورت نہیں                          |
| 144.  | (۱۵۵) قدم مچھونے کی فضول رسم                               |
| 146,  | (۱۵۷) حضرت حکیم الامت کی تواضع                             |
| 17D   | (۱۵۷)اعباز قر آن کی بین دلیل                               |
| 170   | (۱۵۸) آریہ بڑے مشرک ہیں                                    |
| ari   | (۱۵۹) دوسرول کی مصلحت کی رعایت<br>                         |
| 144   | (۱۲۰) حفترت حکیم الامت کی زم مزاجی                         |
| PFI   | (۱۲۱) اطفال کی صحبت اوراختلاط کااثر                        |
| APL   | (۱۶۲)اصل دولت اعمال کی پابندی ہے میسر ہوتی ہے <sup>•</sup> |

| IYA   | (۱۶۳) چشتیهاورنقشوند بیه                          |
|-------|---------------------------------------------------|
| 12.   | (۱۶۴)خارش اور بدعت میں وجہ مناسبت                 |
| IZ1   | (۱۲۵)اونی واه یت کی عجیب مثال                     |
| اکا   | (۱۲۱)فہم سلیم ایک خدا دادعطاہے                    |
| 124   | (١٦٧) بديد كي آ داب                               |
| 12.14 | (۱۲۸) نئی ایجادات کے وحشت ناک نام                 |
| 1214  | (۱۲۹) بلا دیبہ نیخ ہے طع تعلق کرنے کا انجام       |
| 124   | ( • که ا ) ایک مدرسه سے متعلق استفتاء کا جواب     |
| 140   | (۱۵۱) بدے بدتر                                    |
| 127   | (۱۷۲)سفارش میں غلو کی مذمت                        |
| IZY   | ( سرے ۱) شریعت کا کام تدابیر بتلا تانبیں          |
| 144   | (۱۷۴) د کام شرعیه کی بے قدری کا سب                |
| 121   | ٣١ رجب المرجب ١٣٥١ هجلس خاص بوقت صبح بيم يكشنبه   |
| IZA   | ( ۱۷۵۱) ایک سرکاری سکول ماستر کاانداز تبلیغ       |
| 149   | (۲ ۱ ء ۱ )مصنوعی توانشع اور تکبیر میں صورت اعتدال |
| 124   | (۷۵۱) نسی عارف کے ساتھ تعلق کی ضرورت              |
| 1/4   | (۸۷۱) تعلق اورتملق کی شان میں فرق                 |
| IAF   | (۱۵۹)باب زیت برانازک ہے                           |
| IAT   | (۱۸۰)ایک رساله پرتفریظ                            |
| 1A#   | (۱۸۱) حضرت شیخ الهند اوران کا ترجمه کلام یاک      |
| IAI   | (۱۸۲)مسلم اورغیرمسلم کے اخلاق میں فرق             |
| IAM   | (۱۸۳) عقل نوطا عن ہے                              |
| IAM   | (۱۸۴) لطیفه ندائے خائب                            |
| ۱۸۵   | (۱۸۵) سفارش ہے متعلق حضرت تحکیم الامت کامعمول     |
| _     |                                                   |

| IAY . | [(۱۸۷) حکایت واجد علی شاه                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/4   | (۱۸۷) ایک تی دروکشی                                                                                             |
| 1/4   | (۱۸۸) بینک کے سود کامصرف                                                                                        |
| IAA   | إ (۱۸۹) حظوظ نفسانی کودین مجھنا غلط ہے                                                                          |
| IAA   | [(۱۹۰) نظبهار قابلیت کا مرض عامه                                                                                |
| IAA   | ((۱۹۱) کیٹرے دھوئے جانے والے تالاب کا حکم                                                                       |
| (A 9  | اً (۱۹۲) زمانة تحريكات مين حضرت حكيم الامت كامسلك                                                               |
| (//4  | ((۱۹۳) ایک بے جوڑمجون مرکب رسالہ                                                                                |
| (4+   | أ(۱۹۴) يهلي لوگول كااختلاف مين معمول                                                                            |
| 141   | ال(۱۹۵) تبهات پرفتن دور                                                                                         |
| 191   | (۱۹۶) بيهوده بات پرمواخذه كاحكيمانه عمول                                                                        |
| 197   | ال(۱۹۷) نصوف میں سب ہے زیادہ آسان علم ہے                                                                        |
| 195   | (۱۹۸)رعایت اور چیز ہے غلامی اور چیز                                                                             |
| 19r   | (۱۹۹) ایک اصولی یات                                                                                             |
| 196   | (۲۰۰) نجد ہوں کے بارے میں حضرت حکیم الامت کی رائے                                                               |
| 191"  | (۲۰۱) ہرجگہ ہمت ہے دین پڑمل کرسکتا ہے                                                                           |
| 194   | (۲۰۲) دیندارون کونصیحت                                                                                          |
| 197   | (۲۰۶۳)اصل چرانعلیم ہے                                                                                           |
| 194   | (۲۰۴۷) بعض طبائع قوی ہوتے ہیں                                                                                   |
| 194   | (۲۰۵)انقلاب بیندگی گزیز                                                                                         |
| 194   | (۲۰۷) خشیت الله کے لئے علم شرط ب                                                                                |
| 191   | (۲۰۷) بزرگول ہے مشورہ میں برکت                                                                                  |
| 19/   | (۲۰۸)اصلاح وتربیت کی مّد ابیر بخت نبین<br>مربیت کی مربیت کی مربیت کی مربیت کی میراند میراند کارند ابیر بخت نبین |
| 199   | (۲۰۹) اپنی رائے ہے عمل کرنا مناسب نہیں                                                                          |

| $\overline{}$ |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 199           | (۲۱۰) حضرت حکیم الامت کے قرض کے بچھ واقعات    |
| <b>P+1</b>    | (۲۱۱) صوفیاءاطیاءاورشعراء کی صحبت کااثر       |
| F+1           | (۲۱۲) حضرت شیخ اکبرگی شان                     |
| r+ r          | (٣١٣) غلاصه مسلك حضرت تحكيم الامت ّ           |
| P+ P*         | (۲۱۴) ہل باطل کے پاس وافر سر ماتیلیج ہے       |
| 4+14          | (۲۱۵) دفینه کی تلاش قناعت کے منافی ہے         |
| r•a           | (۲۱۶)انتشاراورا نظار کی تکلیف میں فرق         |
| F+ 4          | (۲۱۷) اصلاح وتربیت کے لئے شیخ کامل کی ضرورت   |
| r•A           | (۲۱۸) تجربه اور عقل میں فرق                   |
| r+9           | (۲۱۹) حضرت تحکیم الامت گالباس پراعتراض کاجواب |
| rii           | (۲۲۰)عورتوں سے بیعت میں ایک ضروری شرط         |
| ř11           | (۲۲۱)غیرواجب کوواجب مجھنا بدعت ہے             |
| 717           | ( ۲۲۲ ) متعارف خوش ا خلاقی کی بر کات          |
| rir           | (۲۲۳) ہرکام طریقہ ہے ہوتا ہے                  |
| 1190          | (-۴۲۳) چاپلوی کا نام اخلاق تنهیں              |
| rım           | (۲۲۵) حفزت مولا ناشهید براعتراض کااصل سبب     |
| rir           | (۲۲۶)اصلاح وتربیت وظا نف ہے ہیں ہوتی          |
| rify          | (۲۱۷) كوژمغزى كاكوئى علاج نہيں                |
| ria           | (۲۲۸)رسمی در ویش کا انجام                     |
| ria           | (۲۲۹) نتمت ادب پراظهارتشکر                    |
| rin           | (۲۳۰) ہم وطنوں کومرید نہ کرنے کاسب            |
| ri4           | (۲۳۱)ایک صاحب کے خلوص کا امتحان               |
| 114           | (۲۳۲)_بِفَكْرِي كَامْرِضْ عَامِ               |
| PIA_          | (۲۳۳)نفس کی جالا کیاں اور مکار ہاں            |
|               |                                               |

| riA        | (۲۳۴۷) أبيك عالم كا قابل اضاعت مضمون                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| r:A        | (۲۳۵)نفس کاایک زبردست کید                                           |
| <b>119</b> | (۲۳۱)مبتدی کے لئے ایک ضروری کام                                     |
| rr.        | ((۲۳۷)اصلی کرامتیں                                                  |
| rri        | (۲۳۸) محض ملفوطات رشا کا نی نہیں                                    |
| rri        | (۲۳۹) اسوه حسنه کی مثال                                             |
| rrr        | ( ۲۴۰) حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سهارن پوریّ                       |
| rrr        | (۲۲۱) حفرت حکیم الامت کے شافی جوابات                                |
| rrm        | (۱۳۲۴) اہل باطل کے اعتر اضات کاراز                                  |
| rrr        | (۲۲۳۳) کیک مولوی صاحب کا پادری کوانجیل پڑھانے کے متعلق سوال کا جواب |
| rrr        | (۲۲۴) عقل صحيح كامقتضاء                                             |
| rro        | (۲۲۵) تیره سومسائل کا قرآن وحدیث ہے استغباط                         |
| rra        | (۲۳۷) بعدنمازعصرمصلی پرمصافحہ ہے اظہار نا گواری                     |
| 770        | (۲۲۷) مرع عامل بالحديث كاحال                                        |
| 11/2       | (۲۳۹) ہاتھ میں شہیج رکھنے ہے نفس مردہ ہیں ہوتا                      |
| 11/2       | (۱۵۰) آج کل موکده سنتول کامسجد میں پڑھناافضل ہے                     |
| 71/2       | (۲۵۱) دیبات میں نماز جمعه کاحکم                                     |
| rra        | (۲۵۲) عرفی احتیاطی ظهر بے اصل ہے                                    |
| 777        | (۲۵۳) دارالحرب کی دونشمیں                                           |
| 774        | (۲۵۴) تصوف کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں                                 |
| rta        | (۲۵۵) مسلح سے مناسبت پیدا کرنے کی ضرورت                             |
| rra        | (٢٥٦)شيطان خواب ميں انبياء عليهم انسلام کی شکل ميں نہيں آسکتا       |
| 114        | (۲۵۷) قېم کې قلت پراظهارافسوس                                       |
| 79"        | (۲۵۸) فکراورغورے کام لینے کی ضرورت                                  |

|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |
|------|-----------------------------------------------------|
| FFI  | (۲۵۹)علاء کوظاہری شان وشوکت ہے رہنامنا سب نہیں      |
| rri  | (۲۲۰) ڈاک خانیاور بینک کے سود کا حکم                |
| 444  | (۲۶۱) سریری دراصل خدمت کا نام ہے                    |
| 777  | (۲۶۲) ضياع وفتت برا ظههارافسوس                      |
| rmr  | (۲۲۳)روک ٹوک کا اصل مقصد                            |
| rrr  | (۲۲۴) حضرات صحابیگل بے نگلفی اور محبت               |
| 777  | (۲۷۵) تشویش مانع اثر ہوتی ہے                        |
| ۲۳۴  | (۲۷۷) آ جکل کی خوش اخلاقی                           |
| rmm  | (۲۲۷)نفس پروری کے احکام                             |
| rra  | (۲۲۸) تا ویل نفسانی اور شیطانی کااثر                |
| rra  | (۲۲۹) ایک صاحب کا عجیب وغریب طریق سے علاج           |
| ++4  | ( ۴۷۰ )فن طریق میں را ہزن اشیاء                     |
| 754  | (۱۷۱) بزرگوں کے جوابات عجیب ہوتے ہیں                |
| rpa  | (۲۷۲) ایک مجذوب کے قول کی شرح                       |
| rm   | (۲۷۳) شجره اورثمره                                  |
| rrx  | (۲۷۴)خان صاحب بریلوی کے متعلق مجھی انتقام کونیسو چا |
| rma  | (۲۷۵) خریداری اور قرض میں فرق                       |
| rrq  | (٢٥٦)عوام كوشقى كے ساتھ جواب ندوينا جاہيے           |
| 1179 | (۲۷۷) ہندوؤں اورانگریزوں کی نجاست                   |
| 414. | (۲۷) مسأئل كامعلوم كرنا فرض ہے                      |
| P/F+ | (۲۷۹)سالک کے تحقیقات فن کوحاصل کرنے کی مثال         |
| 441  | (۲۸۰)علوم اورمصنوعات میں فرق                        |
| rrr  | (۲۸۱) مزاج میں تیزی اورغصه کاعلاج                   |
| rrr  | (۲۸۲)علماء كومقدمه بين شهاوت نه دينا چاہيے          |
|      |                                                     |

| المسلمان اور بیندو کافر ق<br>المسلمان اور بیندو کافر ق<br>المسلمان اور بیندو کافر قیاری المسلم استاد تقیاری اور فیرا فقیاری المسلم المسلمانی دو طانی کیفیات المسلم ال |              |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۳۳ میل کی دو طاقی کیفیات ۱۳۳۹ کیک کے بغیر کوئی چیز ٹیل ۱۳۳۹ کیک کیفیر کوئی چیز ٹیل ۱۳۳۵ کی بغیر کوئی بیند کی بیش خیر و برکت ۱۳۳۵ کی بایند کی بیش خیر و برکت ۱۳۳۵ کی بایند کی بیش خیر و برکت ۱۳۳۷ کی بایند کی بیش کی کی کی بیش کی کی کی بیش کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rrr          | (۲۸۳)مسلمان اور مندو کا فرق                                                |
| ۱۳۳۳ المی کیفیرکوئی چرنیس ۱۳۸۹ المی کیفیرکوئی چرنیس ۱۳۳۵ (۲۸۹) المی کیفیرکوئی چرنیس ۱۳۳۵ (۲۸۹) المی کا مدارمناسبت پر ہے ۱۳۳۵ (۲۸۹) طبیعت کوذکر اللہ کی طرف الانے کی غرورت ۱۳۳۵ (۲۸۹) طبیعت کوذکر اللہ کی طرف الانے کی غرورت ۱۳۳۵ (۲۹۹) المی کی طرف الانے کی غرورت ۱۳۳۵ (۲۹۹) میل کی لؤ سے سبب رتمت ہے ۱۳۳۵ (۲۹۴) جملہ کفارد شمن اسلام بیس ۱۳۳۷ (۲۹۴) جملہ کفارد شمن اسلام بیس ۱۳۳۷ (۲۹۴) اشتاد فراد ترق کے لئے غرورت جہاد ۱۳۳۸ (۲۹۳) اشتاد ال سے طرفین کورا دیت جہاد ۱۳۳۸ (۲۹۳) اشتاد ال سے طرفین کورا دیت جہاد ۱۳۳۸ (۲۹۳) ایک کی گرم بازار کی ۱۳۳۸ (۲۹۹) شخص الامت کی قدمت بیل برآنے والے کوئی اطلاق کا تیجی اسلامت کی قدمت بیل برآنے والے کوئی اسلامی کی قدمت بیل برآنے والے کوئی اطلاق کا تیجی برعآب ۱۳۵۹ (۲۹۳) بری نعمت اور داخت مناسبت ہے ۱۳۵۱ (۲۹۳) بری نعمت اور داخت مناسبت ہے ۱۳۵۱ (۲۹۳) بری نعمت اور داخت مناسبت ہے ۱۳۵۱ (۲۵۳) بری نقسوف کا احدیاء است کی دائی تی تو تو تم ٹیس ۱۳۵۲ (۲۹۳) بری نقسوف کا احدیاء است کی دائی تو تو تم ٹیس ۱۳۵۲ (۲۵۳) بری نیس تو تو تم ٹیس ۱۳۵۲ (۲۵۳) بری نقسوف کا احدیاء است کی در تو تم ٹیس ۱۳۵۲ (۲۵۳) بری نیس تو تو تم ٹیس ۱۳۵۲ کوئی کی تو تو تم ٹیس کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 404          | (۱۸ ۴۸) مسئلهٔ اختیاری اورغیراختیاری                                       |
| ۱۳۳۸ اجب البی کے بغیر کوئی پیر تبیس ۱۳۵۵ (۲۸۹) نفخ کا دار مناسبت پر به ۱۳۵۵ (۲۸۹) نفخ کا دار مناسبت پر به ۱۳۵۵ (۲۹۹) طبیعت کوذکر الشکی طرف لانے کی ضرورت ۱۳۵۵ (۲۹۹) میل کس کھا ظامے سبب رتست به ۱۳۵۱ (۲۹۹) بریل کس کھا ظامے سبب رتست به ۱۳۲۷ (۲۹۲) بریک میل حفظ حدود ۱۳۲۷ (۲۹۲) بریک میل حفظ حدود ۱۳۲۷ (۲۹۳) بریکام میل حفظ حدود ۱۳۲۸ (۲۹۳) بریکام میل کوراحت ۱۳۲۸ (۲۹۹) بریکام خلاص کا تبییم ۱۳۵۱ (۲۹۹) بریکام میل خلاص کا تبییم الامت کی خدمت میل برا نے والے کوئن کی الامت کی خدمت میل برا نے والے کوئن کا تبیم الامت کی خدمت میل برا نے والے کوئن کا تبیم الامت کی خدمت میل برا نے والے کوئن کی الامت کی موقو ف برحاب (۲۰۰۳) بریکن تحت اور داخت مناسبت به الامت کی توقع نمیل ۱۳۵۲ (۲۰۰۳) بریکن تصوف کا احیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ror          | (۲۸۵) اعمال کی روحانی کیفیات                                               |
| ۱۳۵۵ الم ۱۳۸۸ الله کا مدارمنا سبت پر ب<br>۱۳۵۵ المبیعت کوذکر الله کی طرف لانے کی ضرورت<br>۱۳۵۵ المبی المبیدی عمل خیر و برکت<br>۱۳۵۹ المبی کی کا خاط سے سبب رحمت ب<br>۱۳۵۲ المبی کا خاص سبب رحمت ب<br>۱۳۵۲ المبی کی کا میں حفظ عدود<br>۱۳۵۲ المبی المبیدی کی کرم بازاری<br>۱۳۵۸ المبیدی کی کرم بازاری<br>۱۳۵۹ المبیدی کی کرم بازاری<br>۱۳۵۹ المبیدی کی کرم بازاری<br>۱۳۵۹ المبیدی کی کرم بازاری<br>۱۳۵۹ المبیدی کی کرم بازاری کا خاص المبیدی کی خدمت عمل برآ نے والے کوئی کی کرم کی کرم بازاری کا خاص المبیدی کی خدمت میں برآ نے والے کوئی کی کرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 466          | (۲۸ أ) آ جكل كے مصنوعي بزرگ                                                |
| ۱۳۵۵ میریت کوذکراللہ کی طرف لانے کی ضرورت ۱۳۵۹ میرل وجدود کی پابندی ش خروبرکت ۱۳۵۹ برکام کے حدود ۱۳۲۱ برکام کے حدود ۱۳۲۲ برکام کے حدود ۱۳۲۲ برکام میں حفظ حدود ۱۳۶۱ برکام میں حفظ حدود ۱۳۶۲ برکام میں حفظ حدود ۱۳۶۸ برکام میں حفظ حدود ۱۳۹۸ برکام میں حفظ حدود ۱۳۹۸ برکام میں حفظ حدود ۱۳۹۸ برخی کی گرم بازاری ۱۳۸۸ برکام خوش اطال کی گانتیج ۱۳۸۸ برخی کی گرم بازاری ۱۳۵۹ برخی کی شرمت میں برآنے والے کوئنی احداد ۱۳۵۹ برکان خوش اورداحت مناسبت ہے ۱۳۵۱ برکات خلوض پرموتو ف برخی برخی برخی برخی برخی برخی برخی برخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hul.         | (۲۸۷)محبت اللي كے بغير كوئى چيز تہيں                                       |
| ۱۳۵۵ (۱۹۹۰) اصول وجدود کی پابندی علی خیرو برکت به (۱۹۹۰) رسل کی لخظ سے سبب رحمت ہے (۱۹۹۰) رسل کی لخظ سے سبب رحمت ہے (۱۹۹۰) برکام کے حدود (۱۹۹۳) برکام علی دخظ حدود (۱۹۹۳) اشاعت تن کے لئے ضرورت جہاد (۱۹۹۳) اشاعت تن کے لئے ضرورت جہاد (۱۹۹۳) اشاعت کی گرم بازاری (۱۹۹۳) برختی کی گرم بازاری (۱۹۹۳) چندافرا دُواَد واب بجلس کی تعلیم (۱۹۹۳) چندافرا دُواَد واب بجلس کی تعلیم (۱۹۹۳) خوش اخلاق کا تقییم (۱۹۹۳) خوش اخلاق کا تقییم (۱۹۹۳) خوش اخلات کی خدمت عمل برآنے والے کوفق ۲۹۹۳) بردی نحمت اور داحت مناسبت ہے (۱۳۹۳) بردی نحمت کو تو تو تمیں اور در ۱۳۹۳) بردی کو در ساحت کی تو تو تمیں اور ۱۳۵۳ کی در ساحت کی تو تو تمیں اور ۱۳۵۳ کی در ساحت کی در ساحت کی تو تو تمیں اور ۱۳۵۳ کی در ساحت کی     | ۲۳۵          | (۴۸۸) نفع کا دارمناسبت پر ہے                                               |
| ۱۳۳۵ (۲۹۱) بریاس کی طف سے سبب رحمت ہے  ۱۳۳۲ (۲۹۲) بریام کے حدود  ۱۳۳۲ (۲۹۲) بریام میں حفظ حدود  ۱۳۳۷ (۲۹۴) بریام میں حفظ حدود  ۱۳۳۷ (۲۹۴) بریام میں حفظ حدود  ۱۳۳۸ (۲۹۹) بریام میں خوظ حدود  ۱۳۳۸ (۲۹۹) بری کی کرم بازاری  ۱۳۳۸ (۲۹۹) بری کی کرم بازاری  ۱۳۳۸ (۲۹۹) پیندافرادکو آ داب مجلس کی تعلیم  ۱۳۳۹ (۲۹۹) خوش اطلاقی کا نتیج  ۱۳۵۹ (۲۰۰۳) حضرت علیم الامت کی خدمت میں برآ نے والے کوفق الاموال کر کے مسئلہ کو چھنے برعتاب (۲۰۰۳) بری نعمت اور داخت مناسبت ہے  ۱۳۵۱ (۲۰۰۳) بری نعمت اور داخت مناسبت ہے  ۱۳۵۱ (۲۰۰۳) بری نعمت اور داخت مناسبت ہے  ۱۳۵۱ (۲۰۰۳) بری نوسوف کا احداد ہے  ۱۳۵۲ (۲۰۰۳) بری نوسوف کا احداد ہے  ۱۳۵۲ (۲۰۰۳) بری نوسوف کا احداد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۳۵          |                                                                            |
| ۱۳۳۲ اجملہ کفاروشن اسلام بین (۲۹۲) جملہ کفاروشن اسلام بین (۲۹۴) جملہ کفاروشن اسلام بین (۲۹۴) جملہ کفاروشن اسلام بین (۲۹۴) جمار کام میں حفظ حدود (۲۹۴) اشاعت حت کے لئے ضرورت جہاد (۲۹۹) اشاعت حت کے لئے ضرورت جہاد (۲۹۹) اعتدال سے طرفین کوراحت (۲۹۲) برجمی گرم بازاری (۲۹۸) جندا فراد کو آ واب مجلس کی تعلیم الامت کی خدمت میں برآ نے والے کوئن (۲۹۹) مشاہد کو جھنے برعاب (۲۹۹) خوش اخلاقی کا تتج برعاب (۲۹۰) عفل مسئلہ کو جھنے برعاب (۲۰۰۱) عفل موراحت مناسبت ہے (۲۰۰۱) اور احت مناسبت ہے (۲۰۰۱) بری خدمت اور راحت مناسبت ہے (۲۰۰۱) بری خدمت اور راحت مناسبت ہے (۲۰۰۳) بری خدمت اور راحت مناسبت ہے (۲۰۰۳) بری خوش کو قدمت مناسبت ہے (۲۰۰۳) بری خوش کو قدمت مناسبت ہے (۲۰۰۳) بری خوش کو قدمت مناسبت ہے (۲۰۰۳) بری خوش کو خوش بری خوش کی توقع خوش کو توقع خوش کی توقع کی توقع خوش کی توقع خوش کی توقع کی توقع خوش کی توقع کی توقع خوش کی توقع خوش کی توقع خوش کی توقع کی توقع خوش کی توقع خوش کی توقع خوش کی توقع کی توقع خوش کی کی توقع خوش کی توقع خ    | rra          | (۲۹۰)اصول وجدو د کی پابندی میں خیر و بر کت                                 |
| ۱۳۲۷ جملہ کفار دشمن اسلام میں ورت جہاد (۲۹۴) جملہ کفظ عدود (۲۹۴) جماعت جت کے لئے ضرورت جہاد (۲۹۴) اشاعت جت کے لئے ضرورت جہاد (۲۹۴) اعتدال سے طرفین کوراحت (۲۹۴) اعتدال سے طرفین کوراحت (۲۹۴) برخبی کی گرم بازاری (۲۹۹) برخبی کی گرم بازاری (۲۹۸) جندا فراد کو آداب جملس کی تعلیم (۲۹۸) جندا فراد کو آداب جملس کی تعلیم (۲۹۹) خوش اطلاقی کا نتیج الامت کی خدمت میں ہرآنے والے کوئن (۲۹۹) مسئلہ ہو چھنے برعماب (۲۰۰۰) علط موال کر کے مسئلہ ہو چھنے برعماب (۲۰۰۰) مناط موال کر کے مسئلہ ہو چھنے برعماب (۲۰۰۰) برخی فوض پرموقو ف ہے (۲۹۰۳) برخیم لوگوں کو بیعت کرنے سے فوخ کی تو قع نہیں (۲۹۰۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rra          | (اوم) ریل کس لحاظ سے سبب رحمت ہے                                           |
| ۱۳۲۷ اجراکام میں حفظ عدود ۱۳۹۳) جرکام میں حفظ عدود ۱۳۹۵) اشاعت تق کے لئے ضرورت جہاد ۱۳۲۸ (۲۹۹) اعتدال سے طرفین کوراحت ۱۳۲۸ (۲۹۲) برجنی کی گرم بازاری ۱۳۲۸ (۲۹۲) پزافراد کو آداب بجلس کی تعلیم ۱۳۲۸ (۲۹۹) پزافراد کو آداب بجلس کی تعلیم ۱۳۹۹ (۲۹۹) خوش اظلاقی کا نتیج ۱۳۹۹ (۲۹۹) خوش اظلاق کا نتیج ۱۳۵۰ (۲۰۰۰) عفلا سوال کر کے مسئلہ یو چھنے برعتاب ۱۳۵۰ (۲۰۰۰) برکت خلوص پرموتو ف ہے ۱۳۵۱ (۲۰۰۰) برکت خلوص پرموتو ف ہے ۱۳۵۱ (۲۰۰۰) فن تصوف کا احیاء ۱۳۵۲ (۲۰۰۰) برکت خلوص پرموتو ف ہے ۱۳۵۲ (۲۰۰۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tha          |                                                                            |
| ۱۳۲۸ اشاعت تی کے لئے ضرورت جہاد (۲۹۵) اشاعت تی کے لئے ضرورت جہاد (۲۹۵) اعتدال سے طرفین کوراحت (۲۹۵) اعتدال سے طرفین کوراحت (۲۹۵) برختی کی گرم بازاری (۲۹۸) پیندا فراد کو آداب مجلس کی تعلیم (۲۹۸) پیندا فراد کو آداب مجلس کی تعلیم (۲۹۸) بخش اخلاقی کا تیج به ۲۵۰ (۲۰۰۰) مفار سوئل مسئلہ ہو چھنے برعماب (۲۰۰۰) مفار سوئل سوئل کے مسئلہ ہو چھنے برعماب (۲۰۰۰) اور احت مناسبت ہے (۲۰۰۳) برکت خلوص پر موقو ف کا احدیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>t</b> 772 | (۲۹۲) جمله کفار دخمن اسلام بیں                                             |
| ۱۳۸ اعتدال سے طرفین کوراحت ۱۳۸ (۲۹۲) بوجهی کی گرم بازاری ۱۳۸ (۲۹۲) پرجهی کی گرم بازاری ۱۳۸ (۲۹۸) پرخها کی آلامت کی تعلیم ۱۳۹۹ (۲۹۹) خوش اخلاتی کا تیجیه ۱۳۹۹ (۲۹۹) خوش اخلاتی کا تیجیه الامت کی خدمت میں برآ نے والے کوفنع ۱۳۵۰ (۲۰۰۰) حضرت حکیم الامت کی خدمت میں برآ نے والے کوفنع ۱۳۵۰ (۲۰۰۳) غلط سوال کر کے مسئلہ پوچھنے پرعماب ۱۳۵۱ (۲۰۰۳) برک خلوص پرموقو ف ہے ۱۳۵۱ (۲۰۰۳) برکت خلوص پرموقو ف ہے ۱۳۵۱ (۲۰۰۳) برخم نوگوں کو بیعت کر نے سے فنع کی تو قع نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rrz.         |                                                                            |
| ۲۳۸ (۲۹۲) برنهی کی گرم بازاری (۲۹۸) برنهی کی گرم بازاری (۲۹۸) برنها فیراد کوآ داب مجلس کی تعلیم (۲۹۸) (۲۹۸) بردی اخلاقی کانتیج (۲۹۹) خوش اخلاقی کانتیج (۲۹۹) در ۲۵۰ (۲۰۰۰) در تعلیم الامت کی خدمت میں برآ نے والے کوفنع (۲۰۰۰) معلا سوال کر کے مسئلہ یو چھنے پرعتاب (۲۰۰۱) علا سوال کر کے مسئلہ یو چھنے پرعتاب (۲۰۰۱) در احت مناسبت ہے (۲۰۰۱) برکن فیمت اور راحت مناسبت ہے (۲۰۰۳) برکن فیمت اور راحت مناسبت ہے (۲۰۰۳) برکن فیمت کوفن پرموقو ف ہے (۲۰۰۳) برکن فیمت کوفن کی توقع نمیس (۲۵۰۳) برکن فیمت کر نے سے فع کی توقع نمیس (۲۵۰۳) برکن کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rrz          | (۲۹۹) اشاعت حق کے لئے ضرورت جہاد                                           |
| ۲۹۸) چندافرادکوآ داب مجلس کی تعلیم ۲۹۹) چندافرادکوآ داب مجلس کی تعلیم ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rra          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      |
| ۲۵۹) خوش اخلاتی کا نتیجہ ۲۵۰ (۲۹۹) خوش اخلاتی کا نتیجہ ۲۵۰ (۳۰۰) حضرت کی خدمت میں ہرآنے والے کوفقع ۲۵۰ (۳۰۱) غلط سوال کر کے سئلہ یو چھنے پرعماب ۲۵۱ (۳۰۲) غلط سوال کر کے سئلہ یو چھنے پرعماب ۲۵۱ (۳۰۳) برکن خلوص پرموقو ف ہے ۲۵۱ (۳۰۳) برکن خلوص پرموقو ف ہے ۲۵۲ (۳۰۳) برفتم کو گول کو بیعت کرنے سے فقع کی تو قع نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rea          | (۲۹۷) بدقنی کی گرم بازاری                                                  |
| ۲۵۰ عفرت علیم الامت کی خدمت میں ہرآنے والے کوفق (۳۰۰) حضرت علیم الامت کی خدمت میں ہرآنے والے کوفق (۳۰۰) علط سوال کر کے مسئلہ پوچھنے پرعماب (۳۰۰) علط سوال کر کے مسئلہ پوچھنے پرعماب (۳۰۰) بری فعرت اور داخت مناسبت ہے (۳۰۳) برکت خلوص پر موقوف ہے (۳۰۳) برکت خلوص پر موقوف ہے (۳۰۳) فن تصوف کا احماء (۳۰۳) برتہم لوگوں کو بیعت کرنے سے نفع کی توقع نہیں (۳۰۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rm           | (۲۹۸)چندافرادکوهٔ داب مجلس کی تعلیم                                        |
| ۲۵۰ (۳۰۱) غلط سوال کر کے مسئلہ یو چھنے پرعمّاب<br>۲۵۰ (۳۰۳) برئی نقمت اور راحت مناسبت ہے<br>۲۵۱ (۳۰۳) برکت خلوص پرموقوف ہے<br>۲۵۲ (۳۰۳) فن تصوف کا احیاء<br>۲۵۲ (۲۰۰۳) برنہم لوگوں کو بیعت کرنے سے نفع کی تو قع نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rrq          | (۲۹۹) خوش اخلاقی کانتیجہ                                                   |
| ۲۵۱ (۳۰۳) برئی نعمت اور راحت مناسبت ہے۔<br>۲۵۱ (۳۰۳) برکت خلوص پر موقوف ہے۔<br>۲۵۲ (۳۰۳) فن تصوف کا احیاء<br>۲۵۲ (۲۰۰۳) برنہم لوگوں کو بیعت کرنے سے نفع کی تو قع نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10+          | (۳۰۰) حضرت عكيم الامت كى خدمت مين هرآنے والے كونفع                         |
| ۲۵۱ )برکت خلوص پرموتو ف ہے<br>۲۵۲ ) برکت خلوص پرموتو ف ہے<br>۲۵۲ ) فن تصوف کا احمیاء<br>۲۵۲ ) برنہم لوگوں کو بیعت کرنے سے نفع کی تو قع نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ro+          |                                                                            |
| (۳۰۳) فن تصوف کا احیاء<br>(۳۰۳) بونېم لوگوں کو بیعت کرنے سے نفع کی تو قع نہیں میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rai          |                                                                            |
| (۵ اسم) بدنہم لوگوں کو بیعت کرنے سے نفع کی تو قع نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rai          |                                                                            |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ror          |                                                                            |
| (٢٠١) حفرت حكيم الامت كما في كمذاق يرون يرامير شاه خال مرحوم كي تقيديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ror          | <u></u>                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ror          | (٢٠٠١) حفرت حكيم الامت كم سلف ك مذاق ير و في يرامير شاه خال مرحوم كي تقديق |

|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| rom         | (۲۰۷)موقع اشتباه میں احتیاطی طهر پڑھنا جاہیے                   |
| ron         | (۳۰۸) وقف قبرستان میں بانشت بھرجگہزا کدا زضرورت لینا جائز نہیں |
| ror         | (۴ مهر) مدید کے اصول وضوا ابط                                  |
| raa         | (۱۳۱۰) خرد ماغ کاعلاج اسپ د ماغ کرسکتا ہے                      |
| raa         | (۱۳۱۱) اسلای لباس دصورت میس عظمت                               |
| 107         | (٣١٢) لکھنے پڑھنے کا د ماغ پر اثر ہوتا ہے                      |
| 707         | (۳۱۳)انگریزی خوانوں کی دلجوئی وسلی                             |
| roz         | (۱۳۱۳) کشف اور تقوی میں فرق                                    |
| raz         | (۳۱۵) صرف اصلاح کی نیت کر کے آنے والوں سے محاسبہ               |
| <b>70</b> ∠ | (۳۱۶)علماء و یو بندکی خدمات                                    |
| ran         | (۱۷۱۷) پی فکر آخرت کرنے والے آ وی ہے سرت                       |
| ron         | (٣١٨)علاء ومشائخ كوعوام كي مصلحت ہے وعظ كہنا جاہے              |
| ran         | (۱۳۱۹)علاج غيرمعصيت كانهيں ہوتا                                |
| r@9         | (۳۲۰) علماء دیوبند کی نسبت محمرعبدالوباب کی طرف درست نہیں      |
| +4+         | (۳۲۱) عقد ثانی کرنے کی صورت میں ادائے حقوق کی ضرورت            |
| 144         | (۳۲۲) برنہ واں پر کی تعلیم کا اثر ہوتا ہے                      |
| FY1         | (۳۲۳)مہمان کے سامنے عمّا برنامناسب نہیں                        |
| 741         | (۳۲۳) محاسبه اور معاقبه مصفح أغني                              |
| 441         | (۳۲۵)ایک مبمل خط کا جواب                                       |
| 747         | (۳۲۷)مقابله مین حدود شرعیه پیش نظرر کھنے کی ضرورت              |
| 747         | (۳۲۷)رضا ہمیشہ دائی رہتی ہے                                    |
| 747         | (۳۲۸)مشہور تاریخ وصال ۱۳ ارتیج الا ول غلط ہے                   |
| 747         | (۳۲۹) تربیت السا لک کی اشاعت برا ظهارتشکر                      |
| 745         | (۳۳۰) گول بات کو ہنر مجھنا غلط ہے                              |
|             |                                                                |

| ا مت جلاد ۸- یا<br>است | <u>ا</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| 748                    | (۳۳۱) امراء کی چاپلوی میں دین کی والت              |
| 444                    | (۱۳۳۲) ایک مهمل خط کامضمون                         |
| ۲۲۳                    | (۳۳۳)اصل طریق اصلاح                                |
| rya                    | (۱۳۳۴) نیچریت کاز بریلااثر                         |
| 240                    | (۳۳۵)طریق اصلاح مین ضرورت مجابده                   |
| PYY                    | (٣٣٦) ايك صاحب كي عربي مين خط لكھنے كامقصود        |
| 744                    | (۳۳۷) پېلا خط همراه جيج مين حکمت                   |
| 144                    | (۳۳۸) برجگه دین کی مصلحت جدا ب                     |
| 744                    | (۳۳۹) خط میں ایک مضمون لکھنے کی عجیب مثال          |
| AF4                    | (۳۴۰) آج کل کی تهذیب تعذیب ہے                      |
| PY9                    | (۳۴۱) يورپ كاتبذيب وتدن                            |
| 749                    | (۲۳۲۴) ایک بیرسرصاحب کااین والدے ملاقات کا حال     |
| <b>1</b> ′∠+           | (۳۴۳) موں اور چھاسے بردہ                           |
| 7/2+                   | (المههمة) أيك اصولي بات                            |
| 12.                    | (۳۳۵) آزادی کے شرات                                |
| 1/21                   | (۳۳۶) دین مدارس میں آزادی کی وبا                   |
| 727                    | (۲۳/۷) بدنجی کی گرم بازاری                         |
| 72.7                   | (۳۳۸)انسان بنتافرض ہے                              |
| 121                    | (۳۴۹)ادب س طرح حاصل ہوتا ہے                        |
| 121                    | (۳۵۰)مرض بے فکری کاعلاج                            |
| rzm.                   | (۳۵۱)اليادي اظلم                                   |
| 120                    | (۲۵۲)وعوت الى الله دين كاكام ب                     |
| 724                    | (ﷺ سے) غریبوں میں انکساری اور عاجزی کی شان ہوتی ہے |
|                        |                                                    |

| الا المراك الم  |              | <u> </u>                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| الاهم) دوسرو ال کواید اور این این اور اور این از اور اور این از اور اور این از اور اور این از اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 124          | (۳۵۳) ہر چیز کے حدود                                           |
| المراك المرك المرك المرك المراك المراك المرك المراك المراك المرك المراك المراك المرك المرك المرك المرك ال  | 124          | (۳۵۵) بے پر دہ عورت کے ہاتھ کے کیے ہوئے کھانے کا تھم           |
| المحال ا | 722          | (۳۵۲) دوسروں کوایذاء ہے بچانے کا اہتمام                        |
| الده الده الده الده الده الده الده الده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144          | (۳۵۷)دی خط لا نامفنر ہے                                        |
| ۲۲۹ اجسان می بیت نفت اور الجمعی بوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 721          | (۳۵۸) نفع مناسبت پرموقوف ہے                                    |
| المه الموتی بیشنے نے نقع الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1/29         | (۳۵۹) ایک جاہل سائل کوځکیما نه جواب                            |
| المه المه المه المه المه المه المه المه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r_9          | (۳۲۰)مبہم بات سے نفرت اور الجھن ہوتی ہے                        |
| ا ۱۸۸ اجما انیت تمام خرا بیول کی برا به ۱۸۹ اجتماع خرا بیول کی برا به ۱۸۹ اجتماع کر انیت مضر چیز به ۱۸۹ احتماد رنبایت مضر چیز به ۱۳۹ احتماد اور شقت کی چیز ۱۳۹۳ احتماد اور شقت کی چیز ۱۳۹۳ احتمال مصیبت اور شقت کی چیز ۱۳۹۸ اصل مصیبت اور شقت کی چیز ۱۳۹۸ احتمال مصیبت اور شقت کی چیز ۱۳۹۸ احتمال خیر مقلدین کا قدین اور انصاف ۱۳۸۹ ایک نو وار دعالم کو غیر ضر ورکی مسئلہ دریافت کرنے پر شنبید ۱۳۷۹ ایک نو وار دعالم کو غیر ضر ورکی مسئلہ دریافت کرنے پر شنبید ۱۳۷۹ احتمال تأثیبیں ہوسکتا ۱۳۷۸ احتمال احتمال ۱۳۸۸ احتمال احتمال احتمال ۱۳۷۸ احتمال احتمال احتمال ۱۳۸۸ احتمال احتمال احتمال ۱۳۸۸ احتمال احتمال احتمال ۱۳۸۸ احتمال احتمال احتمال ۱۳۵۸ احتمال احتمال ۱۳۵۸ احتمال احتمال احتمال ۱۳۵۸ احتمال  | ۲۸۰          | (۳۲۱) خاموش بیٹھنے نے نفع                                      |
| المما المعادر في الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1%+          | (٣٧٢) کیا برہمن اور پھار کے ساتھ بیٹھ کر کھا نا جائز ہے        |
| المه المعروف آدی کا حال المه المه المه المه المه المه المه ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | τ <b>Λ</b> + | (۳۲۳)بد گمانیت تمام خرابیول کی جڑ ہے                           |
| ۲۸۲ (۳۲۸) مصروف آدی کا حال ۲۸۳ (۳۲۸) مصروف آدی کا حال ۲۸۳ (۳۲۸) اصل مصیبت اور مشقت کی چیز ۲۸۳ (۳۲۸) بعض غیر مقلدین کا تدین اور انصاف ۲۸۵ (۳۲۸) بعض غیر مقلدین کا تدین اور انصاف ۲۸۵ (۳۲۹) ایک نو وار دعالم کوغیر ضرور کی مسئلہ دریافت کرنے پر تنبیہ ۲۸۷ (۳۷۰) طریق میں نفع کی شرط اعظم مناسبت ہے ۲۸۷ (۳۷۱) اور ادو نطا کف سے امراض کا علاج نہیں ہوسکتا ۲۸۷ (۳۷۲) اصلاح نفس کو ضرور کی بیجھنے کی ضرور ت ۲۸۸ (۳۷۳) مجذوب اور مجنون کا فرق ۲۸۸ (۳۷۳) گمانی میں بردی عافیت ہے ۲۸۸ (۳۷۳) قرآن و صدیت میں سلیقد کی تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M            | (٣٦٣) شيخ كا تكدرنهايت مصر چيز ہے                              |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ra i         | (۳۲۵) حضرات اکابر کی عجیب ہتی                                  |
| ۲۸۳ ) بعض غیر مقلدین کاتدین اورانصاف ۲۸۵ (۳۲۸) ایک نو وارد عالم کوغیر ضروری مسئله دریافت کرنے پر تنجیه (۳۲۹) ایک نو وارد عالم کوغیر ضروری مسئله دریافت کرنے پر تنجیه ۲۸۷ (۳۲۰) طریق میں نفع کی شرط اعظم مناسبت ہے ۲۸۷ (۳۲۱) اوراد و نطا کف سے امراض کاعلاج نہیں ہوسکتا ۲۸۷ (۳۲۲) اصلاح نفس کو ضروری سیجھنے کی ضرورت ۲۸۸ (۳۲۳) مجذ و ب اور مجنون کافر ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rar          | (۳۲۷)مصروف آ دمی کا حال                                        |
| ۲۸۵ (۳۷۹) ایک نو وارد عالم کوغیر ضرور کی مسئلہ دریافت کرنے پر تنبیہ ۲۸۷ (۳۷۰) طریق میں نفع کی شرط اعظم مناسبت ہے ۲۸۷ (۳۷۱) اوراد و ظاکف ہامراض کا علاج نہیں ہوسکتا ۲۸۷ (۳۷۱) اصلاح نفس کوضر وری سیجھنے کی ضرورت ۲۸۸ (۳۷۳) مجذ وب اور مجنون کا فرق ۲۸۸ (۳۷۳) مین میں بردی عافیت ہے ۲۸۸ (۳۷۳) قرآن وحدیث میں سلیقہ کی تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PA P*        | (۳۶۷)اصل مصیبت اور مشقت کی چیز                                 |
| ۲۸۲ کر یق میں نفع کی شرط اعظم مناسبت ہے۔<br>(۳۷۱) اوراد و نطا کف سے امراض کا علاج نہیں ہوسکتا<br>۲۸۷ اصلاح نفس کو ضروری سمجھنے کی ضرورت<br>۲۸۸ (۳۷۳) مجذوب اور مجنون کا فرق<br>۲۸۸ (۳۷۳) گمنا می میں بردی عافیت ہے۔<br>۲۸۹ قرآن و صدیت میں سلیقہ کی تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ram_         | (۳۲۸) لِعَصْ غِيرِ مقلدين كاتدين ادرانصاف                      |
| ۲۸۷ (۳۷۲) اوراد و ظائف ہے امراض کا علاج نہیں ہوسکتا<br>۲۸۷ (۳۷۲) اصلاح آفس کوضر دری سیجھنے کی ضرورت<br>۲۸۸ (۳۷۳) مجذ و ب اور مجنون کا فرق<br>۲۸۸ (۳۷۳) گمنا می میں بردی عافیت ہے<br>۲۸۸ (۳۷۳) قرآن وحدیث میں سلیقہ کی تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110          | (٣٦٩) ایک نو دار د عالم کوغیر ضروری مسئله دریافت کرنے پر تنبید |
| ۲۸۷ اصلاح ننس کوضر دری سیحصنے کی ضرورت<br>۲۸۸ (۳۷۳) مجذ وب اور مجنون کا فرق<br>۲۸۸ (۳۷۳) ممنا می میں بردی عافیت ہے<br>۲۸۹ قرآن وحدیث میں سلیقد کی تعلیم<br>۲۸۹ قرآن وحدیث میں سلیقد کی تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u> </u>     | (۴۷۰)طریق میں نفع کی شرط اعظم مناسبت ہے                        |
| ۲۸۸ مجذ وب اور مجنون کا فرق<br>۲۸۸ منای میں بردی عافیت ہے<br>۲۸۹ قرآن وحدیث میں سلیقد کی تعلیم<br>۲۸۹ قرآن وحدیث میں سلیقد کی تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1/1/4        | (۳۷۱) اورا دوخلا کف ہے امراض کا علاج نہیں ہوسکتا               |
| ۲۸۸ (۳۷۳) گمنای میں بڑی عافیت ہے<br>۲۸۹ قرآن وحدیث میں سلیقد کی تعلیم (۳۷۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71/4         | (۳۷۲)اصلاح نُشس کوضر دری سمجھنے کی ضرورت                       |
| (٣٧٥) قرآن وحديث مين سليقد كي تعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MA           | (۳۷۳)مجذ دب ادر مجنون کا فرق                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PAA .        |                                                                |
| (۲۷۲) فقیرکافن بردانازک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7/19         | (۳۷۵) قرآن وحديث مين سليقيد كي تعليم                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rA 9         | (۲۷۲)فقیکافن بردانازک ہے                                       |

| 7/19       | (۳۷۷) آج کل لوگوں کوصاف بات کرنے کی عادت نہیں               |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| PA 9       | (۳۷۸) فراغ بہت نعت ہے                                       |
| rei        | (۳۷۹) تدامیر مامور بها کا درجه                              |
| ram        | (۱۳۸۰) معافی کامفهوم                                        |
| 197        | (۱۳۸۱) آج کل مناظره کا کمال                                 |
| rap        | (۳۸۲) بدعتی اور غیر مقلد                                    |
| rar        | (۳۸۳) نِفْرِي كَامَشَاء                                     |
| <b>190</b> | (۳۸۳)نعم الهميه براظهارتشكر                                 |
| 190        | ((۳۸۵) حضرت حکیم الامت کاانگریزوں ہے دوی اورلائعلقی کااظہار |
| ren        | (۳۸۷) تعلق مع الله کی ضرورت                                 |
| ray        | (۲۸۷) برکارونت کھونا بہت براہے                              |
| ray        | (۳۸۸)عقل سے کام لینے کی ضرورت                               |
| 192        | (۳۸۹) ذرائع راحت رسانی کوختی کہناغلط ہے                     |
| 194        | ( ۱۹۹۰) آج کل کے مدعیان محبت کا حال                         |
| ran.       | (۳۹۱)چنده معارفه ما یرفساد ب                                |
| 199        | (۳۹۲)مسلمانوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کس طرح ممکن ہے       |
| ۴٠٠        | (سوس)خرد ماغ كاعلاج اسپ د ماغ كرسكتاب                       |
| 9"+1       | (۳۹۴)باب معاشرت کی تعلیم ہے قرآن وحدیث پر ہیں               |
| 1-1        | (٣٩٥) حضرت حكيم الامت سے بچول كابے تكلف ہونا                |
| r+r        | ( الم ۳۹ ) آ قا کو جھک کرسلام کرنا کیسا ہے                  |
| 144        | (۳۹۷)غلطی پرمواخذه                                          |
| P*+ F      | (۳۹۸)ایک پیچیده سوال کا جواب                                |
| P-, p-     | (۳۹۹) اپنے مقصود تعین کرنااصولی بات ہے                      |

| ما ميد      | (۴۰۰) خدشات کا پیدا ہونا کا م میں لگنے کی دلیل ہے                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 4.4         | (۴۰۱) دعا ہے بڑھ کر کوئی عمل نہیں                                        |
| ۳۰,۳        | (۳۰۴) شج فنهم آ دمی کوتعویذ دینامناسب نبیس                               |
| ۳+۵         | (۳۹ ۹۳) مفارفت کی بناءعدم مناسبت ہے                                      |
| r+0         | (۱۲۰ ۲۷) سیدهی اور صاف بات کہنے کی ضرورت                                 |
| r.a         | (۴۰۵)انظام بوی برکت کی چیز ہے                                            |
| P*4         | (۲۰۶۸) سوداادهار لینے ہے دنیا کا خسارہ                                   |
| F+4         | (۷۰۰۷) الله تعالی کی بزی نعمت                                            |
| F+ Y        | (۴۰۸) فطری چیزیں                                                         |
| r.Z         | (9 - 9)حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے خاتمی معاملات اظہر من الشمس ہیں     |
| r.A         | (۱۰)میلان حسن کود با نااصل کمال ہے                                       |
| г•л         | (۴۱۱) نیبت متعین شخص کی ہوتی ہے                                          |
| r•A         | (۱۲۳) آج کل ضعف دین کی حالت                                              |
| r+9         | (۱۶۳۳) ہزرگان سلف پراعتر اض خطرناک ہے                                    |
| 174         | (۱۹۴۷) حضرات انبیا علیهم السلام محابها وراولیاء برکسی کواعتراض کاحق نبیل |
| <b>MI+</b>  | (۱۵) آ جکل لوگوں کے اعتراض کا سبب اپنی اغراض ہیں                         |
| 1111        | (٣١٦) كسى مصلح ية علق بي قبل اش كى د كيد بھال كى ضرورت                   |
| rir         | (۱۷ )بسااو قات صورت کا بھی اثر ہوتا ہے                                   |
| <b>7</b> 11 | (۱۸م)مقصودکوشعین کرنے کی ضرورت                                           |
| p1p         | ( ۴۲۰ ) گول بات لکھنے والے کوتعلیم                                       |
| 14-19-      | (۲۲۱) تعبیرخواب نه بتلانے میں حکمت                                       |
| 17117       | (۴۲۴) حضرت شیخ الهندگا شوق شهادت                                         |
| ۳۱۵         | (۳۲۳) حضرت حکیم الامت کی مسلمانوں کوایک نصیحت                            |

| <del>- 1</del> |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ria            | ( ۴۲۴ ) شهرت کی دوصور تیں                                                      |
| FIT            | (۴۲۵) بدیدی شرانط                                                              |
| <b>r</b> (2    | (٣٢٦) ونياوا خرت ميس كامياني كيلي حيوة المسلمين اوردستور صياسة المسلمين كافي ب |
| r'iA           | ( ۱۳۷۷) دوئ اوردشنی میں ضرورت اعتدال به                                        |
| P'IA           | (۱۲۸) الهام دوسرے کے لئے جحت نہیں                                              |
| r"r+           | (۱۳۲۹) سفارش اصول وطریق ہے ہونا جا ہیے                                         |
| PTI            | (۱۳۳۰) الل مكال مين تضنع نبيس موتا                                             |
| rrr            | (ا۳۳) خوش الحاني ہے قر آن شریف پڑھنے کا اڑ                                     |
| 1777           | (۳۳۳) گانے کی ممانعت کا سبب                                                    |
| mrm            | (۱۳۳۳) ذی کس صورت میں حربی ہوتا ہے                                             |
| rrr            | (۱۳۳۸) تبلیخ کاایک ارب                                                         |
| ۳۲۳            | (۳۳۵) ضررہے سیجنے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے                                    |
| man            | (۷۳۷) انسان جاہ وحکومت د ماغ ہے نکا لئے کا مکلّف ہے                            |
| 244            | ( ۱۳۳۷) آپ گل ہے زیادہ دوسروں کی راحت کی فکر کرتا جا ہے                        |
| men            | (۱۳۸۸) اصلاح کی نیت ہے وعظ دیکھنے کی ضرورت                                     |
| rra            | (۳۳۹) صرف شیخ کی توجه کا فی نهیس                                               |
| rro            | (۱۳۴۰)مبادی شعائر کی تعلیم                                                     |
| mra.           | (۲۲۲) قانون خداوندی میں بے حد سہولتیں ہیں                                      |
| mrx            | (۲۳۲) علماء کوتمہیدالفرش فی تحدید العرش کے مطالعہ کامشورہ                      |
| 779            | (بسهه) حزب البحركي اجازت طلب كرنے والوں كوجواب                                 |
| mrq            | (۱۳۲۶) صوفیاء سے عدادت رکھنا کیسا ہے                                           |
| mrq            | (۲۳۵) بے طریقه خدمت سے معذرت                                                   |
| mra            | (۱۳۳۷) بعض لوگوں کی ہے جسی                                                     |

| <b>**</b> * | (١٧٢٧) حقيقت طريق سے بے خبري كى دليل                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| rr.         | ( ۱۳۲۸ ) عزت منجانب الله ہے                               |
| p==+        | (۴۳۹) کسی کواپنے اوراک پرناز نہیں کرنا چاہیے              |
| ۳۳۱         | (۴۵۰) دار د گیراورمحاسبه مین حکمت                         |
| اسوسو       | (۲۵۱) بیعت ہونے کے خواہشمند کے خطاکا جواب                 |
| اسمس        | (۲۵۲)رساله السنة الحليه قابل ذكري                         |
| ۳۳۲         | (۴۵۳)حفرت حاجی صاحب کی ایک کرامت                          |
| ٣٣٣         | ( ۱۵۴ ) عملیات میں مشغول ہونے نے نسبت باطنی سلب ہوجاتی ہے |
| rrr         | (۴۵۵) د غاا ورتفویض کس طرح جمع ہو کیتے ہیں                |
| <b>**</b> * | (١٥٦) عمليات مين عوام الناس كاغلو                         |
|             | (۵۷ ) بےضرورت عمل کرانے کی اجازت                          |
| ~~~         | (۴۵۸) تمنااورارا ده میں فرق                               |
| 9-9-1-      | (٣٥٩) دعا ما نگناممل برجینے سے افضل ہے                    |
| PP PP PP    | (۳۲۰)عملیات میں فتنہ کیوں ہے                              |
| rra         | (۲۲۱) اسباب طبعیه کی دوشمیس                               |
| rra         | (۲۲۳)عالم برزخ                                            |
| rra         | (۲۲۳) کیامردوں کوجلانے ہے تکلیف ہوتی ہے                   |
| rrs         | (۱۳۲۳) برزخ کے اجزاء                                      |
| rro         | (۲۵) طریق کامدارانقتیاد ہے                                |
| rry         | ' (۳۲۶) انتظام اورا ہتمام کی حد                           |
| mmy         | (۲۷۷) سارامدار قوت اور قندرت پرہے                         |
| <b>**</b> 4 | (۳۱۸) جہاد کے فرض ہونے کا سب                              |
| rr2         | (۲۹ %) دل میں احکام شریعیت کی وقعت کی ضرورت               |

| PF2       | ( • ۵۲ ) دورجاضر کی بر بریت کا حال                  |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| rra       | (۱۷۱) حجاج بن بوسف كا حال                           |
| rra       | (۲۷۲) مسائل سلوک قرآن ہے تابت ہیں                   |
| PTA       | (ساسم) تبليغ كے عدود                                |
| rrq       | (۳۷۳) مّد ابيرغيرمشروعيه كي ممانعت                  |
| P'fre     | (۵۷۴) مرض باطنی کاایک سبل علاج                      |
| r//•      | (۱۷۷۱) آ جکل کے توکل کی مثال                        |
| rm.       | ( ال ۲۷۷ ) تھوڑی رقم بھی اللہ تعالیٰ کی بری احمت ہے |
| 4-6-4     | (۸۷۸) تخبه الل باطل کے حرام ہونے کا سبب             |
| 44444     | (۴۷۹) بدعات کااڑ                                    |
| man       | (۴۸۰)علوم سیاسیات میں مہارت کا مدارتجر بہ پرہے      |
| the later | (۱۸۸) زکام اور ذوکام                                |
| male      | (۱۸۴) دٔ هیلااور دٔ هالا                            |
| rra       | (۲۸۲۴) بے ڈھنگاین میں انظام مشکل ہے                 |
| rro       | ( کیم ۴۸ ) شا بان سلف کے قلوب میں عظمت اسلام        |
| 777       | (۸۸۵)غیرمسلم عوام کوعلوم ہے کسی شم کی مناسبت نہیں   |
| ۳۳۲       | (۴۸۶)خشم وخدم دلیل کمال نہیں                        |
| P"/F"4    | (۸۸۷) فناء کی دوقشمیں                               |
| 442       | (۴۸۸)اہل حق کی جماعت میں نظم نہیں                   |
| mr_       | (۴۸۹) حفرات مشائخ جشتیه عشاق تھے                    |
| rra       | (۳۹۰) آجکل کے اہل تہذیب تعذیب ہیں                   |
| FFA       | (۱۹ م) باطنی استفاده کاانحصار                       |
| rea       | (۴۹۲) حفرت منصورعليه الرحمة پرفآوي علاء کی حقیقت    |
|           | <del>,</del>                                        |

| prog       | (٣٩٣) انتظام شريعت اور حضرت شيخ محى الدين ابن عربي ً                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1779       | ( ۱۹۴۳ ) احکام کامکلّف ہوناعقل پرموتوف ہے                                 |
| Fre        | (۳۹۵) طریق میں مناسب اعظم شرا کط ہے ہے                                    |
| ra.        | (۴۹۶) حضرت حکیم الامت کامقام دوسرے مشائخ ہے جدا تھا                       |
| 120        | (۳۹۷) انتظامی امور میں دوسری قو موں کی ایجادات کااستعمال جائز ہوئیکی دلیل |
| 701        | (۳۹۸)مرزاغلام احمدقاد یا تی ادرا نکار جهاد                                |
| ror        | (۴۹۹ )احکام شرعیه میں تلاش اسرار کا حکم                                   |
| rar        | (۵۰۰)مجلس میں تقدم تاخر کا سبب                                            |
| ror        | (۵۰۱) طریق ہے بے خبری پراظہارافسوس                                        |
| rar        | (۵۰۲) حضرت حکیم الامت کا غلط نام تبدیل کرنے کامعمول                       |
| ror        | (۵۰۶۰)ایک صاحب کی تلطی کی روک ٹوک پر برہمی کا خط                          |
| ros        | (۵۰۴)عقل کے بغیر تعلیم کافی نہیں                                          |
| 700        | (۵۰۵) پرانے اہل کمال مدمی نہیں                                            |
| ۲۵۲        | (۵۰۱) آ جکل کے مدعی روشن د ماغ دراصل خرد ماغ ہیں                          |
| <b>727</b> | (ے-۵)غم وکلفت اور پریشانی دورکرنے کا مراقبہ                               |
| roz        | (۵۰۸) قلب كوتشويشات سے بچانے كاايك آسان كر                                |
| ran        | (۵۰۹)اعترانس کرناسب ہے آسان کام ہے                                        |
| raq        | (۱۰) حسن حسین اور حسن کا ترجمه                                            |
| raq        | (۵۱۱) مسلمانوں کواجتماعی حالت کی ضرورت                                    |
| F69        | (۵۱۲) اصول صححہ عجیب چیز ہے                                               |
| m4+        | (۵۱۳) استباق کا ترجمه کیڈی بالکل غلط ہے                                   |
|            | 77.70m                                                                    |



## بالله الخرس الرَّحِينم

(۱) محقق جامع بین الاضداد ہوتاہے

اکیک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ عارفین نے لکھا ہے کہ محقق وہ ہے جو جامع بین الاضداد ہو۔ ایک صاحب نے جو لکھے پڑھے بھی تھے مجھ سے یو چھا کہ کس سے بغض فی اللہ بھی ہو پھراس کی دل میں تحقیر بھی نہ ہویہ کیسے ہوسکتا ہے۔ میں نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ایک بادشاہ نے اليغ شنراده كوكسى جرم كى سزاير بيدلگانے كاحكم ديااور بيدلگانے والا بھنگى ہے تو كياعين بيدلگانے کے اُوقت بھنگی کو بیرخیال ہوا کہ شہرادے ہے افضل ہوں ہرگزنہیں یہی سمجھے گا کہ میں ہے جارہ بھنگا اور بیشنرادہ اس کے سامنے کیا چیز ہوں۔تو شنرادے کواسینے سے لاکھوں درجہ افعنل اور السينخ كواس سے كمتر اوراس تعل موجب سزا كونتيج ومبغوض سمجھنا پيسب باتيں ايك وقت ميں جمع ہوسکتی ہیں اس مثال کون کر بہت خوش ہوئے اور بیرکہا کہ بہت عرصہ کا شبدا ج حل ہو گیا۔ پھر فرمایا کہا یسے علوم کا تعبیر کر دینا تو آسان ہے مگر عمل کے وقت ان کا استحضار بڑا مشکل ہے وہ جامعیت ہی کے ساتھ ہوسکتا ہے اور جامعیت کے لئے ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ یا تو اس نے مجاہدہ عظیم کیا ہو یا کسی کامل کی صحبت ملی ہواور ہر حال میں طبیعت میں سلامتی ہو۔ بلکہ اس میں ڈیادہ دخل صحبت کو ہے حتی کہ اگر زیادہ مجاہدہ بھی نہ کیا ہووہ تب بھی استحضار کامل ہوسکتا ہے۔ بشرطيگه صحبت کامل کی مل چکی مواور طبیعت میں سلامتی ہو۔ چنانچه حصرت مولانا محمود حسن صاحب رحمة الله عليه ديوبندي كي حكايت بايك مولوي صاحب في اييخ مشاهره سے بيان کی اً روای مولوی صاحب کہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ تصبہ رامپور سے دیو بند پہنچا میرا ایک

مقٰد مے تھامیرے ساتھ ایک ہندو بھی تھااس کا مقدمہ سے تعلق تھااِس ہندو نے دیو بند بہنچ کر مجھ ے یو جیبا کہ کہاں تھہرو گے میں نے کہا کہ ملیں حضرت مولا ناکے یہاں تھہروں گااس نے کہا کہ میں کھانا تو بازار سے کھالوں گا باقی قیام کے لئے ایک تھوڑی ہی جگہ اور ایک چھوٹی سی عاریا کی مولانا کے بہا*ل مجھ کو بھی مل جائے تو ہڑی آ س*انی ہواو*ر عدالت میں جمع ہو کر* چلنے میں کوئی انکلف نہ ہو۔مولوی صاحب کہتے تھے کہ میں نے حضرت مولانا ہی کی بیٹھک میں انتظام - کر دیا ایک روز میں اور وہ ہندوا بنی این حیار یا ئیول پر <u>لیٹے</u> ہوئے تتھے دو پہر کا وقت تھا حضرت زنانه مکان ہے و بے دیے ہیروں میٹھک می*ں تشریف لانے اوراس ہندو* کی جاریائی پر ہی*ٹھ کر* اس کے بیرد باناشروع کردیئے وہ اس قدر ہے ہوش سور ہاتھا کہ خرانوں کی آ واز آ رہی تھی میں چونئه جاگ رباتھااس لئے برداشت نہ کر سکا فوراً اٹھ کر پہنچااور عرض کیا کہ میں دیا دوں گا فرمایا کہ میرامہمان ہے مجھ پرحق ہے۔ میں نے بھراصرار کیا فرمایا جاؤتم دخل دینے والے کون ہوتے ہوآ رام کروزیادہ بات کرنے ہے ہے جارے کی آئکھ کھل جائے گی اور تکلیف ہوگی کیا نھ کا نا ہے اس بے نقسی کا مجھ کوتو سے حکامیت من کر حیرت ہوگئی کہاہے اللہ اینے کو ہالکل مثابی دیا تھا یہ حضر ات عادل ہوتے ہیں اس وقت مہمان ہونے کے حقوق ادا کئے اورا گر دوسری حیثیت کے ظن ور کا وفت ہوتا لیعنی کفر کی حیثیت کا تو پھر دیکھو کہ اس کی گردن پرتلوار ہوتی بس اس طرح ہے جمع بین الاضداد ہوجا تاہے ای سلسلہ میں فر مایا کہ حضرت مولا نا کی تو سیجھ عجیب ہی شان تمتمی اینے خادموں سے بے حدمحبت فرماتنے تنصاور پیرسب برکت اینے بزرگوں کی محبت اور دعا ؤں کی ہےورند مجھےکوا بی حالت الجھی طرح معلوم ہے کہ نتائم ہے نتمل ندکھال بس جو پچھ ہےا ہے ہزرگوں ہی کی نظرعنایت کے تمرات ہیں۔

## (۲)اساتذہ کے اخلاق کا بھی اندازہ لگانا چاہیئے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک مولوی صاحب کی ایک بات مجھ کو بہت ہی بسند آئی وہ مولوی صاحب کی ایک بات مجھ کو بہت ہی بسند آئی وہ مولوی صاحب ایک مدرس کوجس کے اخلاق کا اثر بھی طلبہ پر پڑے ندوہ لے جانا جا ہے تھے ان کی تواقع وائکساران کو بسند آیا یا شاید کئی سے اس کی روایت کی ۔ ایک دوسر نے خص نے ایک دوسرے فاصل کا نام لیا جوعلم وفضل میں ان پہلے صاحب سے بڑھے ہوئے تھے جن کووہ

تبحویز کرتے تھے نے جانے والے مولوی صاحب نے جواب میں کہا کہ وہاں متکبرین کی سے کی نہیں مطلب اللہ تعالیٰ نے ای وقت مد فر مائی اور قلب میں جواب القاء فر مایا یہ سب ان کی بی رحمت ہے۔ میں نے کہا کہ عادت المہید بیہ کہ تابع کا از متبوع پر نہیں ہوتا۔ متبوع کا از تابع پر ہوتا ہے اس لئے نیکوں کو جو تھم ہے کہ بدوں کی صحبت ہے بچومطلب یہ ہوگا ان کے تابع بن کر ان کی صحبت مت اختیار کرولیکن اگر وہ تمہارے پاس آئیں گوت تابع ہوکر آئیں گان کو اپنے پاس آئے دو۔ اسی طرح بدوں کو جو تھم ہے کہ نیکوں کی صحبت تابع ہوکر آئیں گان کوا پنے پاس آئے دو۔ اسی طرح بدوں کو جو تھم ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کر وہ صاحب بہت خوش تابع بن کر جاؤ۔ یہ جواب بن کر وہ صاحب بہت خوش اختیار کر وہ صاحب بہت خوش ہوئی آگر جن تعالیٰ عقل سلیم اور فہم کا مل کسی کوعطا فرما ئیں بڑی ہی ان کی رحمت اور نعمت ہور بڑا ہی فضل اس بندے پر ہے جس کوان نعمتوں سے نواز اجائے۔

#### (۳) اسلام کے دوست نمار شمن

ایک سلسلہ گفتگو ہیں فرمایا کہ بعض لوگ اسلام کے بڑے ہدر داور خیر خواہ بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاد کا جو تھم ہے سو جہاد تلوار کہتے ہیں کہ جہاد کا جو تھم ہے سو جہاد تلوار کہتے ہیں کہ جہاد کا جو تھم ہے سو جہاد تلوار کہتے ہیں نے کہ لڑتے ہیں نے کرلڑنے کوئیس کہتے اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی کیونکہ یہ ایک وحشیا نہ حرکت ہوتا مگر کیا دفع مصرت کے لئے بھی اس کا افتیار کرنا وحشیا نہ حرکت ہے اگر ہے ہوتو سارے عالم کی تو ہیں اس پر کیا افتیار کرنا وحشیا نہ حرکت ہے اگر ہے ہوتو سارے عالم کی تو ہیں اس پر کیون شفق ہیں اور تمام عالم کا اس پر عمل کیوں چلا آ رہا ہے۔ دفع مصرت کے لئے سب تلوارا ٹھاتے ہیں تو پھر اسلام ہی پر کیا اعتراض ہے بلکہ اس کوتو امر فطری کہر سکتے ہیں سویہ بجیب بات ہے کہا گراسلام ایک بات کہ تو اس کو وحشیا نہ حرکت سمجھا جائے با وجود اس کے پھر بھی ایسے تھی نہوگئی آج کی بہت موجود ہیں جو اسلام کی دوئی کے پردے ہیں وشنی کرتے ہیں دوست نما دشن کل بہت موجود ہیں جو اسلام کی دوئی کے پردے ہیں وشنی کرتے ہیں دوست نما دشن الیوں بی پر بیشعرصا دق آتا ہے۔ ایسوں بی پر بیشعرصا دی آتا ہے۔ ایسوں بی پر بیشعرصا بی پر بیشعرصا بی بیشتر بی پر بیشعرصا بی پر بیشعرصا بی بیشتر بی پر بیشعرصا بی بیشتر بی بیشتر بی پر بیشعرصا بی بیشتر بی بیشتر بی بیشتر بیشتر بیشتر بی بی بیشتر بی بیشتر بیشتر بی بیشتر بی بیشتر بیشتر بیشتر بی بیشتر بی بیشتر بی بیشتر بی بیشتر بی

اورمولا ناروی رحمة الله علیه ایسے بی بے باکول کی نسبت فرماتے ہیں ظالم آن قومیکہ چشمان دو ختند از سختھا عالمے راسو ختند یہ تھا کہ جن کاتم نے نام لیاوہ متکبر ہیں مجھ کو یہ بات بہت بی پسندآئی رسم) بغیر مقیق کئے بات نہ کرنا جا ہئے

ایک صاحب کی فلطی پر کدانهوں نے بے تحقیق ایک بات کہددی مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ بدون تحقیق کے آپ بیل مرض ہے کہ واقعہ کی کیا زیادہ پو لنے کا بھی آپ بیل مرض ہے کہ واقعہ کی تحقیق نہ کی اور بکنا نشروع کردیا جب ایسے مہذب لوگوں کی سیحالت ہے تو اوروں کی کیا شکلیت کی جاوے۔ بیحالت بالکل اس کے مصداق ہے جو کفراز کعبہ برخیزد کجاماند مسلمانی ۔ کہاں تک ان لوگوں کی اصلاح کی فکر نہیں تو پھرکیا خاک اصلاح ہو مکتی ہے ان ہی باتوں پر جھے کو برخلق اور بخت گیر کہا جاتا ہے اپنے اخلاق خاک اصلاح ہو کئی گوئیس دیکھتے کہ بے اصول باتوں سے دوسروں کو ایذاء پہنچاتے ہیں جب ان صاحب نے اس کا پہنچہ جواب نہ دیا تو فرمایا کہ جواب کیوں نہیں دیا جاتا کیا زبان سل گئی موٹ کو گئی ہوئے کہ جواب نہ دیا تو فرمایا کہ جواب کیوں نہیں دیا جاتا ہے ان کیا زبان سل گئی ہوئی۔ حرض کیا کہ فی الحقیقت بھے شاخی کہ ویک بات نہ کہا کہ ویکٹ کو گئی ہوئے کو گئی بات نہ کو گئی گئی ہوئی کے ہوئے کو گئی بات نہ کردں گا فرمایا کہ ضروراحتیا طرکھنا چا ہے باتی معافی کے خواست گارکو معاف ہی ہے جوادر کردں گا فرمایا کہ ضروراحتیا طرکھنا چا ہے باتی معافی کے خواست گارکو معاف ہی ہے ہواور کردں گا فرمایا کہ ضروراحتیا طرکھنا چا ہے باتی معافی کے خواست گارکو معاف ہی ہے ہواور کیوں تو خلطیوں کی اطلاع کیے ہواور کے گئی اصوب کے براگ آسان منافعی پر آگاہ بھی نہ کردں اور خاموش رہوں آگر ایسا کروں تو غلطیوں کی اطلاع کیے ہواور کے گئی اصاف کے کہ براگ آسان کو گھراصلاح کا ذریعہ کیا ہو۔ انسان نیت سیکھو ہو ہیں۔ کو چھوڑ و۔ حقیقت یہ ہے کہ بررگ آسان

(۵)فہم سلیم بڑی چیز رحمت ہے

کے دل میں اتار ناحیا ہتا ہوں جس پر منہ بناتے ہیں۔

ا کیے سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ فن تعالیٰ اگر کسی کوفہم سلیم عطا فر مادیں بیان کی بڑی رحمت ہے ورنہ آج کل اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کم فہم لوگ زیادہ ہیں اور اس بدنہی کا سبب اکثر ہے

ولایت آسان قطبیت غوثیت آسان مگر آ دمیت اورانسانیت مشکل به میں اس کودوسروں

فکرلی ہے اگرلوگ فکرے کام لیں تو اس قدرغلطیاں نہ ہوں مگرزیادہ تر اس کی کی ہے۔ (۲)صحبت میں تا بع کا انر منتبوع بر برمی تا ہے

الیک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کدا کثر مشکل باتیں چیش آئیں گرحق تعالیٰ نے ہمیشہ مد فرمائی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ نیکوں کوتو تھم ہے کہ بدوں کی صحبت میں بخواور بدوں کو تھم ہے کہ نیکوں کی صحبت میں بدوں کو آئے اور بدوں کو تھم ہے کہ نیکوں کی صحبت میں بدوں کو آئے کیوں دیں گے جبکہ ان کو تھم ہے کہ بدوں کی صحبت سے بچو پھر بدوں کو نیکوں کی صحبت بدوں کو آئے کہ بدوں کی صحبت سے بچو پھر بدوں کو نیکوں کی صحبت کے بعد تو بھی کہ بدوں کی صحبت سے بچو پھر بدوں کو نیکوں کی صحبت کے بختر میں رہتا۔ مگر اول وصلہ میں تو برا ایک میں میں اور بددینوں کی ہوتی ہیں ان کو نہ بی سخت اشکال ہیں رہتا۔ مگر اور غیر ضروری تحقیقات کا مرض بیر حاصل ہے ان تحقیقات کا۔

#### (۷) ا کا برعلماء کا مسلک ومشرب

آیک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے حضرات کا ہمیشہ بید مسلک اور مشرب رہاہے کہ غرباء اور دینداروں سے محبت رکھتے تھے اور اہل و نیا خصوصا اہل مال سے جوامراء کہلاتے ہیں جسوصیت کا تعلق ندر کھتے تھے اور امراء سے مراد وہ لوگ ہیں جومتمول ہونے کے ساتھ و نیادار بھی ہیں لیکن اگران میں سے بھی کوئی دیندار ہوتو اس سے بھی خصوصیت کا تعلق رکھتے تھے ور نہیں ۔ یہ بات ہماری اس ہی جماعت کے ساتھ خاص تھی ور نہ دوسرے اکثر علماء کو و یکھا کہ وہ امراء کو لیٹتے ہیں ان کی چا پلوسیاں کرتے ہیں اور بیسب پھے کرنے کا سبب محض و یکھا کہ وہ امراء کو لیٹتے ہیں ان کی چا پلوسیاں کرتے ہیں اور بیسب پھے کرنے کا سبب محض اپنی و نیاوی اغراض ہیں۔ ہمارے حضرات میں ایک استفناء کی شان تھی تو کل اعلی درجہ کا تھا کہ وہ نیاوی اغراض کی بناء یرکس سے تعلق نہ بیدا فرماتے تھے۔

## (٨) اُهل الله كيمي امورطبيعه نبيس بدلتے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ خدا کے ساتھ عقلی اور اعتقادی محبت توسب اہل اللہ کو ہوتی ہے مگر طبعی محبت بعض میں کم ہوتی ہے مگر اس پر کوئی مواخذہ بھی نہیں آس لئے کہ یہ غیراختیاری ہے ای طرح ترک اسباب اور توکل میں اہل اللہ کا مختلف نداق ہے۔ اس کی وجہ وہی بعض امور کاطبعی ہونا ہے۔ اور ایسے امور طبعیہ بدلا بھی نہیں کرتے اور بینا واقف صوفیوں کی گر بڑے وہ کہتے ہیں کہ امور طبعیہ بھی بدل جاتے ہیں جو محض غلط ہے البتدان میں مجاہدہ سے اعتدال آ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کے ایمان قبول کر لینے کے متعلق کس درجہ کی کوشش فرمائی۔ نتیجہ اظہر من انقمس ہے۔ غرض کے ایمان قبول کر لینے کے متعلق کس درجہ کی کوشش فرمائی۔ نتیجہ اظہر من انقمس ہے۔ غرض کے ایمان قبیل بدلا کرتے ہے نا واقف صوفیہ کی گڑ بڑ ہے کہ وہ ایسا کہتے ہیں۔

#### (۹)عالم میں کفرومعصیت کے وجود کی حکمت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آپ کا بیسوال کہ موق علیہ السلام
فرعون کے متعلق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کے متعلق ایمان لانے کی سعی اور
کوشش فرمائی مگر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اگر ایمان قبول کر لیتے تو اس سی اور کوشش کا
متجہ برا مدہوجا تا تو گویاوہ سعی بیکارٹی سویہ سوال خاص فرعون اور ابوطالب ہی کے متعلق کیوں
ہے بلکہ سارے عالم کے کفار کے ساتھ یہی شبہ متعلق ہو سکتا ہے بلکہ عصاق کے عصیان کے
متعلق بھی گریے تربیعاً توضیح ہے کہ ایمان لا نا اور اطاعت کرنا سب کا مطلوب ہے لیکن ایسا
ہونا تکویناً خلاف تحکمت تھا اس لئے کہ حق تعالی کی جہاں اور صفات ہیں وہاں تھیم ہونا بھی۔
اسی طرح آیک صفت منتقم ہونا بھی ہے ایک صفت غفور ہونا بھی ہے ان کے ظہور کا اقتضاء یہ ہونا بھی۔
کہ معصیت اور کفر کا وجود بھی عالم ہیں ہوتا کہ ان صفات کا ظہور ہوائی کوفر ماتے ہیں۔
درکار خانہ عشق از کفر ناگز برست آتش کر ابسوز د گر ابولہ ب نباشد
درکار خانہ عشق از کفر ناگز برست آتش کر ابسوز د گر ابولہ ب نباشد
درکار خانہ عشق از کفر ناگز برست آتش کر ابسوز د گر ابولہ ب نباشد
درکار خانہ عشق از کفر ناگز برست آتش کر ابسوز د گر ابولہ ب نباشد
درکار خانہ عشات کے ظہور ہی کی کیا ضرورت ہے تو یہ سئلہ قدر کا ہے اور فوق العقول اور
دیاری واسطے اس میں خوض نا جائز ہے۔

#### (۱۰) پرفتن دور

ایک مولوی صاحب کے سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بیدز مانہ نہایت ہی پرفتن ہے دین میں تحریف کرنے والے اس زمانہ میں بکشرت پیدا ہوگئے۔ ملحداور دہری بھرے پڑے ہیں اور کوئی کام توریانہیں شب وروز بیٹھے ہوئے احکام اسلام میں کتر یونت کرتے رہتے ہیں۔احکام طب می آیاد کام تعزیات بهند میں انہوں نے بھی کتر بونت نہیں کی اور اس دین کے تو حق تعالی محافظ بیں ورنہ میہ تو ہر وقت اس کی نتخ بنیاد ہی اکھیڑنے کی فکر میں گئے ہیں۔ خیر میہ بھی نگالیس زور ان سے پہلوں نے بھی بہت زور لگا لیئے ہیں مگر اسلام اوراح کام اسلام کی بقاء کی تو بہی شان رہی۔ انہوز آن ابر رحمت ورفشاں است خم و خمخانہ با مہر و نشان است

(الم) ہر مخص اپنی رعابیت کا خواہاں ہے

ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که اگر کوئی شخص اپنی تھوڑی می رعایت کرتا ہے تو اس کی بہت کچھ رعایت کرتا ہے تو اس کی بہت کچھ رعایت کرنے کو جی جا ہتا ہے گراب تو ہر شخص اپنی ہمی رعایت جا ہتا ہے اور دوسرے کی قطعار عایت نہیں کرتا۔ ۲ رجب المرجب سنہ ۱۳۵۱ ھے مجلس خاص بوفت نہیں کو جہار شنبہ رسی کرتا۔ ۲ رجب المرجب سنہ ۱۳۵۱ ھے میار شنبہ رسی کرتا۔ ۲ رجب المرجب سنہ ۱۳۵۱ ھے میار شنبہ رسی کرتا۔ ۲ رہب سنہ ا

## (۱۴) حضرات ا کابر کی جامعیت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اس زمانہ میں اپنے حضرات کے علوم اور شان تحقیق کو دیکھ کو بیال معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بڑے درجہ کے لوگ پیدا کئے ہیں ان حضرات کی واقعی بیرحالت تھی کہ جامع بتھے ظاہراور باطن کے کسی نے خوب ہی کہا ہے۔

پرکھے جام شریعت برکھے سندان عشق ہم ہموستا کے نداند جام وسندان بافتن فیص۔
فیصوصاً نصور میں تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان تحقیق عجیب ہی تھی۔
اپ فرمانہ میں امام جہتد مجد واور محقق تھے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ اب اس زمانہ میں رازی اور غرالی نہیں پیدا ہوتے۔ میں نے کہا کہ ہمارے اکا بر کے ملفوطات اور تحقیقات و کیے لومعلوم ہوجائے گا کہ اس زمانہ میں بھی رازی اور غرالی موجود ہیں۔ صاحب نبوت ہی تو ختم ہوئی ہے باقی اور کمالات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرق صرف میہ ہے کہ ان کا زمانہ اس قدر فتن اور شرکا نہ تھا جیسا کہ اب ہے۔ بیسب ان حضرات کی تصنیفات اور تحقیقات و کیھنے ہے معلوم ہوسکتا ہے مگران کو دیکھتا کون ہے کیونکہ ندات ہی گردگیا ہے۔

#### (۱۳۳)اتباع سنت کی بر کت

الك سلسله تفتكو من فرمايا كم مولانا محرصدين صاحب البينهوى في ايك عجيب اوركام

کی بات فرمائی وہ بیر کہ ہماری جماعت میں جو باد جو دزیادہ مجاہدہ نہ ہونے کے اللّٰہ کافضل ہو جاتا ہے اس کا سبب انتاع سنت کا اہتمام ہے اس کی برکت سے اس طرف سے جذب کیا جاتا ہے کیسی عجیب اور کام کی بات فرمائی رسجان اللّٰہ

#### (۱۴) آج کل کے بدعتی

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بارمیری ایک کھی ہوئی تقریری کرفرمایا کہ میرے دل میں بہی تقریری تو نے میرے سیندی شرح کردی۔ بنقل کر کے حضرت والا پرایک خاص کیفیت اور حالت طاری ہوئی اور اس حالت میں فر مایا کہ میں فخر کی راہ سے نہیں کہدر ہااور میں کیا فخر کرسکتا ہوں میں بقسم کہتا ہوں کہ میں اپنے کوتمام موجودات سے کمتر جھتا ہوں ۔ تو فخر کیا کرتا محض اللہ کافضل ہے کہ بددولت نصیب فرمائی اور وی اور فخر تی اور فخر کیا کرتا محض اللہ کافضل ہے کہ بددولت نصیب فرمائی اور وی اور فخر تو بہت دور ہے میں تو ہے جھتا ہوں کہ اگرایمان ہی کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤل یہی ہوافسل ہے باقی درجات کی تو بھی قلب میں وسوسہ بھی نہیں ہوتا اور ہم درجات کی کیا تمنا کریں۔ جاری ہستی ہی کیا ہے سب ان کی عطاء ہے اور عطاء پر کیا کوئی دعوی اور فخر کرسکتا ہواور یہاں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور کرسکتا ہواور یہاں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ بہی اعتقاد ہے کہ جو بچھ ہے سرف اپنے برزگوں کی وعاؤل کی برکت ہے۔ اور عائمیں میں نے ہرمسکک کے بزرگوں سے لی ہیں جتی کہ ایسوں سے بھی جوصورہ برقتی اور د عائمیں میں نے ہرمسکک کے بزرگوں سے لی ہیں جتی کہ ایسوں سے بھی جوصورہ برقتی اللہ اللہ تو بھے کیونکہ پہلے ایسے نوگ بھی اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہے ان میں تدین تھا عزاداور شرارت نہ تھی جسے آج کل کے برش کہ اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہے ان میں تہ کہ یہ سے عزاداور شرارت نہ تھی جسے آج کل کے برش کہ اللہ اللہ کرنے بن بلکہ فاصق فا جرتک ہیں۔ عزاداور شرارت نہ تھی جسے آج کل کے برش کہ اللہ اللہ کے بدولت کے میں اللہ اللہ کی برگ کہ کو تو کو کو کہ کو بیاں کہ کہ کو کو کو کہ کو کے برش کہ کا کھی کو کہ کو کے برش کہ کا کو کہ کو کے برش کہ کا کو کہ کو کہ کو کی کو کیا ہوتے ہے اس کیا ہوں کے برش کی کھی کو کر کے برش کہ کا کھی کی کو کر کے برش کی کہ کو کر کے برش کی کہ کو کہ کو کر کے برش کہ کی کی کیا ہوتے کے کے برگ کی کو کر کھی کو کہ کو کر کے برش کو کہ کو کر کی کو کہ کو کر کہ کو کر کے برگ کی کو کر کے برگ کی کو کہ کو کر کے برگ کی کو کر کے برگ کی کو کر کر کی کو کر کے برگ کی کو کر کے برگ کی کو کر کے برگ کی کی کر کر کے برگ کی کر کر کے برگ کی کے برگ کو کر کے برگ کی کر کر کر کر کے برگ کو کر کر کی کر کر کے برگ کی کر کر کر کر کر کر کر کر کے برگ کی کر کر کر کر کے برگ کی کو کر کر کر

(۱۵) ہم رنگ جھنے کی مثال

ایک ساسند گفتگو میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ مجھ کو ہر شخص ابنا ہم رنگ ہمجھتا ہے حالا نکہ میں کسی کے رنگ برنہیں اور ایک عجیب مثال فرمائی کہ میری مثال ایسی ہے جیسے پانی اس کو جس رنگ کی بوتل میں بھر دیا جائے گا اسی رنگ کا نظر آنے لگے گا اور خوداس کا کوئی رنگ نہیں۔

#### (۱۶) قلب میں صرف ایک کے سانے کی جگہ ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حق تعالی کی محض عظمت ہی کا اعقادكا فينهين -ان كي تمام صفات براعتقاد مونا جا بيجاوروه بهي اجمالاً وابها ما حبيها نصوص میں وار دے اس میں خیریت ہے اور جب تفصیل کرے گا خطرہ میں پڑے گا جس کا حاصل قياس الغائب على الشابد موكا ليكن اكثر علم ركى كى بدولت بيفصيل ذهن مين آبى جاتى بيع ممر اس کا مقابلہ ہمت ہے کرنا جاہے اور ذہن کورو کنا جاہے اس مقاومت کی سخت ضرورت ہے! دراس کے ساتھ ہی آ ہ وزاری وتضرع وگریہ میں لگ جائے۔ حفاظت کی دعا کرے میں یہ تدبیر تجربہ کے بعد عرض کررہا ہوں یہی ایک تدبیر ہے کہ تدبیر کی بھی ان بی سے درخواست کی جائے اور اس سے بیرنہ مجھا جاوے کہ علم مصر چیز ہے ایبانہیں بلکہ علم ہے جیسے بعضی مقنرت کا اندیشہ ہے ویسے ہی صاحب علم کی جلد سے جلدر ہبری بھی کرتا ہے۔ بخلاف جاہل كِيْ كُداكروه اس كرداب بيس كسي وجه ي فينس جائة اس كي نجات كي پهركوني صورت بي بظاہر نہیں معلوم ہوتی کیکن اس کے ساتھ ریمھی فرق ہے کہ جاہل پر ایسی حالت کا آنا بھی مشکل مثل شاذ کے ہے زیادہ خطرہ اس میں عارفین کے لئے ہے جن کی نظر ہر چیز میں دور جہنچتی ہے اور پچ تو یہ ہے کہ میطریق ہی بہت نازک ہے مگرجس پر میدحالتیں ندگز ری ہول وہ اہٰں نزاکت کو کیا سمجھ سکتا ہے اس کوفر ماتے ہیں۔

اے زاخارے بیاشکتہ کے دانی کہ جیست حال شیرانے کہ شمشیر بلا برسر خورند ای کوعارف شیرازی بھی فرماتے ہیں اور خوب ہی فرماتے ہیں

شبتاریک دبیم موج وگرداب چنیں ہائل کیا دانند حال ماسکساران ساحلہا
اورصاحب بیتوسب ضابطہ کے قبل وقال ہیں اصل مدارتوان کا اختیاراوران کی قدرت
ہوہ عالم کو جائل کردیں جاہل کو عالم کردیں سونے کولو ہا کردیں اورلوہ کوسونا کردیں اس لئے تحقیقات کی زیادہ سنج و کا وش میں نہ پڑے آ ہوشیر سے کیسے نی سکتا ہے صورت نجات کی بہا ہے کہ سامنے کھڑ اہو جاوے کہ حضور حاضر ہوں جیسا بھی ہو۔ سناہے کہ سامنے پڑے کو شہید ہی ہو۔ سناہے کہ سامنے پڑے کو شہید ہی ہے و دج تشبید ہی ہے درنہ خود تشبید ہی ہے۔

مقصو دنہیں۔غرض وظیفہ عبودیت ہے کہ جو خدمت ہوسکے کرتا رہے اعمال مطلوبہ پر مداومت رکھا گرکوئی کوتا ہی یانقص دیکھے اس پرتو بہاور معذرت کرتا رہے بس اس میں خیر ہے اور معذرت کرتا رہے بس اس میں خیر ہے اور یہی شان ہے عبدیت کی اور عادة بیصالت بدون تعلقات غیر واجبہ کوچھوڑ ہے نصیب نہیں ہوسکتی۔اس کی بھی کوشش ضروری ہے مولا نارومی رحمة اللہ علیہ اس کی بھی کوشش ضروری ہے مولا نارومی رحمة اللہ علیہ اس کی بھی کوشش ضروری ہے مولا نارومی رحمة اللہ علیہ اس کی بھی کوشش ضروری ہے مولا نارومی رحمة اللہ علیہ اس کی بھی کوشش ضروری ہے مولا نارومی رحمة اللہ علیہ اس کی بھی کوشش سے ہیں۔

گرگریزی برامید راجع ہم ازانجا پیشت آید آفتے پیچ کنج بے ددو بے دام نیست جزبخلوت گاہ حق آرام نیست

اور خلوت بہی ہے کہ قلب کا تعلق سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں ہونا چاہئے ہیں ہیہ سکون کی چیز ۔ گر آج کل لوگوں نے قلب کو اسٹیشن مراد آباد کا اسلامی مسافر خانہ بنار کھا ہے کہ سب وہیں آ کر تھہرتے ہیں بچھراؤں والے بھی ہر ملی والے بھی سہار نپور والے بھی۔ میاں قلب تو ایک ہی کے رہنے اور سانے کی جگہ ہے اور خدا وند جل جلالہ کی ذات پاک ہے اور جن کے قلب میں وہ ساگئی ہیں ان کی بیرحالت ہوجاتی ہے کہ ان کو ہر نا گوار گوارا ہوجاتا ہے اور وہ ان تعلیمات کا مصداتی ومظہر ہوجاتا ہے۔

گرمرادت رانداق شکراست بے مرادی نے مراد دلبراست

13

ناخوش تو خوش بود برجان من دل فدائے یار دل رنجان من

أور

نشودنصیب دشمن که شود ہلاک تیغت سردوستال سلامت که تو نتنجر آزمائی ( اے ا) غیرمخفق بیشنج کی صحبت کا اثر

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں ایک ایسے خفس کے متعلق جو پہلے ایک غیر محقق سے بزرگ ہے بیعت تھے فر مایا کہ اب جائے کہیں ہی مفید صحبت ملے اور کیسی ہی اصلاح کی جائے مگران کے پہلے تعلق کا اثر پھھنہ پھھنر وررہے گا اور بہی وجہہے کہ ان سے اس مشم کی حرکات کا صدور ہوجاتا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ مختلف محقق بزرگوں ک خدمت میں رہ کربھی نداق فاسد ہوجاتا ہے جہ جائیکہ کسی غیر محقق سے تعلق رہا ہواس وقت تو خدمت میں رہ کربھی نداق فاسد ہوجاتا ہے جہ جائیکہ کسی غیر محقق سے تعلق رہا ہواس وقت تو

جوباتیں بری پیدا ہو چک ہیں ان کا اثر بھی رہ جاتا ہے گوان کے صدور کی نیت نہ ہو گربری
باتیں تو بلانیت کے بھی بری ہی ہیں اس لئے اول ہی تعلق کے وقت ضرورت ہے کہ جس
کے ہاتھ ہیں ہاتھ دے خوب سوچ سمجھ کرد ہے کی اہل باطل کے ہاتھ ہیں پھٹس جانے ہے
اصلاح کے بعد بھی وہ رنگ ضرور رہتا ہے اس کی الیی مثال ہے کہ جب ہنڈیا کی گاور
خراب ہوگی ہے تو ٹھیک کرنے پر بھی وہ خراب رہتی ہے ایک دوسری مثال بھی ہے کہ ایک تو
کواری لاکی ہے نکاح کیا جاوے اور ایک بیوہ عورت سے کنواری لاکی کو تو جس ڈھنگ پر
چاہو لے آؤلین ہوہ عورت خواہ دوسرے خاوند پر عاشق ہوجائے مگر اس میں پہلے خاوند کا
کی ہوہ ہے ہو اور رہتا ہے۔ اس طرح جو مرید پہلے کسی شخے ہے متعلق رہ چکا ہو وہ جب
مزور رہتا ہے۔ اس طرح جو مرید پہلے کسی شخے ہے متعلق رہ چکا ہو وہ جب
ضرور رہتا ہے۔ اس طرح ہوجائے مگر پہلے کسی شخے ہے تعلق کا اثر اس میں پکھ نہ پکھ نہ پکھ نہ پکھ نہ پکھ نہ بکھ نہ بکھ نہ بکھ نہ بکھ نے بھا کہ کا وزر رہتا ہے اس لئے پہلے ہی دیکھ بھال کرسی ہے تعلق بیدا کرنا چاہئے۔
ضرور رہتا ہے اس لئے پہلے ہی دیکھ بھال کرسی سے تعلق بیدا کرنا چاہئے۔

(۱۸) الاعراض عن الاعتراض من من منا المفتلة من في الماء عن الله عن الماء عن الله

ملقب به الاعواض عن الاعتواض ایک سلم گفتگویل فرمایا که اعتراض سے و النان کسی حالت میں بھی نہیں نے سکتا جا ہے نیک ہو یا بدعالم ہو یا جائل اس پر ایک حکایت بیان کرتا ہوں جواس وقت یاد آگی ایک خض ایک گھوڑی اور ایک یوی ایک بچکو لے کرسفر میں چلاخود گھوڑی پرسوار ہولیا اس لئے ترتیب میں آخر کسی کی تو تقذیم ہوتی ہے۔ بیوی بچکو سیدل ساتھ لیا۔ ایک گاؤں پر گزر ہوالوگوں نے دیکھ کر کہا کہ دیکھو ہٹا کٹا خود تو گھوڑی پرسوار اور بے چکو پیدل رگڑ رکھا ہے آگر ان کوسوار کر دیتا تو کونسا حرج تھا۔ یہ خض گھوڑی سے اتر لیا اور بیوی بچکو گھوڑی پرسوار کر کے چلاایک اور گاؤں پر گزر ہوا۔ لوگوں نے دیکھ کہا کہ دیکھوسسرا جوروکا غلام اس کوتو گھوڑی پرسوار کر رکھا ہے اورخود سائیس کی طرح پیدل گھستنا جاتا ہے۔ بیوی بچ خاوم جے وہی پیادہ چلے جاتے تو کیا مشکل تھا۔ اس محض نے لیا کہ سب کوایک دم گھوڑی پرسوار کر دیا اورخود بھی سوار ہوگیا۔ ایک گاؤں پر گزر ہوا الب بیدکیا کہ سب کوایک دم گھوڑی پرسوار کر دیا اورخود بھی سوار ہوگیا۔ ایک گاؤں پر گزر ہوا لؤگوں نے دیکھ کرکہا کہ ارب خالم و لیسے ہی چھری کے کراس گھوڑی کو ذری کر دیا ہوتا سب لوگوں نے دیکھ کرکہا کہ ارب کٹائم و لیسے ہی چھری کے کراس گھوڑی کو ذری کر دیا ہوتا سب اس پرسوار ہوگئے رخم نہیں آتا۔ بے زبان جانور ہے تر ساتر سائر مائر مارت ہو۔ سب اس پرسوار ہوگئے تو نہیں آتا۔ بے زبان جانور بے تر ساتر سائر مائر مارت ہو۔ سب اس پرسوار ہوگیے تو نہیں آتا۔ بوزبان جانور بے تر ساتر سائر مائر مارت ہو۔ سب

ایک دم اتر پڑے اور گھوڑی کالگام پکڑ کرچل دینے ایک گاؤں پرگز رہوا۔ لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ دیکھوناشکرے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ خداکی دی ہوئی سواری اس کو کوئل لے جارہے اور خودمصیبت جھیل رہے آگر باری باری اس پرسوار ہوتے سفر راحت سے قطع ہوتا تو حضرت کسی طرح بھی انسان اعتراضات ہے نہیں نج سکتا۔ بس اسلم بیہ کہ معترضین کو بکنے دے اور جو سمجھ میں آوے کرے۔ حیدر آبادی ماموں صاحب جو بڑے دانشمند تھے اور حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے کہ گل بکاؤلی ایک فضول می کرتے جو مگر تصور میں غلوہ و گیا تھا اس کے متعلق فر مایا کرتے تھے کہ گل بکاؤلی ایک فضول می کتاب ہے جس میں محص فرضی اور مہمل باتیں لکھی ہیں فرماتے تھے کہ ہم نے اس میں بھی ایک شعر مفید نکالا ہے شاعراس کتاب کا چھا ہے۔ سادہ ذبان ہے وہ کہتا ہے۔

سن لاکھ تجھے کوئی سا وے کچیو وہی جو سمجھ میں آوے

میں اس میں اتنی اور قیدلگا تا ہوں کہ عقلا اور شرعاً جو مجھ میں آ وے وہ کرے۔ حدود ہے تعاوز نههومیں ای سلسله میں اس وقت ایک بات بیان کرنا حا ہتا ہوں اور جمله معتر ضد کے طور یر درمیان میں اتنا ادر کہتا ہوں کہ میں جوا کثر مجالس میں اینے معمولات یا حالات و **واقعات** بیان کیا کرتا ہوں الحمد للداس ہے میرا ہے بھی مقصود نہیں ہوتا اور نہ قصد ہوتا ہے کہ اپنا تیریدیا تز کیہ کیا جاوے۔استغفراللہ بلکہ اس میں کوئی اصلاحی مشورہ ہوتا ہے۔وہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبه لوگوں نے مجھ کو بڑا بدنام کیا کہ نعوذ باللہ میں نے نبوت کا دعوی کیا ہےاورسب اس بدنام كرنے كا ايك شخص كا خواب تھا۔ ميں نے اس خواب كے جواب ميں بيلكھ ديا تھا كہاس ميں بثارت ہے کہ جس ہے تمہاراتعلق ہے ( یعنی مجھ ہے ) وہ تنبع سنت ہے۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے اس خواب کو شبیطانی وسوسہ کیوں نہیں کہا۔اس کی بردی شہرت دی گئی۔ کتابوں میں اشتہاروں میں جیمایہ حیمایہ کرشائع کیا گیا گالیوں کےخطوط آنے لگے کسی میں کا فرکسی میں منافق کسی میں فاجر۔ میں نے کسی کا جواب ہیں دیا۔ا تفاق ہے اسی زمانہ میں سہار نپور کے مدرسه کا جلسے ہونے والا نھا مجھ کو مدعو کیا گیا میں گیا۔ حصرت مولا ناخلیل احمد صاحب نے فرمایا کہ بیموقع اچھاہے مجمع ہے بدنا می بہت ہوئی ہے وعظ میں اپنا تبرید کر دیا جائے۔ میں نے کہا کے میں تو اپنا تبریہ ہرگز نہ کروں گا اس لئے کہ عادۃ منشاایسے تبریہ کا اشتباہ کا معتدیہ ہونا ہے

جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ کی کوئی حقیقت یا اس کوکوئی اہمیت ہے جب ہی تو تبریہ کیا گیا۔ اور میں نے اس پر مثال کے طور پر بیکہا کہ والدصاحب مرحوم میرٹھ میں ایک رئیس کے ملازم ہتھے اور جو مکان ریاست سے سکونت کے لئے ملاتھا اس کی پشت پر پھار بستے تھے سواگر اس اجوار کوقرینه بنا کر کوئی میرے متعلق بول کہنے لگے کہ بیتو چمار ہے تو کیا اس وقت بیمشورہ دیا ہ جاوئے گا کہ اس سے تبریہ کرو۔ ظاہر ہے کہ اس وقت سیمشورہ ہرگز نہ دیا جاوے گا تو اس میں اوراس میں کیا فرق ہےاس لئے میں یہاں بھی ہرگز ہرگز اپنا تبرید نہ کروں گا۔مولا ٹا کو بہت محبت اور شفقت تھی فر مایا کہ اچھاتم نہ کہنا میں کہہ دول میں نے کہا کہ آپ فر مادیں اختیار ہے ِ مگر میں مجلس ہے اٹھ کر چلا جاؤں گا میں اس مجلس میں بھی نہیٹھوں گا جس میں میرا تیر ریہ کیا جائے۔ پھر میں نے کہا کہ آخراس میں میراضرر کیا ہے۔ فرمایا کددوسروں کا تو ضرر ہےوہ بد اعتقاد ہوتے ہیں بدگمان ہوتے ہیں برا بھلا کہنے سے گنہگار ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ دو صورتیں ہیں یا توان کے باس شرعی دلیل نہیں یا شرعی دلیل ہے اگر شرعی دلیل نہیں تو وہ خود اینے ہاتھوں گناہ میں مبتلا ہوئے تو ہم کواوروں کے بیجانے کی کیاضرورت اوراگر کوئی شرعی دلیل ہے تو گناہ ہی نہیں پھران کواس ہے بیجانے کی کیا ضرورت اس برمولانا خاموش ہو گئے۔اس شہرت کی وجہ ہے بعض کا خیال تھا کہ اب کی مرتبہ وعظ میں مجمع ندہوگا یا کم ہوگا اس کے کہ بدنا می زیادہ ہو چکی ہے لیکن اور مرتبول سے زیادہ مجمع ہوا۔خود مخالف لوگوں نے سے جھا كمسلمان عالم كے وعظ تو بہت سے ہیں اب كے ایک غیرسلم كانھی دعظ من لیں۔ پھروعظ جوہوا وہ اتفاق ہے ایک خاص ترتیب کے لحاظ ہے جس کا سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا تھا اس آ يت كا بواءاذ تسلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ماليس لكم به علم » و تسحسبونه هینا و هو عندالله عظیم سواس کے من بیں بلاقصداس معاملہ کے متعلق بھی سب کچھ بیان ہو گیا جس ہے مولا نا بہت خوش ہوئے۔ غرض تیریہ بی میں کیار کھا ہے اور اس میں کیار کھا ہے کہ مخلوق ہمیں اچھا سمجھانسان کے لئے جواجھائی کی چیز ہے وہ بیہ ہے کہ ، خداوند جل جلالہ کے ساتھ بندہ کا صحیح تعلق ہو پھر جا ہے کوئی خوش رہے یا ناراض عارف کی نظر میں مخلوق کی حیثیت اس ہے زیادہ نہیں جیسے مسجد کے لوٹے اور چٹا ئیاں۔ان حضرات کا کوئی

کام مخلوق کے لیئے نہیں ہوتا سب اللہ کے واسطے ہوتا ہے اور ایسا ہی محض عارف کہلائے جانے کے قابل ہے۔حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیہ نے ایک موقع برفر مایا تھا کہ اگر میں عندالله مومن ہوں اور ساری دیا مجھ کومر دود شمجھے میرا کچھ ضرر نہیں اورا گرعندالِلّٰه مردود ہوں اور ساری دنیا قطب غوث اورابدال سمجھے تو سیجھ نفع نہیں۔فلاں خان صاحب نے ساری عمراس میں صرف کی کہ مجھ کو برا بھلا کہا مگرالحمد للہ میں نے ایک سطر بھی جواب میں نہیں لکھی تو میرا کیا گبر گیا۔قر آنشریف کا بھی بہی *طرز ہے ک*ہا حکام بیان کردیئے مخالف پرزیا دہ ردو**ق**د <sub>ک</sub>ے نہیں کیا۔ ایک مولوی صاحب نے عجیب بات کہی کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو نفع مناظرہ ہے بھی نہیں ہوا۔ جب ہواتبلیغ ہے ہوااوروہ بھی اس تبلیغ ہے جوو جادلھم بالتی ھے احسن کے ماتحت ہوئی۔حضرت لوگوں کوخرنہیں مجھ کوخریے کہ اِن خان صاحب کے بعضے مرید خودان کی تصنیفات کو دیکھے کر بداعتقاد ہوئے۔میری تصنیفات کو دیکھ کر بداعتقاد ہیں ہوئے۔میری تصنیفات کواٹھا کراب و کھے لیا جائے بحد اللہ ان میں اس قتم کے مضامین نہلیس گے جن میں کسی ہے بداعتقاد ہونے کی ترغیب دی گئی ہوبس حق کو واضح کر دیا ہے اب جس طرف کسی کا جی حاہے جاوے ہر مخص اینے وین کا ذیمہ دار ہے۔البتہ خودان کی ہی تصنیفات کو د مکچ*ر کبعضے بدا ع*تقاد ہوئے اور بہ کہا کہاس میں تو تہذیب انسانی بھی نہیں عالم اور بزرگ ہوتا تو بڑی چیز ہے۔ابھی کا واقعہ ہے کہ ہریلی میں ایک حکیم صاحب ہیں عمررسیدہ آ دمی ہیں پچپیں سال سےان کے مرید تھےان ہی چیز دں کود کھے کراب انہوں نے ان عقائد باطلہ ہے تو ہہ کر لی ہے اور اس طرف رجوع کیا ہے۔ مجھ کولکھا کہ میں آپ سے مرید ہونا حیا ہتا ہوں۔ میں نے لکھ دیا کہاں کام میں تعجیل مناسب نہیں اس کے بعد پھرا یک خطرآ یا کہ تعیل نہ کرنے کی حد فر مائی جاوے۔ میں نے لکھ دیا کہ جب تک میرے حالیس وعظ اور رسائل نہ و <u>بکھ</u>لواور ہیں مرتبه خط و کتابت اور دس مرتبه ملاقات نه کرلواس وقت تک بیحد پوری نه ہوگی ۔اس پرانہوں نے لکھا کہ میں وعظ اور رسائل بھی دیکھےلوزگا خط و کتابت اور ملا قات بھی کرلوں گا یہ بھی لکھا کہ میں نے ان خان صاحب کے صاحبزاد ہے ہے بذریعہ اشتہار چندسوالات بھی کئے ہیں ان کا انہوں نے جواب بھی دیاہے میں پھر پچھ سوالات کررہا ہوں وہ بھی آپ کے پاس بھیجوں گا۔

میں نے لکھا کہ مجھ کوان چیزوں ہے دلچین نہیں مجھ سے جس مقصد کے لئے رجوع کیاہے وہ اس سے حاصل نہیں ہوسکتا آگر آ پ کے نز دیک بیسوال و جواب ضروری ہیں تو مناسب بیہ معلوم ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لئے مجھ ہے رجوع کیا ہے اس کوموخر کردیا جائے اورجس عیں اس وفت آپ کوانہاک ہے اس کومقدم رکھا جائے جب اس سے فارغ ہولیں اس وفت بمجھ سے خط و کتابت کی جائے جاہے تا ہے سال بھر میں فارغ ہوں بادوسال میں اس پر لکھا ہوا آ یا کہآ ہے نے ایسے عنوان سے لکھا ہے کہ مجھ کواس سے نفرت ہوگئ اوراب میں بچھ نہ بولول گا مجھ کوآنے کی اجازت فرمائی جاوے آ دمی مجھدار معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے لکھ دیا کہ ابھی طلدی کیا ہے پچھ خط و کتابت ہولینے دیجئے اور اگر آپ آنابی جاہتے ہیں تواس کے متعلق میہ ے کہ یہاں بررہتے ہوئے مجلس میں حیب بیٹھار ہنا ہوگا مکا تنبت اورمخاطبت کی اجازت نہ بُوگ اس برلکھا کہ میں کچھنہ بولوں گامجلس میں خاموش بیشار ہوں گا۔ پھرفر مایا کہاس مضمون ے ان کواس قدرنفع ہوا کہ تمام عمر کے مجاہدات اور ریاضات ہے بھی وہ نفع نہ ہوتا اگر میرا ہٰڈاق بھی وہی مروج ہوتا توان کی ا*س تحریر سے میں خوش ہوتا کہ میر ہے ساری عمر کے دخمن کیے* مقابلہ میں میری نصرت کررہے ہیں۔ بلکہ اور ترغیب دیتا مضمون منگا منگا کر دیکھتا اس میں مبشور دیتا لیکن الله کا لا که لا که شکر ہے اور ان کافصل ہے کہ مجھ کو ہمیشہ ان چیز ول سے محفوظ رَّکُهااوران خرافات سے میری حفاظت فرمائی۔اب آپ ہی انصاف سیجئے که آیا بیش زیادہ مفیدے کہ ایک شخص کوفضول لا بعنی بات ہے ہٹا کر کام میں لگا دیا ، یاوہ مفید تھا۔ جوانہوں نے تنجویز کیاتھا نیز اگر درخواست بیعت کی کرتے ہی ان کومرید کر لیتااس قدر نفع ہوسکتا تھا جس قدراب موا بلكه النااثر موتابيشبه موسكتا تفاكه معلوم موتاب كه منتظر بيث يت كدادهر يوكي ٹوٹ کرآ ئے تو ہم اس کو دیوچیں اس صورت سے خاک نفع نہیں ہوسکتا تھا کیونکہ اس صورت کا حاصل تو پیہ ہے کہ طالب مطلوب ہو جاتا ہے اور مطلوب طالب بھرنفع کہاں نفع جب ہی ہوسکتا ہے جب ہر چیز صدیر رہے۔ نیزحق میں حق تعالی نے قوت دی ہے اور تالیف قلوب ضعف کی وجہ ہے کی جاتی ہے۔ اگر مجھی کسی عارض ہے ایسا ہوا تو اس کو باقی اورمستمر تو نہیں رکھا أكياري كي توت كوارشا وفرما يا كياب قسل جساء المحق وزهق الباطل ان الباطل كان

زهو قااور تعجب كرلوگ سب چيزول مين خاصيت كے قائل بين مگرفت كى خاصيت كے قائل بين مگرفت كى خاصيت كے قائل بين مقليل بين تمت رسالة الاعراض عن الاعترض-

### (۱۹)مشائخ کوتعلق ہے گریز کی ضرورت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آئ کل کے مشاک تو کیمیا گرہے بھی گئے گزرے ہیں کیمیا گر ایک نہایت بست کمال کی جہ ہے سی کو منہیں لگا تا ہڑے ہڑے دنیا دار اور مالدار اس کے بیچھے پھرتے ہیں گمروہ آ نکھا تھا کربھی نہیں دیکھا کیسا استدناء ہوتا ہے اور بیہ مشاکخ دعوی کرتے ہیں شیخ ہونے کاحق تعالی ہے تعلق کا محبت کا اور پھر مخلوق کی طرف نظر اور ان کی چابلوی کرتے ہیں مجھے کوتو ایسی باتوں سے طبعًا غیرت آئی ہے کہتے ہیں کہ دین کے نفع پہنچانے کے لئے اخلاق کا ہرتاؤ کیا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے اور کھا جاتا ہے مگر بیسب محض زبانی جمع خرج ہے دل میں پچھے اور ہے تعلق کوتو میں منع نہیں کرتا تمال کو گارتاؤ کیا جاتا ہے۔

#### (۲۰)عنوان کااثر

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ عنوان کا بھی اڑ برا اموتا ہے بات ایک ہی ہوتی ہے مگر تعبیر کا طریق جدا ہوتا ہے۔ مولا تا شہیدر حمۃ اللہ علیہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام کے کونڈول کو منع فرمایا کرتے تھے شاہی خاندان کی ایک بڑی بی بڑی شدخوتھیں ان ہے جا کر کہا انہوں نے حفرت شہید کو بلا کر کہا کہ بیٹا ہم نے بنا ہے کہ تم بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام کے کونڈوں کومنع کرتے ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ میری مجال حضرت بی بی کے کونڈوں کومنع کروں میں نے منع نہیں کیا کسی نے آپ سے فلط کہا بلکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آب ہے فلط کہا بلکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آبا جا کہا کہ میری کیا کہ میں ہے کہا کہ اس منا کے کہا کہ اس موٹر ہونے پراکی اور جان کے کہا کہ اس موٹر ہونے پراکی اور واقعہ یاد آبادی بی کے کہا کہ اس کا جواب تو بعد بیس واقعہ بیں چرآ ہے ساع کے کیوں مخالف ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کا جواب تو بعد بیس دول گا پہلے آپ میرے آب ساع کے کیوں مخالف ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کا جواب تو بعد بیس دول گا پہلے آپ میرے آباکہ سوال کا جواب دیں آپ بیہ بتلا کیں کہ طریق کی روح کیا ہے دول گا پہلے آپ میرے آباکہ سوال کا جواب دیں آپ بیہ بتلا کیں کہ طریق کی روح کیا ہے دول گا پہلے آپ میرے آباکہ سوال کا جواب دیں آپ بیہ بتلا کیں کہ طریق کی روح کیا ہے دول گا پہلے آپ میرے آباکہ سوال کا جواب دیں آپ بیہ بتلا کیں کہ طریق کی روح کیا ہے

کہا کہ مجاہدہ۔ میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے آپ یہ بنلا ئیں کہ مجاہدہ کی حقیقت کیا ہے کہا کہ سے خلاف کرنا۔ میں نے دریافت کیا کہ اب آپ کی بنلا ہے کہ سائے سنے کوآپ کا بنگ چاہتا ہے۔ مگر آپ بی چاہتا ہے۔ مگر آپ بی چاہا کہ جمارا بھی چاہتا ہے۔ مگر آپ بی چاہا کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے تو صاحب مجاہدہ تم ہوئے یا ہم صوفی تم ہوئے یا ہم درویش تم ہوئے یا ہم سوفی تم ہوئے یا ہم درویش تم ہوئے یا ہم سمجھ کے اور کہا کہ ایک عرصہ سے اس میں ابتلاء تھا آئ حقیقت معلوم ہوئی عنوان ہوئے یا ہم سمجھ کے اور کہا کہ ایک عرصہ سے اس میں ابتلاء تھا آئ حقیقت معلوم ہوئی عنوان ہوئی کی برکت ہے اگر ویسے مناظرانہ گفتگو ہوتی تو سوائے قبل قال کے کوئی بھی نتیجہ ند لگا اس لئے کہ جواب تو ہر بات کا ہے خواہ شمجے ہویا غلط۔

## (۲۱) کمالات کی دونشمیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مشکل سوالوں کا جواب بھی دل میں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچ ایک مرتبرا پی جماعت کے ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے اور لے کہا کہ حضرت میں بقسم فرمایا ہے کہ میں لیکھ کے حضرت میں بقسم فرمایا ہے کہ میں کہم تو مولا نا کے قول کو صحیح ہیں اس لیے ہمارا کے ہمارا کے ہمارا ہوں بعض مخالفین اس پر کہتے ہیں کہ ہم تو مولا نا کے قول کو صحیح ہیں اس لیے ہمارا کے ہمارا کے ہمارا کے معتقد ہونے کہ وہ بھی نہیں اعتقاد ہے کہ وہ بھی نہیں ایک کے ہمارا کہ معتقد ہونے کیا صورت ہوگئی ہے۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب تعجب ہے کہ آ ہو جسیا کے معتقد ہونے کیا صورت ہوگئی ہے۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب تعجب ہے کہ آ ہو جسیا عالم اورا کی بات میں شہر۔ اب اس کا جواب سنے کمالات کی دو تسمیں ہیں ایک کمالات واقعہ کے اعتبار اورا کیک کمالات متوقعہ کے اعتبار سے ہوئے اورا ہی کمالات متوقعہ کے اعتبار سے ہوئے اور ہم جومولا نا کے معتقد ہیں وہ کمالات واقعہ کے اعتبار سے ہوئے اور ہم جومولا نا کے معتقد ہیں وہ کمالات واقعہ کے اعتبار سے ہوئے اور ہم جومولا نا کے معتقد ہیں وہ کمالات واقعہ کے اعتبار سے ہوئے اس کا گری ہیں اگری ہیں اگری ہیں اگری ہیں اگری ہیں اگری ہیں اگری اور بیل بیا ہیں ایک دیا ہے ہیں گاڑی ہیں ایک اور بیل ہوئی ایک بیل سے بین رگوں کی دعا می برکت ہے باتی بیکھو کہھا تا جاتا ہیں۔

# (۲۲)سلطنت کازوال ظلم سے ہوتا ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اہل شخفیق کا قول ہے کہ سلطنت کا زوال خلم سے ہوتا ہے کفر سے نہیں ہوتا۔

### (۲۲۳)اہل محبت کی صحبت کی ضرورت

ا کے سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ملف علوم میں محض قبل و قال پر اکتفاء نہ کرتے تھے ان سے ضروری نفع حاصل کرتے تھے اور خلف اکثر زوائد میں مشغول ہوگئے ۔ چنانچے اخیرشب میں نزول رب الی السماء کی جوحدیث ہے اس ہے سلف نے تو میکام لیا کہ اس ہے ان کورات کو اٹھ کرنمازیرے ہے کی اور ابتہال الی اللّٰہ کی رغبت ہوگئی اور انہوں نے اس حدیث کے متعلق بھی سے تفتیش نہیں کی کہ جب حق تعالیٰ جسم ہے منزو ہیں تو نزول الی السماء کے کیامعنے اور واقعی کام سرنے والوں کی یہی شان ہوتی ہے وہ قبل وقال کوکہاں بیند کرتے ہیں اور نہ دلاک فلسفیہ پر مدارر کھتے ہیں جیسا کہ آج کل دلائل فلسفیہ پرمدار بھتے ہیں جو بالکل غلط طریق ہے آخر کہاں سے پیچل سکتے ہیں کہیں تو جا کرانجن فیل ہوگا اس راہ میں پیسب چیزیں راہ زن ہیں ہاں اگر بصر ورت اس میں کلام ہواور تنجاوز نہ ہوتو ایک درجہ میں کارآ مدبھی ہیں غرض ان پر مدار نہیں مدار وہی ہے جس کوصحابے نے کر کے دکھلا دیا لیعنی حضورصلی اللہ علیہ دسلم کا اتباع جوحضورصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے سنااس بڑمل شروع کر دیا نہ دلائل فلسفیہ کی تلاش نے تھم اوراسرار کی جشجو نہ کسی قبل وقال ہے مطلب سواس راہ میں اسی طرح کام بن سکتا ہے کہ سب کوخیر باد کہہ کر کام میں لگ جائے۔ باقی الیی عقل جو محبوب کی راہ میں زن ہوائی کے متعلق ا کابر کا یہ فیصلہ ہے۔

آ مودم عقل دور اندلیش را بعد ازین دیوانه سازم خولیش را مست آن ساقی و آن پیانه ایم

اوست د بوانه که د بوانه نه شد مرعسس رادید ودرخانه نه شد باز دیوانه شدم من ای طبیب باز سودانی شدم من ای حبیب مااگر قلاش وگر دیوانه ایم

اور بیددولت پیدا ہوتی ہے اہل محبت کی صحبت میں رہنے ہے اس کی خدمت میں اپنی ہر حالت بیان کرنے سے اور جووہ تعلیم کرے اس میمل کرنے سے اس کومولانارومی رحمۃ اللہ علیے فرماتے ہیں۔ قال رابگزار مرد حال شو پیش مرد کاملے یامال شو راہ راتنہا مرہ ہے قلاؤز اندریں صحرا مرہ

# (۲۲) تکلیف کامدار عقل پرہے

ایک سلسله گفتگومیں فرمایا کہت تعالیٰ کی ذات بڑی ہی رحیم وکریم ہے اگر مخلوق کوئل تعالی كاس صفت كاليورى طرح استحضار موجائة ومخلوق كوحق تعالى كے ساتھ عشق كا درجه بيدا مو جائے اس لئے کہ میدامر فطری ہے کہ من کی طرف کشش ہوتی ہے لیکن میر بات لوگوں میں ر بی بی نبیس کس طرح کسی کے دل میں ڈال دوں۔ پھراس رحمت کے متعلق ایک واقعہ حدیث كالبيان فرمايا كدامم سابقد ميں ايك نباش نے بوقت جان كندنى اينے بيۇں كو وصيت كى كد جب میں مرجاوک تو میری لاش کوجلا نا اور میری لاش کی جورا کھ ہواس کوخوب باریک پیسااور جس وزتیز آندهی ہے کچھتواں را کھیں ہے ہوامیں اڑا دینااور کچھد دیا میں چھوڑ دینااور بیے كہا كمياك بدير بعداب سے بيخ كى اس كئے كه كنهگار مول سياه كار اور بدكار مول متحق عذاب ہوں چنانچے مرنے کے بعداس کے لڑکوں نے ایسا ہی کیا۔ حق تعالیٰ کی قدرت سے نکل كركون جاسكتا ہے۔ اس كى منى جمع كرنے كا فرشتوں كو علم ہوااورسامنے كھڑا كرديا كيا۔ سوال موا كريايا كيول كيا كيا-عرض كيا كريسا رب من خشية كفرمايا جاؤنجات بياراس علاء نے اشکال کیا ہے کہ اس سے تو کمال قدرت کے اعتقاد میں اس محص کا شک ٹابت ہوتا ہے گھرایمان کہاں رہا پھرغیرمومن کی مغفرت کیسے ہوئی۔ علماء نے مختلف جواب دیتے ہیں مر محققین نے جواب دیا ہے کہاس کی عقل اتنی ہی تھی۔ آخر مجنون کو بھی تو غیر مكلف كہتے ہو جس ہے معلوم ہوا کہ مدار تکلیف کاعقل پر ہے تو جس درجہ عقل میں کمی ہوگی ای درجہ کاعذر ہوگا۔ بہرحال حق تعالیٰ کی وسعت رحمت نواس واقعہ ہے کیسی ظاہر ہے۔

# (۴۵)حق تعالی شانه کی قدرت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں تو اس پر بھی حق تعالیٰ کاشکر اوا کرتا ہوں اور اس کوان کا برافضل اور نعمت سمجھتا ہوں کہ عین وقت پر ضرورت کی بات ول میں ڈال دیتے ہیں کہیں گاڑی نہیں اسکتے ویتے۔ ایک ہندوجو اپنے فد ہب کا جانے والا معلوم ہوتا تھا اور صاحب گاڑی نہیں اسکتے ویتے۔ ایک ہندوجو اپنے فد ہب کا جانے والا معلوم ہوتا تھا اور صاحب ریاضت وصاحب ریاضت بھی تھا مجھ سے ملنے آیا اور ایک معموم خص جو غالبًا اس کا گرومعلوم

ہوتا تھااس کے ساتھ تھا۔ مجھ ہے کہنے لگا کہ میں ایک سوال کرنا جا ہتا ہوں۔اگرا جازت ہوتو پیش کروں۔ میں نے کہا کہتے وہ سوال کیا ہے کہ آپ قرآن پاک کو کلام اللہ کہتے ہیں اور کلام ہوتا ہے زبان ہے اور ساتھ ہی اس کے اہل اسلام کاعقیدہ ہے کے خدا جوارح سے مبرااورمنزہ ہے تو پھر کلام کس چیز ہے کیا گیا جبکہ زبان ہیں۔ میں نے کہا کدانسان تو متعلم ہے بواسطہ زبان کے جس ہے معلوم ہوا کہ اصل متکلم زبان ہے توبیہ بتلاؤ کہ اس زبان کے کوئی زبان ہے جس سے پیشکلم ہے اس سے ٹابت ہوا کہ متکلم ہونے کے لئے زبان شرط نہیں بدون زبان ے بھی تکام مکن ہے پھر جب زبان بدون زبان سے تکلم پر قاور ہے تو کیاحق تعالیٰ کی قدرت ز بان ہے بھی کم ہے وہ بدون زبان کیوں نہیں کلام کرسکتا۔ سمجھ گیاساتھی ہے کہنے لگا کیدد کیھئے علم اس کو کہتے ہیں اس کے مجھ جانے کی وجہ ہے اور آ گے میر ی ہمت بڑھی میں نے کہا کہ اور ریکھیئے آ دمی و کیھتا ہے بواسطہ آ نکھ کے مگر آ نکھ بلاواسطہ آ نکھ کے دیکھتی ہے اس کے کوئی آ نکھ ہے جس سے بیدد بھتی ہے تو جب آ نکھ کو قدرت ہے کہ بدون آ نکھ کے دکھے سکے تو کیا خدا کو اتنی بھی قدرت نہیں کہ وہ بدون آئکھ کے دیکھ کیں۔اسی طرح کان کو سمجھ لیجئے۔ بہت خوش ہوا اس نے اپنا مکس کھولا اور چند شکتر ہے اس میں سے نکال کر بطور مدید پیش کئے میں نے دل میں کہا کہ میں نے د ماغ سے کا م لیا ہے جوحق تعالیٰ کی مشین ہے اس کوقوت پہنچانے کے لئے ان سے دلوارے ہیں میں نے لے نیز مخالف سے مجھ کو مدیہ لینے میں بھی گرانی نہیں ہوتی اس لئے کہ مخالف تو حقیقت ہے واقف ہوتا ہے۔ کہ میں اس کے اعتقاد کے خلاف ہوں اس کو دھو کہ ہیں ہوتا مثلاً اس ہندو ہی نے شکتر نے دیے اس کو کیا دھو کہ ہوسکتا تھا خوب - میمتنا تھا کہ میں ہندو بیمسلمان ا**ن کا ن**رجب اور میراند ہب اوراس لئے ہدید میں بھی دوستوں ہی کے ساتھ شرطیں لگا تا ہوں کیونکہان کوحسن ظن میں دھو کہ ہوسکتا ہے۔

(۲۷)معرفت الهيه کي دوسميں

ایک مولوی صاحب کے جواب میں فرمایا کدا تنالکھ پڑھ گئے اور سوال کرنے کا بھی ملیقد ندآیا کیا خاک کتابیں پڑھیں بس ویسے ہی طوطے کی طرح رٹی ہوگئی اگر سمجھ کر پڑھتے تو اس طرح بے ہودگی ہے سوال نہ کرتے مجھ کوتمہارے اس عنوان ہے شخت تکلیف ہوئی آ خرتم لوگ ایسے بے فکرے کیوں ہو کہ بددن سویے سمجھے اور بدون فکر کئے ہوئے جو حاہبتے ہوزبان سے نکال جیٹھتے ہو جب تمہاری بیعالت ہے توعوام بے جارے کس شار میں مِيں۔ عرض کیا کہ فی الحقیقت غلطی ہوئی اب آئندہ ان شاءاللہ تعالیٰ اس کی احتیاط رکھوں گا حضرت والامعاف فرمائيں \_ فرمايا كە تخت افسوس ہے آپ كى حالت پركہاں تك آخرصبر كروك اگركهتا ہوں اورغلطيوں بدعنوانيوں پرمطلع كرتا ہوں تو بدنام ہوتا ہوں اگر نہ كہوں تم خراب اور ہر باد ہوتے ہو گراچھا آئندہ کے لئے آپ وعدہ کرتے ہیں۔ بہتر اب سوال سیجئے میں بھی دیکھوں اب و غلطی ندکریں گے۔اس پران مولوی صاحب نے دوبارہ سوال کیا فرمایا كداب بالكل ٹھيك ہے و كيھئے ذرا فكر ہے سوال سيح ہوگيا ميں تو كہا كرتا ہوں كه غلطيوں كا سبب ظیادہ بدہبی نہیں ہے بلکہ بے فکری ہے ای وقت مشاہدہ کر لیجئے کہ اگر بدنہی اس کا سبب موتی تو پھراس وفت ایس جلدی کیسے مجھ میں آسکتا تھا چونکہ بے فکری اس کا سبب ہوئی تھی فکر كيا سوال تعيك ہوگيا فرمايا كەسوال كاجواب بيے كدا نبياء كيبم السلام ے حقيقى غلطى نبيس ہوتی ان کی شان ہی ہیہ ہے کہ ملطی ہے معصوم ہوں اور اگر بظاہر کوئی غلطی معلوم بھی ہوتو اس غلطی کوچن تعالی ہی غلطی فرماسکتے ہیں ہم کوچن نہیں کہ ہم اس کفلطی کہیں وجداس کی بیہے کہ حقیقت کم میں وہ غلطی ہوتی ہی نہیں بلکہ وہ بھی طاعت ہوتی ہے مگر وہاں کوئی طاعت اس ہے بڑھ کر ہوتی ہے جوفوت ہوگئی جس کے مقابلہ میں اس کفلطی فرمایا جا تا ہے جس کا حاصل پیہ ہے کہ بڑی طاعت کے مقابلہ میں چھوٹی طاعت کو خلطی کہا گیا۔خلاصہ کلام کا بہے کہ اس سے افضل کے ترک کو غلطی فرمایا مثلاً آ دم علیہ السلام نے گندم کھایا اس طبع میں کہ فرشتہ ہو جاؤك تؤكيا بيرخيال آدم عليه السلام كاكه فرشته موناحيا باغيرطاعت تفابه ظاهر ہے كه طاعت ہي تفامگران سے بڑھ کرطاعت میتھی کہ بشررہ کرتر تی فرماتے بس اسکاترک افضل کا ترک تھا اوروہ بھی اجتہاد ہے جس سے اس میں اور خفت آگئی اس سلیہ میں ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں حضرت حاجی صاحب کی شخفیق فرمائی کے معرفت الہیدی دوشمیں ہیں ایک معرفت ہوتی ہے علمی اور ایک ہوتی ہے جالی۔حضرت آ دم علیہ السلام کومعرفت علمی تو حاصل تقليليكن معرفت حاليداس واقعه يرموقوف تقي چنانجيدا كران يسيموا خذه نه هوتا تومنتقم كي معرفت حالیہ نہ ہوتی۔اسی طرح تو ہہ کے بعد معافی سے تو اب کی معرفت حالیہ حاصل ہوئی وعلیٰ ھذا تو اس واقعہ ہے آپ کے معارف میں ترقی ہوئی کے صورۃ تنزل ہوا۔

اس سلسلہ میں ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کدانبیا علیہم السلام ہے بھی حقیقی غلطی نہیں ہوئی عرض کیا کہ حضرت والامثال میں کوئی ایسا واقعہ بیان فر مائیں جس ہے اس کی توضیح ہو۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ جناب رسول الله على الله عليه وسلم ايك كافر رئيس كوسلام كى تعليم فرما رہے تھے ایسے وقت میں حضرت عبدالله ابن مكتوم أعمى آئے اور آكر بى با آواز بلندع ض كياعه المسنسى يا رسول الله مما علمک اللہ بین کرحضور سلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پرترش روئی کے آثار پیدا ہو گئے جس کا منشاء بیتھا کہ میں اس وفت اصول اسلام کی تعلیم کررہا ہوں اور بیفر وع کی تعلیم عابتا ہے اور ظاہر ہے کہ اصول مقدم ہیں فروع پر۔اس پرفق تعالی فرماتے ہیں عبس و تو لی ان جاء ه الاعمى ٬ وما يدريك لعله يزكي٬ اويذكر فتنفعه الذكري٬ اما من استىغىنىي فيانت له تصدى، وما عليك الايزكي، واما من جاءك يسعى، وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاه ذكره ابوركي ليج كه بيعليم حضورصلی الله عليه وسلم كی طاعت تقی ياغيرطاعت ظاہر ہے كه طاعت تقی کیكن ميہ خطاب عمّا ب اصبول کی تفته یم فروع پرعلی الاطلاق نہیں بلکہ اس مقام پر ہے جہاں دونوں کا اتر متماثل ہو باتی تعلیم فروع کا نفع یقینی ہواورتعلیم اصول کامحتمل وہاں بیمقدم ہےاور ظاہر ہے کہ یہاں ابیا ہی تھا۔اس کے حق تعالیٰ نے شکایت فرمائی کہ طرق تعلیم میں افضل کو چھوڑ سرغيرافضل كي طرف كيون متوجه هوئة و آپ كاتمل بهي طاعت تفامگر دومري طاعت اس ہے اکمل تھی اس سے ثابت ہوگیا کہ انبیاء علیہم السلام کے تمام اعمال فی نفسہ حسنات اور طاعات ہیں لیکن بڑی طاعت کے مقابلہ میں جھوٹی طاعت کو ملطی فرمایا۔ سائل نے عرض کیا کہ فی الحقیقت پیمسئلہ خوب صاف ہوگیا۔ پھرعرض کیا کہ وہ صحابی تو خوش ہوئے ہو تگے کہ ہماری وجہ ہے حق جل علی شاند نے ایسا فر مایا۔ فر مایا کہ وہ حضرات اس پرخوش ہونے والے نہ بتھے ان حضرات کوحضورصلی اللہ علیہ وسلم ہے اس قدرتعلق اور محبت تھی کہ ایسے موقع پر

شرمندہ ہوتے تھے کہ ہماری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خطاب کیا گیا اپنے پر قیاس نہ کرنا جا ہے اس کومولا نار دمی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں۔

کاریا کال راقیاس از خود مکیر گرچه مانددر نوشتن شیروشیر اور بیشتن شیروشیر اور بیشتان بی وه چین بیش می می بیش می می بیش می می بیش کرواوراس کا ایک ایک کی کی کی می می بیشتاند کے ساتھ می بیدا کرنے کی کوشش کرواوراس کا میل در بیدا بی می می بیشت کی بی بیشت کی بی بی بی بی بی بیشت کی بیشت کی بی بیشت کی بی بیشت کی بیشت کی بی

# (4/1)قبض وبسط امورحالی و دُ و قی ہیں

اُنیک صاحب کے سوال کے جوقبض وبسط کے متعلق تھا جواب میں فر مایا کہ ان با توں کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے کسی شیخ کی تعلیم سے پچھ خلوت میں کام کیا ہو محض زبانی جمع خرج ہے بچھ میں نہیں آ سکتا کیونکہ بیامور حالی و ذوقی ہیں جو کام کرنے پرمعلوم ہو سکتے ہیں بدون کام بیس ملکے ان کا پید چلنامشکل ہے آ ب سوال ہی تو کرر ہے ہیں بھی کچھ کر کے بھی دیکھا ہے۔ کرکے دیکھنے کی چیز کو میں تقریر میں کیسے بیان کر دوں گے بف اور بسط کیا چیز ہیں۔ سوال کے الکے مناسبت کی ضرورت ہے آ پ کی تو ایک ٹکا بھر زبان بل گئی نہ فکر ہو کی نہ غور کیا کہ آ خراش سوال سے دوسرے کو کیا تنگی اور بار ہوگا وہ حال کو قال ہے کیے سمجھا دے گا۔عرض کیا كدمعاً في كاخواستگار مول فرمايا كه ميتم لوگول في ايك آسان نسخه ياد كرليا ب كدمعا في كا خواستنگار ہوں معاف کومعاف ہی ہے مگر کیااس معانی ہے تکلیف بھی جاتی رہی آئے کندہ ایسے سوال سے سخت احتیاط کی ضرورت ہے کیا قبض اور بسط کی حقیقت معلوم کر کے آپ کوکوئی رسالہ بنانا ہے یافن کا مجمہّدا ورمحقق بنتا ہے کا م کی توایک بات نہیں پوچھی جاتی یوں ہی وقت کو خراب کیا جاتا ہے۔ اپنا تو کرتے ہی ہیں دوسروں کا بھی وفت ضاکع کرتے ہیں۔ پیسب باتیں ہے فکری کے سبب سوجھتی ہیں آخرتمام مسائل تصوف میں ای ایک قبض اور بسط کی تحقیق کی آپ کو ضرورت ہوئی شاید دوسرے تمام مراحل طے ہو چکے ہیں۔ان بے کار باتول میں کیارکھاہے کام میں لگواوراہیے وفت کوخدا کی نعمت سمجھ کراس کی قدر کرو۔ آئکھ بند کرتے ہی وقت ضائع کرنے کا پیتہ چل جائے گا تمام تحقیقات تدقیقات دھری رہ جا کیں

گی ..اب میں ہیضا ہوا کہاں تک تمہاری باتوں کی ہندی کی چندی کیا کروں اور میں تو اپنی طرف ہے اس کے لئے بھی تیار ہوں بشرطیکہ تم میں بھی اہلیت ہو۔

(۲۸) آ داب مجلس

ایک صاحب کی اس غلطی پر کہ وہ مجلس میں ایک صاحب کی طرف پیشت کر کے بیٹھے مواخذہ فر ماتے ہوئے فرمایا کہ بیانوسی انسانیت اور تہذیب کی بات ہے کہ آیک مسلمان کی طرف باوجود جگہ وسیع ہونے کے بلاضرورت پیشت کر کے بیٹھ سینے کیا ہیمی خبرنہیں کیسی مسلمان کی طرف بدون کسی خت معذوری کے پشت کرناز یانہیں آ داب مجلس کےخلاف ہے۔ کیاالیسی موثی موثی با تیں بھی محتاج تعلیم ہیں ہیر با تیں تو ہرانسان میں امرفطری ہیں آخرتم میں ایسا کون ساسرخاب کا پرلگاہاورتم کوایک مسلمان کی اہانت کا کیاحق ہے عرض کیا کہ مجھے تے لطی ہوئی میں معافی حیاہتا ہوں اللہ کے واسطے معاف فرمادیں۔ فرمایا کہ میں بھی تو اللہ ہی کے واسطے کہہ رہا ہوں سوتمہاری اللّٰہ کے واسطے معانی جا ہے میں اور میرے اللّٰہ کے واسطے کے کہنے میں ماب الفرق کیا ہے اس کو بیان کروتا که میں اپنے کہنے کو بند کرلوں اورتم کومعافی وے کر خاموش ہوجاؤں۔اس پر وہ صاحب خاموش ہے۔ فرمایا کہ بولتے کیوں نہیں بیا یک اور دوسری تکلیف دینا شروع کردی کہ جواب ہی نداردا چھا یہ قوبتلاؤ کہ تہہاری اس غلطی کا منشابہ ہی ہے یا بے فکری عرض کیا کہ بے فکری فرمایا کہ خیر دجہا اس بیان کی جس کا انسداد ہو سکتا ہے اس لئے کے فکر اختیاری ہے امید ہے کہ فکر ے اصلاح ہوجائے گی اگر بدنہی سبب بیان کی جاتی تو یہ چونکہ اختیاری نہیں اس کا انسداد بھی غیر اختیاری ہوتااب چونکہ تمہاری اس حرکت ہے تکلیف پہنچی اس لئے اس وقت کی مجلس میں تم کو بینے بینے کی اجازت نہیں تہاری صورت و کی*ے کر تکلیف ہو*تی ہے۔

(۲۹) ہدیہ کےاصول

ایک سلسار گفتگو میں فرمایا کہ مدید لینے میں جو میں سخت ہوں ایسے اصول میں نے بہت ہے تجربوں کے بعد تجویز کئے ہیں جو ہاتمیں پیش آئیں ان کومیں ہی سمجھتا ہوں۔حضرت مولا نامحہ قاسم رحمة الله علیہ جوجسم اخلاق تھے ہدیہ کے تعلق ان کی بھی یہی رائے ہے فرمایا

کرتے تھے کہ جو تحق ہم کو حاجت مند تبجھ کر ہدیہ دے اس کو قبول نہیں کیا جاتا اور خواہ واقع میں ہم حاجت مندی ہوں گراس کو حاجت مند سجھنے کا کیاحت ہے البتہ جو محبت ہے دے اس کو لے لینا جائے۔ اور حضرت مولا نا ہی کا ایک بیمعمول تھا کے سفر میں ہدیہ قبول نہ أفرمات تصاوراس كي وجهفر مايا كرت تنص كداس مين بهم كود كيه كربديه دين كا قلب مين اداعیہ پیدا ہوا ہے مکن ہے کہ اصلی محبت ندہویا ہوا ور جوش اس کا سبب ہومکن ہے کہ صلحت سمجھ میں آئے کے بعد یا جوش شنڈا ہونے کے بعد پچھتائے۔ بید مفرات علیم ہیں ان کی لمعمونی باتوں میں تھم اورعلوم ہیں۔ پھرفر مایا کہ آج کل کے ہدایا پرایک واقعہ یاد آیا کہ جس ﴿ زَمَانِهِ مِينَ بِهِا كَيَ الْبِرَعِلَى مرحوم سركاري ملازم تتص عَالبًا ال وقت عهده پیش كاري پرمتاز تتھ\_ اُکی مخص ان کے پاس آیا اس کا ایک مقدمہ ای حاکم کے یہاں تھا جن کے بیپیش کار تھے اس نے بھائی مرحوم کوتین روپیہ دیئے۔ یو چھا یہ کیسے ہیں کہا کہ میں آپ کوخوش سے دیتا بہوں۔انہوں نے کہا کہ میں اول تو لیانہیں کرتا۔ دوسرے مقدمہ میں خلاف روئداد کوشش نہ کروں گا پھر مجھ کو کیوں دیتے ہو کہا کہ بھلا آ یہ نے کیا خیال کیا میں تو محض مجبت کی ہجہ ہے وے رہا ہوں۔ انہوں نے لے کرا لگ رکھ لئے بڑے دانشمند تھے مقدمہ لڑا ہالآ خریے خص مقدمہ بار گیا تو بھائی مرحوم کے پاس آیا کہنٹی جی میں مقدمہ بار گیا انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی معلوم ہے کہ کہتم مقدمہ ہار گئے کہا کہ اب میں کیا کروں بھائی مرحوم نتھے بڑے ظریف جیب میں سے نکال تین روپییاس کے حوالہ کئے اور کہا کہ اب بیکرووہ روپی<sub>یا</sub> کے کر چتنا بنا ایک لفظ نہیں بولا۔ یہ محبت ہے دیئے تھے یہی حالت آج کل کے اکثر ہدیہ دیئے والول كى ہے كدا غراض كى وجدست مديددية جي حالانكد مديدكا مدارمحض محبت اور خلوص مونا العابئ اوراس کی بیجان مشکل تھی تو جیسے قصر کی اصل علت مشقت ہے تمراس کی بیجان مشکل ابھی اس لئے احکام میں سفرکواس کے قائم مقام کردیا گیا۔ای طرح میں نے مدید میں گیا کے خلوص عدم خلوص کی پہیان مشکل تھی اس لئے خصوصیت کی جان پہیان کو خلوص کے قائم مقام کررکھا ہے یہی وجہ ہے کہ میرامعمول ہے کہ جس سے خاص جان پہ<u>چا</u>ن اور بے تکلفی نہ ہوجوعالب علامت ہے خلوص کی اس سے میں مدید قبول نہیں کرتا۔

#### (۳۰۰) پیر بھائیوں سے مل کرا ظہارمسرت

ایک ضعیف العرصاحب حفرت کے یہاں مہمان ہوئے حفرت والا نے فرمایا کہ یہ برے میاں ہمارے بیر بھائی ہیں حفرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہیں۔ پیر بھائی تو کم لوگ ہیں اور مرید زیادہ ہیں اس لئے ہیر بھائیوں سے ل کر براہی جی خوش ہوتا ہے اوران سے ل کر طبیعت میں ایک خاص تازگی محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ میں جب گنگوہ جا تا تھا تو حضرت مولا تا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جب آ جاتے ہودل زندہ ہوجا تا ہے۔ اس واسطے حضرت میر سے سامنے حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زیادہ تذکرہ فرمایا کرتے تھے سے محصے تھے کہ میں نے حضرت کود کھا ہے اس لئے اس تذکرہ سے زیادہ لطف آ تا تھا۔

### (۳۱) بدعتی کی تعریف

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کی میں بدعت ہونے کے لئے بیضروری تھوڑا ہی ہے کہ اس میں ساری ہی بات میں بدعت کی ہوں جیسے کفر کے لئے ایک بات بھی کافی ہے کیا کفر کی ایک بات کرنے سے کافرن ہوگا۔

کی ایک بات کرنے سے کافرن ہوگا ای طرح ایک بات بدعت کی کرنے سے بھی بدئی ہوگا۔

میں جب المرجب سندا ۱۳۵ می مجلس بعد نماز ظہر ہوم جہاد شنبہ

## (۳۲) امراض باطنی کےعلاج کا نیا طریقه

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے بچھامراض باطنی لکھ کرعلاج پوچھاہے میں نے آئیں سے

پوچھاہے کہ تمہارے نزدیک اس کا کیاعلاج مناسب ہدیکھوں کیا لکھتے ہیں اس سے ان کے تمہا

کا بھی اندازہ ہوجائے گا نیز ایک بات ہے بھی ہے کہ اگر میں کوئی علاج تجویز کرتا ہوں تو لوگ اس کو

سخت سجھتے ہیں اب یہ جو پچھکھیں کے میں اس میں تسہیل کر دول گا تو نری کی قدرتو ہوگی اس وجہ

سے میں نے ابنا طرز بدل دیا ہے۔ نیملے خود مریض سے اس کی تجویز پوچھتا ہوں بعد میں اس

مشورہ دیتا ہوں۔ نیز اس سے علاوہ رعایت کی قدر کے ان لوگول کوئکراورغور کی بھی عادت ہوگی۔

مشورہ دیتا ہوں۔ نیز اس سے علاوہ رعایت کی قدر کے ان لوگول کوئکراورغور کی بھی عادت ہوگی۔

# (۳۳) حفرت شاه عبدالعزیز صاحب کی فراست

ایک بچتعوید کے لئے آیافر مایا کہ یہ نیاز کالڑکا ہاس کا نام ایاز ہے۔ بینام میں نے

تى ركھا ہے قافيد كى رعابت ہے۔ ايك روز بن نے نياز ہے كہا تھا كراب اگرتمهار كركا اللہ بيدا ہواتو كيا نام ركھو كے قافيد كا نام آواب مشكل ہے ہاں ايك ہے بياز۔ جب نام كا قافيد نہيں رہتاتو قافيد تك ہوجا تا ہے كر پحراس كے اولاد بى نہيں ہوئى۔ اى سلسله من فرمايا كہ بعضى الى با تحل ہوتى ہيں كہ ہرايك كى بحد من نہيں آئيں۔ حضرت شاہ عبدالعزيز صاحب رحمة اللہ عليہ كے زمان من ايك خانمان كے نام اس قافيد پر مقصد اللہ ، تبدار ك اللہ ، بسم اللہ ، ان شاء اللہ ، پھرايك لاكى ہوئى توان لوگوں نے اس كانام ركھا المحمد اللہ ، مصرت شاہ صاحب نے اس نام كوئ كر فرمايا كداب آگاس فائمان كا فائم ہے ليے نئی المان منہ چھركے تھ فرمايا كداب آگاس فائمان كا فائم ہے ليے نئی اللہ عبد اللہ کے جو بھا كہ حضرت آپ كيت بجھركے تھ فرمايا كر جس دفت بينام سافورايو آ بت مير حقلب من آئى واخو دعواهم ان المحمد لللہ كر جس دفت بينام سافورايو آ بت مير حقلب من آئى واخو دعواهم ان المحمد لللہ رب المعالمين اى سے بساخة خيال من آياكداب بي آخرى ندامعلوم ہوتى ہے گر به بائمى كى ضابط من نہيں ايك جسم كي فراست ہے۔

(۳۲۷)نفس سے ہمیشہ ہوشیارر بنے کی ضرورت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کفس سے بمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے یہ جب موقع پائے گا اور اسباب دیکھے گا ضرور اپنا کام کئے بدون ندر ہے گا۔ جولوگ اپنی اصلاح کامل کر پھر ایک ورجہ میں ان کے لئے جسی خطرہ سے خالی نہیں گر پھر ایک ورجہ میں ان کے لئے ہی خطرہ سے خالی نہیں گر پھر ایک ورجہ میں ان کے لئے سہولت ہے کہ وہ ت ہے اس کوقا ہو میں کر سکتے ہیں ور نہ ہمار سے انس کی حالت مندز ور کھوڑے کی ہے جب قابوسے نگل جاتا ہے آگا ہی چھا پھر نہیں دیکھا تھی مندز ور کھوڑے کی ہے جب قابوسے نگل جاتا ہے آگا ہی جھا پھر نہیں دیکھا جو کہ جس سے جو پھر فردت ہوشیار رہنے اور انظام رکھنے کی مضرورت ہے۔ جنہوں نے اس کی حقیقت بہیان کی ہو وہ ہر وقت اس کی تک ودو میں رہے مضرورت ہے۔ جنہوں نے اس کی حقیقت بہیان کی ہو وہ ہر وقت اس کی تگ ودو میں رہے ہیں۔ اس سے بی فکری کی وقت بھی اور کی کو بھی نہیں ہونا چا ہے آگر بھی بی فکری ہوگ وہوکا میں کہا صال ہی حالت اس کھائے گا سانپ سے کیا بی فکری وہ تو موقع پاتے ہی اپنا کام کرے گا بس بہی حالت اس نفس کی ہے۔ بیتواسی وقت تک قابو میں ہو ورنہ بیتو اڑ وحا ہے۔ شیطان اس قدر خطر ناک میں ہو ورنہ بیتو اڑ وحا ہے۔ شیطان اس قدر خطر ناک میں ہو ورنہ بیتو اڑ وحا ہے۔ شیطان اس قدر خطر ناک میں ہو ورنہ بیتو اڑ وحا ہے۔ شیطان اس قدر خطر ناک میں ہو ورنہ بیتو اڑ وحا ہے۔ شیطان اس قدر خطر ناک میں ہو ورنہ بیتو اڑ وحا ہے۔ شیطان اس قدر خطر ناک

نہیں جتنایہ ہوں گئے کہا گیا ہے کہ اعدی عدوک الذی بین جنیک۔ (۳۵)راہ طریق میں خود بینی رہزن ہے

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که اس راه میں خودرائی اورخود بنی بخت راہزن اور سم قاتل ہے۔ ایسافخص کے جس کے اندریہ چیزیں ہوگئی وہ قطعاً محروم رہے گا کوئی حصاس کا اس راہ میں اس کونصیب ندہ وگا پہلا قدم اس راہ میں فنا ہے اورا ہے کومٹانا ہے اس خودرائی کوحافظ شیرازی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں - فکرخودورائے خودور عالم رندی نمیست کفرست دریں فدہب وخود بنی وخودرائی

(۳۷)حب جاہ تکبرےناش ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ بھی آج کل لوگوں میں ایک عام مرض ہوگیا ہے کہاس ک بری فکررہتی ہے کہ کوئی ہم کو برانہ کے یہ مرض حب جاہ کہنا تا ہے اور یہ مرض تکبر سے ناشی ہے اور برواہی مہلک مرض ہے اس سے بیخے کی خت ضرورت ہے دنیا میں بھی اس کی بدولت ہوگفتیں ہوتی ہیں وہتاج بیان نہیں اور آخرت تو اس کی بدولت بہت ہی خراب اور برباد ہوجاتی ہے اس کی تو فکر ہی نہ ہونا جا ہے کوئی کچھ کے کہا کرے اس سے بگڑتا کیا ہے ایک فوری کلفت تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وقت قلب کوچین اور سکون ہی میسر نہیں رہتا بڑا حصہ وقت کا اس میں خراب اور برباد ہوتا ہے کسی وقت قلب کوچین اور سکون ہی میسر نہیں ہوتا جس کی وجہ بیہ ہے کہ دوسروں براس کا مدار ہوتا ہے کسی وقت قلب کوچین اور سکون ہی میسر نہیں ہوتا جس کی وجہ بیہ ہے کہ دوسروں براس کا مدار اس کے در بے ہونے کا کوئی نتیجہ نہ ہوگا اور نتیجہ نہ ہونے کی حالت میں اس میں شغول ہونا کم از کم فعل عبث تو ضرور ہوگا اور فضول اور عبث سے بچنا خود نصف طریق ہے۔

#### (۳۷)اظهار حق کا معیار

ایک مونوی صاحب کے موال کے جواب میں فرمایا کہ میرے یہاں اظہار حق کا معیاریہ ہے کہ اس کا منشانہ کسی کی عداوت ہونہ کسی کی رعایت محض تدین ہو گواس میں غلطی ہو جاوے کیونکہ خلطی ہے کون خالی ہے۔ بشریت میں غلطی ہوتی ہے۔ سار جب المرجب سندا ۱۳۵ مجلس بعد نماز ظہر یوم پنجشنبہ ٰ (۳۸)لفافہ پرامانت شیخ معروف کرخی ککھنا شرک ہے

فرمایا کہ ایک صاحب کا لفافہ آیا ہے لفافہ کے پتہ کے اوپر لکھا ہے امانت نیخ معروف کرخی ۔ ان لوگوں کا بیعقیدہ ہے کہ ایسا لکھنے ہے وہ چیز محفوظ ہوجاتی ہے مثلاً بیلفافہ ہی ہے الن صاحب کے خیال میں بیکہیں گم نہیں ہوسکتا ۔ اس قسم کا عقیدہ صاف شرک ہے جاہلوں ان مرز گوں کے متعلق اس قسم کی حکایت سے کہ ایک محفوں کی افراج بھی ہوئی تھی اندیشہ اس تھے گرجانے کا تھا۔ اس نے بیشعراس دیوار پر چسپاں کردیا۔

تجق حضرت معروف كرخى بماند سالها ديوار ترقى (از تر قیدن جمعنی شق شدن ) بهت عرصه تک وه دیوارای حالت بر کھڑی رہی ایک اروز مالک دیوار نے حضرت میشخ معروف کرخی کوخواب میں دیکھا حضرت میشخ نے فرمایا کہ بھائی بہت دن ہوگئے مجھ کو تیری دیوار تھاہے میری تو کمربھی رہ گئی مطلب میہ کہ میں دیوار ے کمرانگائے کھڑا ہوں اب میں مدت متعمین کرتا ہوں مثلاً ایک ہفتہ یا پیدرہ روز پھرمیں ا ذ مه دارنبیس راس قتم کی با تیس لغوا ورجهوٹ تر اش رکھی ہیں۔استغفراللّٰدایسے عقائد میں ان لوگوں کو ابتلاء ہور ہاہے جوسرا سرشرک ہیں چھرعلاوہ عقیدہ کی خرابی کے اس میں بزرگوں کی ا بادبی بھی تو ہے کہ جوکام دوآ نہ کے مزدور کا ہے وہ ان کے سپر دکیا گیا ہے ان بزرگول کے ا یاس بس بہی توایک کام ہے کہ ایسے گدھوں کی دیوارتھا ہے گھڑے رہیں۔ پھرذ راان لوگوں ِ کی عقل اورفهم ملاحظه ہو کہ خودتو بزرگوں ہے ایسے ذکیل اور خسیس کام لیمنا بیان کریں جوبعضے مز د در بھی گوارانه کریں اور دوسروں کو بزرگوں کا دشمن اوران کا مخالف اور غیرمعتقد بتا نمیں۔ به محیان بزرگ ہیں۔ دوسری حکایت مولوی عبدالحق صاحب مشہور معقولی ریاست رامپور میں مقیم تھے زبان کے تو آ زاد تھے گرعقا کدا چھے تھے ایک خان صاحب ان سے ملنے آئے ا جو دیبات کی مستاجری کیا کرتے تھے۔اس وفتت مخصیل وصول کا زمانہ تھا مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ خان صاحب آج کل تو کام کا زماند ہے۔ پخصیل وصول کے دن ہیں۔ ا كامكس كيسردكرك آئے فان صاحب جواب ميں كہتے ہيں كد برے بيرصاحب كے ا سپر دکر کے آیا ہوں۔مولوی صاحب نے کہا کہ آ ہا ہم تو بڑے پیرصاحب کو ولی سیجھتے ہتھے گر

آج معلوم ہوا کہ گاؤں کے پدہان بھی ہیں اس وقت تو خان صاحب مولوی صاحب کے سامنے اوب کی وجہ سے بچھ نہ ہو لے مگر جب مولوی صاحب کے پاس سے اٹھ کر باہر آئے تو کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب پر کسی وہانی کا اثر ہوگیا ہے۔ جواس متم کی باتیں کرنے لگے۔اس برفر مایا کہ مولوی صاحب برتو کسی و ہانی کا اثر ہوگیا ہوگا گھرتم برکسی شیطان کا اثر ہوگیا جس ہےتم نے ایک تو ہیرصاحب کی ہےاد بی کی کہ یہ ذلیل کام ان کےسپر دکیا دوسرے شرک میں مبتلا ہوئے تیسری حکایت ایک شاہ صاحب کے گپ سننے مکہ معظمہ میں بیٹھ کر جھوٹ بولا کہ دوخقیقی بھائی تھے ایک دکان میں دونوں شریک تھے۔ بڑے بھائی جب کہیں جاتے اور دکان پر کوئی نہ ہوتا تو یہ کہہ کر جاتے کہ بڑے بیرصاحب دکان آپ کے سپردچھوٹا بھائی ان کے اس عقیدہ پر ناراض ہوتا کہ بیکیا واہیات عقیدہ ہے ایک روز بڑے بھائی تو تھے نہیں چھوٹا بھائی دکان پرتھاوہ نماز کو چلا گیا چھپے دکان میں چوری ہوگئی ہڑے بھائی کومعلوم ہوا چھوٹے بھائی ہے یو چھا کہ آخر بات کیا ہوئی تم نے دکان کس کے سپر دکی تھی کہا کہ اللّٰہ میاں کے سپر دکر گیا تھا۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ ارے بیوقوف بڑے پیرصاحب تو بشر ہیں اور مکلّف ہیں اگر کوئی چیز ان کے سپر د کی جائے تو وہ تو امانت کا خیال رکھیں گے اور اللہ میاں مکلّف تو ہیں نہیں اور ان کا یہی کام ہے کہاس ہے لے کراہے دے دیا اور اس ہے کے کراہے دے دیااس لئے چوری ہوئی پیعقا ئد ہیں اور بیعقلیں ہیں خدامعلوم ان لوگوں کافہم کیا ہواعظلیں کہاں گئیں۔ واقعی بدعت سے قلب برقساوت کے علاوہ جہل کی ظلمت بھی ہوتی ہے بینورانیت اور روحانیت کو بالکل فنا کر دینے والی چیز ہے۔ بیسب بدعت ہی کے ثمرات میں کہ کوئی بات عقل اورفہم کی نہیں رہتی اس پر اگر ان لوگوں کو متنبہ کیا جا تا ہے روک نوک کی جاتی ہے تو بدنام کرتے ہیں کہ بیروہانی ہیں۔ بزرگوں کے دشمن اورمخالف ہیں بے ادب ہیں۔ مگراینے کوتو دیکھوتم بزرگوں کے بہت معتقدا ورعظمت کرنے والے ہوتم نے بزرگوں کا بڑا اوب کیا کہ جو کام بزرگوں کے گفش برداروں نے بھی نہیں کیاتم نے ان کے سیر د کیا مثلاً مخصیل دصول بھراعتقاد کا دعوی ہی دعوی تو ہے۔اس دعوے کی دلیل تو بیان کرو یتہ چل جائے گا ہندگان خدا کیوں آخرت کوخراب اور ہر بادکرتے ہو۔

### ار۳۹) پہلےز مانے کے بدعتی

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ پہلے زمانہ کے بدعتی بھی اللہ اللہ کرنے والے ہوتے تھے اب تو بکثرت تھلم کھلافسق و فجور میں مبتلا ہیں۔نفوس میں شرارت بحری ہے ا ہوا پر تی اور عیش برتی میں مبتلا ہیں صرت کے بددینی برا ترے ہوئے ہیں۔ گانا بچانا امر دلڑ کوں اور آبازاری عورتوں سے اختلاط ان کا شعار ہو گیا ہے۔ بررگوں کے مزارات برشب روز یمی فسق و ۔ چنو راورخرافات مہیا رہتا ہے۔ بزرگوں کے بدنام کرنے والے ان کو تکلیف پہنچانے والے ، پھر دوسروں کو بدنام کریں۔ یہ بزرگوں کے مخالف اور دشمن ہیں۔ ایک مخص حکایت بیان ' کرتے ہتے ذہین تو ہر طبقے میں ہوتے ہیں گوعاقل ہر طبقے میں نہیں ہوتے۔ بیدولت اہل حق بی کے حصہ میں آئی ہے۔ کہتے تھے کہ بیران کلیر میں میلے کے منگامہ برایک مکان میں ایک بدی عقیدت اولیاءا یک عورت ہے منہ کالا کرر ہاتھا اور اندر سے درواز ہ کی زنجیرا گا رکھی تھی۔ کیجھ مسافرلوگ آئے انہوں نے مکان کی زنجیر ہلائی کہ دہ بھی وہاں آ رام کریں تو وہ اندر سے ' کہتا ہے کہ میاں یہاں جگہ کہاں ہے یہاں تو آپ ہی آ دمی پرآ دمی پڑا ہے۔ ذہانت ملاحظہ ا ہو کیے ہے تھے یہ بزرگول کے مزارات ہر جا کرفسق و فجور ہوتے ہیں۔ پھر درویش اور صوفی ا المونے كا دعوى كرتے بين اورشب وروزشركيات اور بدعات و كبائر بين مبتلا بين -خود ممراه ہوئے دوسروں کو گمراہ کیا۔اللہ کے راستہ میں راہ زن میں لوگ ہیں اڑنگ برڈنگ واہی تیاہی ہا نکتے ہیں اوران کواسراراور راز سمجھتے ہیں اللہ کی مخلوق کو دھو کے دیتے ہیں تصوف کو اور اہل تصوف کو بدنام کیا۔انفاق سے ملحدین اور بددینوں کا زمانہ ہےان کوایسے نمونے دیکھ کرخود طريق يراعتراضات كرنے كاموقع مل كيا۔ ايك طرف توبيہور ہاہے دوسرى طرف بعضے ايسے اوگ پیدا ہو گئے کہ وہ غلو کے درجہ میں بہنچ گئے ۔ بعض کو بیغلو دیکھ کرطریق سے نفرت کا درجہ ہوگیا۔ مگرالحمدللہ اب مرتوں کے بعد سطریق واضح ہوا اب بے عبار ہے اس کے حدود اس إكاحكام اس كقواعدا وراصول سب منضبط موكئا ورمخلوق يرظا هر موكيا كه بيطريق اكراين اصل پرہے وہ چیز ہے کہ بدون اس کے نجات اگر محال اور غیرمکن نہیں تو مشکل تو ضرور ہے گو اس طریق کوصاف کرنے میں مجھ کو بدنام بہت کیا گیا مگر داقعہ بھی ہے کہ اس پر چودھویں

صدی کے اندرایسے ہی لنھ اور بے مروت شخص کی ضرورت تھی جیسا میں ہوں اس وقت نستعلق ہے کیا کام چلتااس وفت کے لوگ جیسے ہوشیار ہیں بیتو نرم آ ومی کو ویسے ہی چنکیوں میں اڑا دیتے مگر اللہ کافضل ہے کہ اب سب کے دماغ درست ہو گئے اور طریق کی حقیقت ہے باخبر ہوگئے۔ چنانچہ ای ارشاد خلق کے لئے انبیاء کیہم السلام کو بھیجا گیا جونہایت کامل اُعقل کامل الفراست تتھے درنہ کفاران کو کہاں جمنے دیتے مگران حضرات کے عقل کے سامنے اس وقت کے بڑے بڑے فلاسفراور حکماء گردیتھاور یانی تھرتے تھے جب ہی تو تبلیغ ہوسکی بعیبنہ اس ز ماند میں الحاد اور زندقہ فتنہ فساد کی حالت ہے کہ علاوہ علانیہ دشمنوں کے بہت ہے اسلام کی دشنی کے پردے میں دشنی کررہے ہیں اور ان سب کی دشنی گویا اس آیت کا مصداق ہو ان كان مكرهم لتزول منه الجبال محرساتها المانحون نزلنا الذكو واناله لحسافظون كے موافق اللہ تعالی نے حق كی نصرت كرنے والی ایك جماعت بھی حسب ارشاد نبوى صلى الله عليه وسلم لا يسزال طبائفة من امتى منصورين على الحق لا يضرهم من خسذلهم قائم فرما كران سب كي مكراور ذغل كوهباء منشود اكرديا يمكران اعداد مين اسلام كو دوسروں ہے اتنی شکایت نہیں جتنی اپنوں سے شکایت ہے۔اسلام بزبان حال کہتا ہے۔ تحلّ ایں خشہ بہ شمشیر تو تقدیر نہ بود 💎 ورنہ ﷺ ازدل بے رحم تو تقصیر نہ بود آج کل کے خیرخوابال اسلام اور جدردان اسلام کوئی ریفامرکبلاتے ہیں کوئی لیڈرکبلاتے ہیں۔مگر دوست نماوٹمن اسلام کے احکام میں تحریف کرنا انہوں نے شعار بنارکھا ہے۔

# (۴۴) دورجا ضرکی ترقی کا حاصل

ترتی متعارف کے متعلق ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل کی ترقی کا حاصل میہ ہے كەايك كوتر قى ہواور دى كوپستى وتنزل \_اس يرايك حكايت ياد آئى \_ ايك ميال جَى كسى صاحب کے یہاں لڑکے پڑھانے پر ملازم تھے وہ صاحب کہیں جا کر بڑے عہدہ برمتاز ہوئے۔ تنخواہ معقول ہوئی انہوں نے اپنے گھر والوں کو بذر بعیہ خطاس کی اطلاع کی گھر والوں میں کوئی خط کا پڑھنے والا نہ تھاوہ خط پڑھ کرستانے کے لئے میاں جی کے سپر دکیا گیا۔ میاں جی نے خط پڑھ کررونا شروع کر دیا۔گھر والوں نے رونے کی وجہ وریافت کی کہا کہ تم

بھی رو و جب بتلا و س گا گھر والے بھی رو نے گئے۔ اہل محلّہ نے جوشور غل سنا آ کر ویہ دریافت کی میاں بی نے کہا کہ تم بھی رو و اہل محلّہ بھی رو نے گئے۔ بھر میاں بی سے وجہ رو نے گئے۔ بھر میاں بی نے کہا کہ آئ میاں کا خط آیا ہے اس میں نو کر ہو جانے کو اور معقول تنخواہ ہوجانے کو لکھا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بیتو خوش ہونے کی بات ہے نہ کدرو نے اور رنج کرنے کی۔ میاں بی نے کہا کہ تم سمجھے بی نہیں دیکھو جب اتنی تخواہ ہوگئی تو اب وہ بچوں کو انگریز کی پڑھوا کیں گے جس کے لئے ماسٹری ضرورت ہے تو میری نو کری تو اب وہ بچوں کو انگریز کی پڑھوا کیں گے جس کے لئے ماسٹری ضرورت ہے تو میری نو کری تو کئی جو ان عورت بالحضوص میم کو گھر میں رکھیں گئی جس کے دی بوان عورت بالحضوص میم کو گھر میں رکھیں ساتھی ہونے کی بیات ہے بھر جب میاں یہاں آ کر دہیں گو گھوڑ سے اور موٹر یہ ساتھی ہونے کے لئے مکانات کی ضرورت ہوگی وہ اہل محلہ سے تربید میاں سے منزورت ہوگی وہ اہل محلہ سے تربید کر بیون کے اس کے دو نو کی بیوجوہ ہیں۔ ساتھی ہونے کے اس کے دو نے کی بیوجوہ ہیں۔ کر بونوائے جا کیں گان کے دو نے کی بیوجوہ ہیں۔ کر بونوائے جا کیں گان کے دو نے کی بیوبات ہے خوض سب کے دو نے کی بیوجوہ ہیں۔ کر بونوائے جا کیں گان کے دو نے کی بیوبات ہے خوض سب کے دو نے کی بیوجوہ ہیں۔ بید کا بیت تر تی خاص و تنزل عام کا بہت اچھا نقشہ ہے۔

#### (اسم) اصلاح اورتربیت کا کام بردانازک ہے

ایک صاحب کی علطی پر (جوعقریب ندکورب) مواخده فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں پہلے ہیں بدنا م ہوں۔ اگرتم سے قبل و قال یا جرح قدح کروں گااس سے اور زیادہ بدنای میں شہرت ہوگئی اس لئے جانے ہی دوجب تم بہجھے ہی نہیں اور اپنی اصلاح ہی نہیں چاہتے تو میں کیا اپنا سردے ماروں مجھ کو تو سب کہنے کو تیار ہیں مگر اس کو کوئی نہیں دیکھیا کہ دوسرے لوگ میر نے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اب آپ ہی بخلائے کہ میں اس میں کیا تاویل کروں میر نے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اب آپ ہی بخلائے کہ میں اس میں کیا تاویل کروں آپ سے بوچھا یہ تھا کہ دو بہر جوتم نے علطی ہوئی تھی اور اس پر میں نے تم کو سمجھا یا تھا تم اپنی علطی کی حقیقت سمجھ بھی گئے یا نہیں آگر نہ سمجھ ہوں تو پھر سمجھا دو نگا اس پر جواب ماتا ہے کہ معافی خاہد ہوں۔ اب اس کا مطلب سوائے اس کے کیا ہوسکتا ہے کہ معافی خاہد ہوں۔ اب اس کا مطلب سوائے اس کے کیا ہوسکتا ہے کہ محمولہ سمجھا نے سے معاف دکھو یعنی سمجھا کو نہیں کیا ہیں ما بھر کہاں تک تغیر نہ ہو کہاں تک سور تیجہ ہوانا المون کے ساتھ کہاں تک صر کروں کوئی حدیقی ہے ایسے ایسے بدنیم آتے ہیں اگر میں ضابطہ سے کام لیتا تو معلی ٹھکانے لگ جاتی اور دیاغ درست ہوجا تا مگر ٹری کی گئی سور تیجہ ہوانا المون کے ساتھ معتلی ٹھکانے لگ جاتی اور دیاغ درست ہوجا تا مگر ٹری کی گئی سور تیجہ ہوانا المون کے ساتھ معتلی ٹھکانے لگ جاتی اور دیاغ درست ہوجا تا مگر ٹری کی گئی سور تیجہ ہوانا المون کے ساتھ

نرمی کرنے کا۔ان صاحب نے پچھاور عرض کرنا جا ہا فر مایا کہ بین ابتم سے براہ راست گفتگو کرنانہیں جا ہتا خواہ مخواہ طبیعت میں تغیر ہوگاتم کونوحس نہیں اور مجھ کوحس ہے پھر کیونکر توافق ہو\_نب اب اٹھ جاؤا درکسی کے واسطے سے گفتگو کرو۔اس واسطہ کا انتظام بھی میرے فرمہیں کیونکہ میری کوئی غرض نہیں ہے بھی تمہارے ذمہ ہے غرض ایک صاحب واسط تبحویز ہوئے ان کو بیج میں ڈال کر حضرت والانے فرمایا کہ ان سے بیہ بوجھو کہ اپنی غلطی تمہاری سمجھ میں آئی یانہیں ے عرض کیانہیں فر مایا یو حچھو کہ میں نے دو پہرایک غلطی تو بتلا دی اور سمجھا دی تھی گو ہیں تو چند غلطهاں پھر کیوں سمجھ میں نہیں آئیں۔عرض کیا کہ یا ذہیں رہی فرمایا بوجھو کہ اس ہے بے فکری ٹا بت ہوئی بانہیں۔عرض کیا کہ جی بے فکری ٹابت ہوئی۔فر مایا کہ کہو کہ بے فکری اورطلب دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتیں۔عرض کیا کہ جی ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتیں۔فرمایا پوچھو کہ طلب کی کمی ٹابت ہوئی عرض کیا کہ جی طلب کی کمی ٹابت ہوئی۔کہو کہ جب طلب کی کمی ہے تو یباں آنے سے فائدہ۔عرض کیا کہ طلب کو میں نہیں سمجھانے رمایا کہو کہ سمجھانے کواور کہاں ہے الفاظ لا دُن-كهان تك تنزل كرون بع جار مع تهيك تو كهتيج بي طلب تنخواه كوبهي كهتيج بين -فرمایا میں مکرر کہتا ہوں کہ جب طلب نہیں تو کیوں خود پر بیٹان ہوئے اور کیوں دوسروں کو یر بیثان کیا۔ خیران کو بتلا دو کہ طلب کے معنے ہیں کسی کام کی دل میں فکر ہوا دھیڑ بن سی لگ عائے جب تک مقصود حاصل نہ ہو برابراس کی جنجو کرتا رہے پوچھوا ببھی طلب کی حقیقت سمجھ میں آئی۔عرض کیا کہ جی آ گئی۔فر مایا کہو کہ جب طلب کوسمجھ گئے اور بیتمہارےا ندر ہے نہیں تو یہاں پر آئے ہے فائدہ۔عرض کیا کہ طلب کیسے بیدا ہواس کا طریقہ بتلا دیا جائے فرمایا پوچھوکے طلب کا طریقہ ہی معلوم کرنے آئے تھے یا طلب لے کرآئے تھے۔اس بران صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔فر مایا احیھا دوسراعنوان اختیار کرتا ہوں۔ان سے پوچھو کہ مرید کیوں ہوئے تھے۔عرض کیا کہ دین کی وجہ ہے۔ پوچھو کہ کیا مرید ہونے ہے قبل دین نہ تھا۔عرض کیا کہ تھا۔ یوچھو کہ جب دین پہلے بھی تھا تو پھرمرید کیوں ہوئے کس چیز کی کمی تھی جس کی وجہ ہے مرید ہوئے۔اب کہاں تک ہندی کی چندی کروں۔عرض کیا کہ اللہ کا راستہ معلوم کرنے کی غرض ہے مرید ہوا تھا۔فر مایا پوجھو کہ مرید ہو کرمعلوم ہوگیا عرض کیانہیں۔

پوچھو کہ چھرمریدی اور پیری سے فائدہ عرض کیا کراستہ بتلاد سیجئے ۔ پوچھو کہ بتلایا تو تھا جس کو تم کہتے ہوکہ مجھ میں نہیں آیا یا دنہیں رہا۔ فرمایا کہ اچھاان ہے ایک اور سوال کرو کہ مجھ میں نہیں آیا تھا پایا ذہیں رہا تھا۔عرض کیا کہ مجھ میں تو آ گیا تھا تھریا دہیں رہا۔ فرمایا کہ بیسب بے فكرى اور بي توجيى كيسبب ب- ابهى ويكفي سب يادآيا جاتاب اور ايما ياد موكاك تازیس بھی چرکوئی سبن نہ بھولیں گے۔ کہوان سے کتم بھی معذور ہوکہ یا زہیں رہتا اور میں تجفى مفذور ہوں كەالىيە شخص سے تعلق ركھنانہيں جا ہتااس لئے كەميں بتايا كروں گا يە بھلايا كريب كے ياان كوياد ند ہوگا تو كام كيے چلے گا بھی حكيم ہے نسخ تكھوا كر دوالا كراس كوند پيا ہو اور حکیم سے جا کر کہا ہو کہ حکیم جی نسخہ بینا یا زہیں رہا ہیساری بھول وین ہی کے لئے رہ گئی۔ میں الی حالت میں جبکہ مجھ ہے بیعت کا تعلق ہے میرے مرید کہلاتے ہیں مہمل حالت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ لہذا آج سے بیعت کا تعلق ختم ان سے کہو کداور کسی سے مرید ہوجادیں اور اس کی مجھے اطلاع دیں بلکہ جن سے مرید ہوں ان سے لکھوا کر اور دستخط کر اکر میرے پاس بجيجيں استب ميں اور عام مسلمانوں كاساتعلق ان سے ركھوں گااور آنے كى اجازت دوں گا۔ ان کا مجھے سے مرید ہونا ہے کارگیا۔اب تو وہ وظا نف اوراوراد کولوگ بزرگی سمجھتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ پیرنے وظائف بتلا دیئے مریدنے پڑھ لئے بردا کام ہوگیا۔ان ہے کہو مجھ سے اگر تعلق رکھنا چاہتے ہوتو دوسری جگہ مرید ہوجاؤ۔ پوچھوان سے کہ جومیں نے کہاوہ س لیااور سمجھ لیا۔ جب اس قدر بے فکری ہے کہ بتلانے اور سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتے یا یا زنہیں رکھتے تو پھر اصلاح کی میرے پاس کیا تد بیرہے۔عرض کیا کہ مرید تو دوسری جگہ نہ ہوں گا۔اس وقت جو کچھ ہوااس کی معافی جا ہتا ہوں اور آئندہ فکراور توجہ سے کام لوں گا۔ فرمایا پوچھو کب سے فکر شروع ہوگ -عرض کیا کہ ابھی ہے۔فرمایا کہ پوچھوکہ انی ملطی کو کیا سمجھے جو قلطی ان ہے ہوئی تقى دە الىكى مونى ہے كەذراغوراور فكرسے اگرانہوں نے كام ليا فوراسمجھ ميں آ جائے گا۔ ابھى امتحان ہوا جاتا ہے۔عرض کیا کہ میں دو پہر کوآ رام کے دفت حضرت سے ملااس وقت مجھ کو نہ ملناحا ہے تھا۔ فرمایا کداب کیے سمجھ میں آ گیا اور کیسے یاد آ گیا پھراورغلطیوں کوبھی ای طرح بیان کردایاس پرحضرت والانے فرمایا که ذرای در میں سب باتوں کا کیسے الہام ہوگیا یا توان ی کرامت ہے یا میری یا دونوں کی تھوڑی تھوڑی۔ یہ بات نہیں کہ تقل اور فہم کی کی ہے بات
وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ فکر اور توجہ کی کی ہے اب جب میں نے عدم تعلق کی خبر دی
تب ذرا قلب پرزور پڑا فکر پیدا ہوئی سب با تمیں سمجھ میں آ گئیں۔ مواخذہ کا طریق اس لئے
نافع ہے۔ اب معترض صاحبوں کو بلا کر ان سے فیصلہ کرائے یا مشیرصاحبوں سے جو کہ
مشور ہے دیا کرتے ہیں بوچھے کہ کیا صورت ہورہی ہے اب اعتراض کریں یا مشورہ دیں۔
حضرت یہ اصلاح اور تربیت کا کام بڑا نازک ہے۔ خیران سے کہددو کہ مجلس میں آ کر جینھیں
میری تختی اور برخلقی جس پر مجھ کو بدنام کیا جاتا ہے۔
یہ میری تختی اور برخلقی جس پر مجھ کو بدنام کیا جاتا ہے۔

# (۱۷۲) كيفيات نفسانيكسي حال مين مقصورتهين

ایک خط کا جواب سنا کرفر مایا کہ میلوگ چیروں کے بگاڑے ہوئے ہیں۔مشائخ تھی اُن چیزوں کی تعلیم نہیں کرتے صرف وظا کف اور اور اد کی تعلیم کی جاتی ہے۔ کیفیات پوچھی جاتی میں کہ پیچانظر آبایانہیں قلب میں بیچھ شورش اور وسوزش پیدا ہوئی یانہیں بیسب کیفیات نفسانیہ ہیں جوبعض احوال میں گرمحمود ہیں گرکسی حال میں مقصود نہیں اور میہسب انفعالات اور غیر مامور بہا ہیں۔ جوبعضے کا فروں کوبھی میسر ہو جاتے ہیں۔ جن کو جوگی وغیرہ ریاضتیں کر کے حاصل کر لیتے ہیں ایک کا فر ہے کہ ادنی محرک سے رویز تا ہے اور ایک مسلمان ہے جس کو ساری عمر بھی رونانہیں آتالیکن فرق ظاہر ہے کہ مسلمان کا ایمان بہاڑ کے برابر ہےاور کا فر کارائی کے داند کے برابر بھی نہیں ۔صفات روحانہ بیب جوافعال ہیں اور مامور بہا ہیں۔ایک مولوی صاحب جوذی استعداداور ذی علم ہیں ان ہے میری مکا تبت ہوئی جن کو میں نے یہی لکھا کہاں طریق میں انفعالات مقصود نہیں افعال مقصود ہیں مگرانہوں نے اس مضمون کی سمجھ قدر نہ کی ان کی تمام خط و کتابت کا جومنشا میں سمجھا ہوں وہ سیے کے قوت توجہ سے قلب کی صفائی کر دی جائے میں کہتا ہوں کہ توجہ متعارف سے قلب کی صفائی نہیں ہوسکتی گو بعض بزرگوں نے اس سے کام لیا ہے مگروہ ایک عارضی چیز ہے جواس سے حاصل ہو جاتی ہے مگر اس ہے اصلاح نہیں ہوسکتی جو مقصود ہے اور نہاس ہے سی مقام کارسوخ ہوسکتا ہے۔رسوخ وہی ہے جواعمال کے ذریعہ ہے ہواور نہ بیتر بیرمسنون ہے ہاں مباح ہے۔مسنونیت کا درجہ

تعلیم بی کوحاصل ہے حضرات انبیاء کیہم السلام کا اصل کا متعلیم ہی تھا اگر توجہ متعارف اس کا ذر بعیہ ہوتا تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہے زیادہ قوی وموثر توجیکسی کی ہوشکتی ایک کا فربھی کا فر نہ ر ہتا سہب با ایمان ہوجائے۔ توجہ مطلوب صرف یہی ہے کہ پینخ طالب کے حالات کی تکرانی اوران حالات کے اقتضا ہے تعلیم کرتا رہے سوالی توجہ ہمارے بزرگوں کو دائمی طور پر رہتی ہے۔ کاسبہ معاقبہ دارو کیر مواخذہ روک ٹوک تعلیم تلقین بس یہی اصل توجہ ہے باتی توجہ متعارف ہوتو ایک وقتی چیز ہے جس ہے استعداد کو ایک گونہ حرکت ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ بھی نہیں البتابہ تجربد کی باتنی ہیں اور اعمال سے جورسوخ ہوتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے۔روح کے افعال وہ ہیں جو مادہ سے نہیں جیسے خشیت ہے محبت ہے۔ گراس زمانہ میں بے علم اور بےخبر لوگول نے اپنے اجتہاد سے مقصود وغیر مقصود میں خلط کر رکھا ہے اور پیرسب پے خبری کی باتیں ہیں۔اس لئے اس طریق میں قدم رکھنے ہے جل ضرورت ہے کسی عارف کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی جونضول اور عبث ہے بیا کر کام میں لگا سکتا ہے ورندکوئی صورت فلطیوں ہے بینے کی نہیں (تمتیہ) صفات روحانیہ اور کیفیات نفسانیہ میں بعض اوقات اشتباہ ہوجا تا ہے اس لئے اس کا انتیاز بتلایا جاتا ہے کہ جو کیفیت مشروط ہوماوہ کے ساتھ وہ نفسانی ہے اور جس میں مادہ شرط نذمووه روحانی ہے۔شورش سوزش اضطراب التهاب سب کیفیات نفسانی ہیں۔محبت و خشیت اوتو کل وتو حید میصفات روحانی ہیں۔مفارفت روح کے بعد پہلی کیفیات ختم ہوجاتی ہیں دوسری باقی رہتی ہیں۔ پہلی طبعی کہلاتی ہیں۔ دوسری عقلی خوب سمجھ لو۔

(۳۳) بگڑتے کام کوتفذیر کی طرف منسوب کرناغلط ہے

ایک سلسله تفتیکویی فرمایا که اکثر لوگول میں ادب کی اس قدر کی ہے کہ اگرکوئی کام بگر جاتا ہے تواس کو تفقد بری طرف منسوب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قدرت کو بھی منظور تھا اور پنہیں و کھتے کہ قدرت ہی منظور تھا اور پنہیں و کھتے کہ قدرت ہی کا بھی تھا۔ اس میں فرق باطلہ جرید وغیرہ کو جوغلطیاں ہوئیں وہ صرف آئیک صفت پرنظر کرنے ہے ہوئیں مثلاً قدرت پر اور اال حق نے سب صفات پرنظر کی مثلاً قدرت پر اور اال حق نے سب صفات پرنظر کی مثلاً قدرت پر اور اال حق نے سب صفات پرنظر کی مثلاً قدرت کی اس کے بیداہ پر ہے اور وہ مگر ابنی کی طرف چلے گئے قب ال تعمول اور حکمت پر بھی اس لئے بیداہ پر ہے اور وہ مگر ابنی کی طرف چلے گئے قب ال تعمول ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ و لا تتبعوا السبل فنفرق بکم عن سبیله۔

#### (۴۴۷)لوگوں کی مہمل تاویلات

ایک صاحب کی ملطی برمواخذ و فرماتے ہوئے فرمایا کہ آتے ہی بوری بات کیول مبیں کہددی آخر کس بات کا انتظار تھا جواب دریا فٹ کرنے پر کہی اور وہ بھی ادھوری۔عرض کیا ك حضرت لكه رب يتفي فرما يا كدكيا تمهاري وجه ك كصنا بندكر ديتاركوني مجه كوعلم غيب ب ك جو بدون کہے یا بتلائے ہوئے بیمعلوم ہوجائے کہ فلال صاحب آئے ہیں وہ بیر بات کہیں مع لكهنا بندكر دينا چاہيئے۔احچها اب كيوں كہا۔اب بھي تو لكھ ہى رہا تھاتم لوگ مہمل تاویلات کرکے کیوں خود پریشان ہوتے ہواور کیوں دوسرے کو پریشان کرتے ہوسیدهی بات اورسیدها جواب اب بھی نه دیا وہی البھی ہوئی بات اب بھی کی سومیرا کون ساحرج ہے۔ دیکھواب میں سلجھا تا ہوں تمہاری نبضیں میں ہی پہنچا تا ہوں۔ جب تم لوگول کی سے حالت ہے کہ اپنی کوتا ہیوں اورغلطیوں کو بلی کے گوہ کی طرح دباتے اور چھیاتے ہوتو پھر اصلاح کی صورت کیا ہو۔ بیجوانی کمزوریاں چھیاتے ہوآ خراس کا منشا کیا ہے۔ میں سب سمجھتا ہوں۔ایک زماندای کام کوکرتے ہوئے گزر گیا۔ابتم کو ہتلا وُں گا دیکھوں کہال تک چلتے ہو۔عرض کیا اب تو حضرت والا معاف فرما کمیں آئندہ اس کی احتیاط رکھی جاوے گی واقعی مجھ ہے غلطی ہوئی۔فر مایا کہ معاف ہے تگر جومرض تمہارے اندر ہے وہ اس معافی ے تھوڑا ہی جاسکتا ہے وہ مرض ہے جاہ کا جس کی وجہ ہے تم اپنے عیوب کو چھپاتے پھرتے ہواس کا علاج کروورنہ ما درکھنا کہ سب کیا کرایا جاتا رہےگا۔ میں تو جا ہتا ہوں کہ بسہولت امراض کا علاج ہوجائے مگرتم لوگ خودختی میں بڑتے ہواس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔

(۵۶) اہل محبت اور عوام الناس کے ثم وحزن میں فرق

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جوحوادث غم اور حزن کی ہیں ان سے غم اور حزن سب کو ہوتا ہے۔ فرق میہ ہے کہ جولوگ محبت سے کورے اور حالی ہیں ان کے یہاں حدود سے نکل کر جزع فزع بھی ہوتا ہے اور جن حضرات کے قلوب محبت سے پر ہیں وہال جزح اور فزع نہیں ہوتا یہ فرق دونوں کے اندر۔

## (۲۶) کام کی علامت

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ جس قدر جس کو حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تحبہ ہوای
درجہ وہ کال ہے۔ مگر آئ کل لوگوں نے تعریف کر ھرکھی ہے جس کو ہر وقت استغراق رہے
کسی چیز کی خبر نہ ہو۔ اب حقیقت سنئے۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ میں
عیابہ ابول کہ نماز میں قرات کوطویل کروں مگر کسی بچہ کے دونے کی آواز من کرخیال ہوتا ہے کہ
اس کی مال نماز میں پریشان نہ ہوقر اُت کوطویل نہیں کرتا تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوتو بچوں کے
دونے کسکی خبر ہواور لوگوں نے کمال کی مثال میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ بعض بزرگول کونماز
میں تیر نیکلنے تک کی خبر ہواور لوگوں نے کمال کی مثال میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ بعض بزرگول کونماز
میں تیر نیکلنے تک کی خبر ہواور لوگوں نے کمال کی مثال میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ بعض بزرگول کونماز
میں تیر نیکلنے تک کی خبر ہوئی آگر کسی کو میا طلاع نہ کی جاوے کہ دونوں واقعے کس کے ہیں تو
وہ تیر کی خبر نہ ہونے والے کوکائل سمجھے گا حالا تکہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بردھ کر
کون کائل ہوسکتا ہے گر بھر بھی حضور کو بچوں تک کے دونے کی خبر ہوئی۔

ذرالسوی سمجھ کر مجھ زبان سے نکالنا جا ہے اور ان کیفیات بعنی استغراق وغیرہ کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ کوئی کمال کی چیز ہیں اور جب کمال کی نہیں تو پیچاری مقصود کیا ہوسکتی ہے۔ لوگوں کی میسب بے خبری ہے کہ ان چیز وں کو مقصو واعظم بنار کھا ہے اور مجھ رکھا ہے۔

# (24) حضور صلی الله علیه وسلم کی شان رفیع

ایک سلسلهٔ گفتگو میں فرمایا کہ کیا ٹھ کانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کا پیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی شان رفیع کا پیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہ ارک زندگی ہوئی اور پھراس پر اصولی کوئی اعتراض نہیں ہوسکا۔ باتی معاندین کا ذکر نہیں وہ تو حق تعالی پر بھی اعتراض کرنے ہے نہیں اصولی کوئی اعتراض کرنے ہے نہیں رکے بیا عناؤ کم بخت ہے بری چیز۔ اس کے سامنے کوئی انصاف کوئی دیا نت نہیں چلتی۔

# (٨٨) افكاردنيا يصصن ظاهري بھي فناموجا تا ہے

ایک سلسله گفتگو می فرمایا که انهاک دنیا اور افکار دنیا اور تشویشات دنیا سے انسان کا حسن ظاہری بھی فنا اور برباد ہوجا تا ہے۔ پھر جس کا اثر ظاہر پریہ ہووہ حسن باطن کو کیا کچھ برباد اور فنا کرے گا۔ گریے حسی کی وجہ ہے لوگ اس کومسوس نہیں کرتے۔

# (۹۷) حكايت حضرت مولا ناشاه فضل الرحمان تنج مرادآ بادي

ا کے سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جس کو دنیا ہے جتنا کم تعلق ہوتا ہے ان کے قلب پراسی قدر مسرت ہوتی ہے۔ یہ دولت مسرت کی اہل دنیا کو کہاں نصیب اور اگر پچھ ہوبھی مگروہ خالص اور کامل نہیں ہوتی تکدر ہے ملی ہوئی ہوتی ہے اس کواس مثال سے سمجھ کیجئے کہ ایک مختص ہے جس کو بہت سارو پییل گیا جس ہے مسرت ہوگی گرساتھ ہی اس کی حفاظت کی فکراس کے زوال کی فکرسومسرت تو ہوئی گر خالص اور کامل نہ ہوئی اورائیک بچہ ہے اسکوا گرکسی بات پر مسرت ہوگی وہ کدورت افکار ہے خالص اور کامل ہوگی بلکہ مسرت کی کیا شخصیص اس کی ہر بات خالص اور کامل ہوگی اس لئے کہ وہاں مصالح پرتی پیش نظر نہیں۔مسرت ہے تو کامل۔ رنج ہے تو کامل غصہ ہے تو کامل غرض ہر چیز کامل پس جس کا بچوں کی طرح پر تشویش ہے دل غالی ہوظا ہرہے کہ اس کی بھی ہیں شان ہوگی۔ پھران میں بعض کی بیشان ذراد قیق ہوتی ہے اوربعض كى بالكل نمايان چنانچية حضرت مولا نافضل الرحمان صاحب رحمة الله عليه متنج مرادآ بإدى کی بیرحالت بانکل ظاہرتھی میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ ایک روزان کے پوتے گھر میں پٹانے چھوڑ رہے تھے۔ آپ نے آ واز سنکرلوگوں ہے بوچھا یہ کیا ہور ہاہے۔عرض کیا گیا کہ حضرت آپ کے بوتے بٹانے حچھوڑ رہے ہیں۔ فرمایا کہ بٹاننہ کیسا ہوتا ہے ذرا ہم بھی ، یکھیں گے بلاؤان کو۔ یوتے صاحب بلائے گئے معلوم ہوا کہ پٹانے ختم ہو گئے افسوں سے فرمایا اب ہم کیے دیکھیں گے۔عرض کیا گیا کہ بازار میں ملتے ہیں۔خریدنے کے لئے پہیے دئے پٹانے آئے چھوڑے گئے۔مولانا قریب کی آواز سے ڈربھی گئے فرمایا اب ڈراگتا ہے بندكرو\_میں نے ساتھیوں ہے كہا كەاگركوئى شخص مولانا كے فعل ہے تمسك كرنے لگے اس كا جہل ہے مولا ناکو بچھ خبر ہی نہیں ۔ مولا ناپر جذب غالب رہتا تھااور جذب کی حالت میں اکثر جلال زیادہ ظاہر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ لیفٹینٹ گورز زیارت کو آئے۔ پہلے اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔اطلاع ہونے پر فرمایا کہ کیوں آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ میاں اس کو بھلائیں گے کہاں۔جارے یہاں تو جاندی سونے کی کری بھی نہیں ۔لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت لکڑی ہی کی کری پر بدیٹے جاویں گے فر مایا احجھا۔غرض وہ آپہنچا۔حضرت کواس کے آئے

کی اطلاع دی گئی کہ لیفٹیننٹ گورنر آ گئے ہیں حضرت اس وقت ایک گہری جاریا کی پر لیٹے ہوئے تھے فرمایا کہ بلالو بلالیا گیااس نے حاضر ہوکرسلام کیا آپاٹھ کر بیٹھ گئے۔ لیفٹینٹ گورنرنے آپ کے قوی کا حال ہو چھا فر مایا بہت اچھے ہیں گورنر نے تیرک ما نگا۔ خادم سے فرمایا کدارے بھائی دیکھواگر کسی برتن میں کسی مٹھائی کا پیچھ چورا وغیرہ پڑا ہودے دو۔خادم نے اُپکے مٹی کے برتن میں ہے مٹھائی کا چورالا کرلیفٹیننٹ گورنر کے سامنے کیا اس نے نہایت احتراً م کے ساتھ لیا۔ گورز نے عرض کیا کہ بچھ تھیجت سیجئے ۔ فر مایا انصاف کرناظلم نہ کرنا۔ لیفشینٹ گورنرسلام کر کے واپس ہوگیا بیشان تھی حضرت کی اوران حضرات کی تو ہر بات میں تشش ہوتی ہے جی کدان کے غصہ میں بھی ایک شان محبوبیت کی ہوتی ہے جیسے بچہ کی طرف سنتشش ہوتی ہےاوراس کی ہرادامحبوب معلوم ہوتی ہےاورراز اس کا بیہ ہے کہان کی ہر بات الله کے واسطے ہوتی ہے اس میں خلوص اور سادگی ہوتی ہے۔ اغراض کا شائیہ بیس ہوتا ہے اس کا اثر ہؤتا ہے اور یہ چیزان ہی میں ہوتی ہے جن کوسوائے ایک کے راضی کرنے کے اور کسی کی طرف نظر نہیں ہوتی حضرت کی اور بھی بہت ہی ہاتیں ای تئم کی ہوتی تھیں۔ایک مرتبہ فر مایا کہ جب ہم مرجا کیں گے اور جنت میں جا کیں گے اور حوریں ہمارے پاس آئیں گی تو ہم ان السي كہيں كے كه لي اگر قرآن شريف پڑھ كرسناؤ تو جارے پاس بيھوور نداينا كام كرو۔ آ يُكُوفراً ن شريف سيعشق كى كيفيت تقى - أيك مرتبه قرمايا كه بم أيك دفعه يجار بوكت بم كو مرٹنے سے بہت ڈرلگتا ہے ہم نے خواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کودیکھاانہوں نے ہم کوائے سینے ہے جمثالیا ہم اچھے ہو گئے۔ایک واقعہ حضرت نے فرمایا کہ میاں ایک جذامی یہاں پر آیالوگوں نے اس سے نفرت کی ہم نے اس کواینے ساتھ کھانا کھلایا وہ اچھا ہو گیا۔ حضور صلی الله علیه وسلم نے بھی ایک جذامی کواہیے ساتھ کھانا کھلایا تھا ہم نے اس پڑمل کیاوہ اس عمل بالسندى بركت سے احجها موانيليس فرمايا كەمىرى بركت سے احجها موكيا اور عجيب بات ہے کہ حضرت پر جذب کی کیفیت غالب تھی مگر اس پر پیجمی ہوش کہ ہر بات میں حدود کی رعایت اورعلوم کاظہور کیا ٹھکا نا ہے۔اس اتباع سنت کا۔کہاں ہیں وہمعترض جو بزرگوں پر خلاف سنت کا الزام لگاتے اور اعتراضات کرتے ہیں۔ ایک مخص کو حاضرین میں ہے

حفزت کے متعلق وسوسہ ہوا کہ حفزت کے پاس کو کی عمل تسخیر کا ہوگا جس کی وجہ ہے۔حفزت کی طرف اس قدررجوع عام ہے فرمایا کہ توبہ توبہ ارے معلوم بھی ہے کیمل سے نسبت باطنی سلب ہو جاتی ہے کیسی عجیب اور کام کی بات فر مائی۔ ایک مرتبہ ایک سائل نے عرض کیا کہ حضرت بہجومفقو دائخمر کے متعلق امام صاحب کا مسئلہ ہے اس میں تو بڑا حرج ہے۔فر مایا کہ ہاں برواحرج ہے اور جہاد کا مسئلہ بھی تو قر آن شریف میں ہے اس میں اس سے زیادہ حرج ہے اس کو بھی قرآن شریف ہے نکال دو۔ کیسایا کیزہ جواب ہے۔ ایک مرتبہ ایک مقیم خانقاہ کے پاس کہیں ہے آیا ہوا کھانا بھیج دیاوہ ذرا گستاخ ہے تھے آ کرعرض کیا حضرت محقیق بھی فرمالیا تھا کہ بیہ جائز ہے یا ناجائز۔فرمایا کہ ارے جابڑا جائز ناجائز والا نکلاہے۔الی تحقیق كرے گاتو بھوكوں مرجائے گا۔مطلب يہ ہے كہ جہال كوئى قوى وجه شبه كى نہ ہو وہال ان وہموں کی ضرورت نہیں۔ایک مخص نے حضرت سے دریا فت کیا کہ مولود کا کیا تھم ہے۔فرمایا بهم توبروقت بى مولود يرصح بين لا المه الا المله محمد رسول الله يرصح بين الرحضور صلی الله علیہ وسلم نہ ہوتے تو بیکلمہ کہاں سے پڑھتے۔ اہل معنے کے نزدیک اس میں مولد کی حقیقت بیان فر مادی \_غرض آ پ کی بروی ہی محققانداور حکیمانہ باتیں ہوتی تھیں اور بیہ بھی اس حالت میں جبکہ حضرت براکثر جذب کا غلبہ رہتا تھا مجھ کوتوان حضرات کے تذکرہ میں بھی ایک جذب کی سی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔

#### (۵۰)شریعت میں نوحہ کی ممانعت

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ شریعت میں مطلق رونے کومنع نہیں کیا۔ نوحہ کرنے کی ممانعت کی ہے بلکہ اگر کوئی رویا بھی اور جزع فزع نہ کیااس نے دونوں حق ادا کئے خدا کا بھی میت کا بھی۔ بہ جامعیت ہے اس کوکسی نے خوب کہا ہے۔

بر کفے جام شریعت بر کفے سندان عشق ہم ہوسنا کے نداند جام وسندان باختن اور جس نے اس جامعیت کی ظاہری دشواری دیکھے کرشنگی ظاہر کی ہے معلوم ہوتا ہے کہ بے جارا کوراتھا بلکہ کورتھااس تنگی کے متعلق کہتا ہے۔

درمیان قعر دریا تخته بندم برده بازمی گوئی که دامن تر مکن موشیار باش

اس بے جارے کو کیا خبر کہ جو تیرنا جائے ہیں اور اس فن کے ماہر ہیں وہ ہر حال میں تیریتے ہیں اور دریا سے بار ہوجاتے ہیں اور دامن بچا کرنگل جاتے ہیں اور بیددشواری تو محض ظاہری ہی ہے وہ حضرات توحقیقی دشوار ہوں سے بھی نہیں گھبراتے بلکہ ہروفت جھیلی پر سر کئے پھرتے ہیں اور یہ کیفیت مطلوبہ اور مقصودہ پیدا ہوتی ہے کسی اہل ول کی محبت اور صحبت ہے اس کواختیار کر وبدون اس کے راہ ملنا اور منزل مقصود پر پہنچنا دشوار ہی نہیں بلکہ محال عادی ہے۔اسی کومولا نارومی رحمة الله عليه فرماتے ہیں۔

اً قال را بگذار مرد حال شو پیش مردے کا ملے پامال شو اور مولانای فرماتے ہیں

یے قلاوز اندریں صحرا مرو يار بايد راه راتنها مزو اگرہم نے بیکام کرلیا پھرآ گےان کا کام ہے اور وہ ایک چیٹم زدن میں سب کچھ کردیں گے مأنوى كي ضرورت نبيس كه منزل مقصود يربهم كس طرح بينج سكته بين -اى كومولا نافر مات بين -أنو مكو مارا بدان شد بارتيست باكريمان كاربا وشوار نيست النجنی و ه خود پہنچادیں گے گرتم لگےرہو چلے چلواسی کوفر ماتے ہیں

کیے چیٹم زون عافل ازان شاہ نباش شاید که نگاہے کند آگاہ نباشی لئیکن چلنے سے پہلے میشرط ہے کہ ایسا ہوجائے جس کوفر ماتے ہیں

درره منزل کیلے که خطر ہاست بجان شرط اول قدم آنست که مجنون ہاشی غرض بیراہ محض زبانی قبل وقال اور جمع خرچ سے نہیں طبے ہو سکتی اس میں ضرورت ہے كام كرنے كى اور ہرمشكل كے لئے تيار بوكر قدم ركھنے كى اور اگريد بات نہيں تو قدم ہى ند رکھے عشق اور محبت کا دعویٰ ہی نہ کرے اور اگر کیا ہے تو بیعزم اور ارادہ کرکے قدم رکھے کہ سب أنے والی وشوار بول کا مقابلہ کرے گاای کوعارف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ يامكن با پيليانان دوستي يا بناكن خانه برانداز پيل اوراگراس کی برداشت نه کرسکا تواس کے متعلق مولا نا فرماتے ہیں۔

تو بیک زخے گریرانی زعشق تو بجزنامے چہ میدانی زعشق

وربہر زخی تو برکینہ شوی پس کجا ہے صیقل آئینہ شوی اور پیسب دشواریاں اور مشکلات جواس راہ میں حاکل نظر آتی بیں صرف ایک چیز کے پیدا کر لینے ہے آ سان اور مہل ہوجا کیں گی وہ چیز خدا وند جل جلالہ کے ساتھ محبت ہے اور اس کی شدت کا نام عشق ہے اس کے قلب میں بیدا ہونے سے تمام دشواریاں آسان نظر آنے لگیس گی۔ یمی وہ چیز ہے کہ محبوب کے سواسب کوفتا کردیتی ہے۔اسی کومولا نارومی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں۔ عشق آن شعله است کوچوں بر فروخت ہر چه جز معشوق باقی جمله سوخت یباں برمولا نا کے اس قول میں محبت حق مراو ہے بیشق مراز نہیں جس کوآج کل ابوالہوں لئے پھرتے ہیں وہنت ہے۔نفس پرئی ہے ہوا پرتی ہے اس کوایک صاحب نظر فرماتے ہیں۔ این نه عشق ست آنکه در مردم بود این فساد خوردن گندم بود اس كے مناسب ايك حكايت مادة كى ايك شخص ايك عورت كے سي حصے مولياس نے دريافت کیا تو نمیرے پیچھے کیے آرہا ہے۔ کہا کہ میں تجھ پر عاشق ہوگیا ہوں اس عورت نے کہا کہ مجھ پر عاشق ہوکر کیا لے گا۔میری بہن مجھ سے بہت زیادہ حسین اور خوبصورت بیجھے آ رہی ہے اس پر عاشق ہو۔ ابوالہوں تو تھاہی ہیجھے مڑ کرد کیھنے لگااس عورت نے ایک دھول رسید کی اور کہا کہ گفت اے ابلہ اگر تو عاشقی در بیاں دعوی خور صاوتی پس جرا برغیر افگندی نظر ، ایس بود دعوی عشق اے بے ہنر و كيهيئا دني ہے عشق میں معثوق كوالتفات إلى الغير گوارانه ہوا تو كيا خدا كأعشق نعوذ بالله اس ہے بھی کم ہےان کوغیر کی طرف التفات کیسے پیند ہوگا اس کا تو بڑا حق ہے۔مولا نارومی رحمة الله عليه فرمات ہيں۔

عشق مولی کے کم از لیلی بود گوئے گشتن بہراو اولی بود ایک بیا ایک بیا بات قابل استحضار ہے کہ اس راہ میں چلنا ایک دودن کا کام نہیں ساری عمرا دھیڑ بن میں لگا رہنا پڑے گا اس پر بھی اگر فضل ہو جاد ہے تو ان کی بڑی رخمت اور بڑی نعمت ہے۔ای کوفرماتے ہیں

تادم آخر دے فارغ مباش

اندرین ره می تراش وی خراش

اور یہ بھی خوب مجھ لوکہ میرسب باتیں دور ہی دورر ہتے ہیں کھٹن معلوم ہوتی ہیں گر جب کام میں نگر جب کام میں نگر جب کام میں نگر جائے ہیں نگر جب کا میں لگ جاؤ ہے تب سب آسان نظر آنے لگیں گی اس لئے ہمارے زدیک مشکل ہے ان کے مزد کی سب آسان ہے اس لئے کر کے دیکھوخواہ بطورامتخان ہی کر کے دیکھوای کوفر ماتے ہیں۔

السمالہا تو سنگ بودی ول خراش آزمودن رایک زمانے خاک باش

# (ا۵) بزرگوں کی مختلف شانیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بزرگوں میں مختلف شاخیں ہوتی ہیں۔اس پر میں پیشعر پڑھا کرتا ہوں۔ عمر مودہ کہ نالال ست احتد لیب چہ فرمودہ کہ نالال ست
ا مشکلا کسی پر تواضع کا غلبہ ہوتا ہے کسی پر شفقت اور رحمت کا کسی پر جلال کا کسی پر جمال کا و اس پر کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ بیاضتیاری چیزیں تھوڑا ہی ہیں۔

#### (۵۲۱) حلال اور حرام

ایک صاحب ہے سوال کے جواب میں فرمایا کہ لوگ تو بھے کو حال کریں کیا میں جال بھی نہ کہ وں وہ بھی محض اس غرض ہے کہ ان کی سی طرح اصلاح ہو۔ ان میں انسانیت پیدا ہو آ دسیت آئے۔ میری اس میں کوئی خاص غرض نہیں ہے میں جو پی کھر کرتا ہوں یا کہتا ہوں مغلوب ہو کرنہیں کرتا بلکہ سب قصد ہے کہ تا ہوں اور کہتا ہوں۔ بھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اضطرار کی ایکیفیت کی وقت بھی نہیں ہوتی اگر جا ہوں تو نہ کہوں نہ بولوں کوئی مجبور تھوڑا ہی ہوں یہ دوسری بات ہے کہ صنبط پر تکلیف ہو۔ ہوا کرے تکلیف اگر میں تکلیف بر داشت کر کے اس ورس کی افسان کہ منبط پر تکلیف ہو۔ ہوا کرے تکلیف اگر میں تکلیف بر داشت کر کے اس کا قصد کروں کو میں ایمان کی اس کے دالوں پر دوک ٹوک نہ کروں تو میں الجمد بلد اس پر ہوگ تا درا ہوں کوئی مانع نہیں لیکن اس کے ساتھ میر ایہ خیال ہے کہ جب تک اس کا م کو میں کر دہا ہوگ اور اس خیال سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اس وقت تک میں ایسا کرنے کو خیا نت ہوگ تا ہوں اس کے یہ سب دین کے واسطے ہے۔

( ۵۲ ) حضرت حکیم الامت رحمة الله علیه کی تواضع ایک سلسله گفتگویس فرمایا که ایسے کام جس کی دوسروں کوفر مائش کرنا گوارانه ہویا مرضی کے موافق کام ہونے کی امید نہ ہوان کوتو خیر کر لیتا ہوں ورندا ب کام ہوتانہیں۔ قوی مضمحل ہوگئے ہیں تقنیفات کا کام بھی اب قریب قریب بند ہونے کے ہے اللہ کاشکر ہے اور احسان ہے کہ بہت کچھ کام ہوگیا صدیوں ضرورت نہیں اور جب ضرورت ہوگی حق تعالی احسان ہے کہ بہت ہوگا فرما دیں گے۔ کام کرنا کون سے فخر کی بات ہے بیتو ان کافضل اور احسان ہے کہ کسی سے ابنا کام لے لیس۔ مسرت ضرور ہوتی ہے کہ انہوں نے کام کرنے کی قوت اور ہمت دی ورندانسان کا وجود اور ہستی ہی کیا ہے۔

#### (۵۴)ایک وجدانی اور ذوقی بات

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس زمانہ پرفتن میں جس میں آئے دن ملک میں ایک نیا فقنہ کھڑار ہتا ہے اپنے بزرگ یاد آئے ہیں۔خصوصاً حضرت مولا ناگنگوہی رحمة الله علیہ وہ اگر زندہ ہوتے تو اپنے مجمع میں کوئی بھی مخالفت نہ کرتا اور وجدان سے کہتا ہوں کہ تحریکات حاضرہ میں عجب نہیں حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب رحمة الله علیہ تو شرکت فرما لینے مگر حفظ حدود شرعیہ کے ساتھ اور حضرت مولا ناگنگوہی رحمة الله علیہ شرکت نہ فرماتے بیا یک وجدانی اور ذوقی بات ہے۔

# (۵۵) دورجاضر میں تقویٰ وطہارت کی کمی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ تقوے اور طہارت کی تو ہر طبقے میں کمی ہوگئی خواہ علماء ہوں یا درولیش خواہ زاہد ہوں یا عاہد۔ یہ چیز قریب بہت ہی کم کسی میں پائی جاتی ہے۔ احتیاط رہی ہی نہیں ۔ علماء کود کیھے لیجئے کہ مدارس کے چندوں میں کس قدر گڑ ہز کرتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ ایسے ہی یہ درولیش اور صوفی جو کہلاتے ہیں یہ علمیات سے لوگوں کے قلوب کی تسخیر کرتے ہیں اور اس سے ان کے مال این ہے ہیں اور اس سے ایسا ہے جیسا کسی کے لیے مار کریا چوری اور ڈاک ڈال کر مال حاصل کیا جاوے کیونکہ بدون طبیب خاطر کسی کا مال لینا خواہ وہ تسخیر کے ذریعہ ہے ہویا کسی خاطر کسی کا مال لینا خواہ وہ تسخیر کے ذریعہ ہویا کسی خاطر کسی کا مال ایسا خواہ وہ تسخیر کے ذریعہ ہے ہویا کسی خاہری اثر اور دیاؤ کے ذریعہ ہے ہوقط عالم ن صاحب خاطر ہیں تحصیلدار شعے شہید رحمہ اللہ علیہ کے صاحبزادے حافظ محمد یوسف صاحب مرحوم بھویال میں تحصیلدار شعے شہید رحمہ اللہ علیہ کے صاحبزادے حافظ محمد یوسف صاحب مرحوم بھویال میں تحصیلدار شعے

صاحب نسبت تنصایک فقیر بصورت درویش بھویال میں آیاصاحب تصرف تھاکسی تسخیر کے عمل کا عامل تھا اس کے ذریعہ لوگوں کے قلب کی تسخیر کرتا اور مال اینٹھتا خوب لوگوں کولوثا۔ حافظ صاحب کا بھی پہتمعلوم ہوا کہ وہ بھی تحصیلدار ہیں ان کے پاس بھی آیااورایک کونے میں كفرا موكرها فظصاحب كى طرف توجه كرف لكاها فظصاحب ومحسوس موكيااور بيشعريرها

کال نواح میں سودا برہندیا بھی ہے

ستنهل ئے رکھنا قدم دشت خاریس مجنوں اس شعر کا پڑھنا تھا کہ وہ فقیر دھڑ ہے زمین پرگر پڑا اور اٹھ کر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں تو حضور ہی کا شغال رنگیں ہوں۔ گستاخی معاف فرمائے۔ حافظ صاحب نے فرمایا کہ میاں صاً حب ان بانوں میں کیا رکھا ہے بیرسب خرافات ہیں ان سے تو بہ کرواور اتباع سنت ا ختیار کرو۔بس وہاں ہے بھا گا بیآ ج کل کے درولیش اورصوفی رہ گئے۔خلاصہ بیہ ہے کہ تقوے اور طہارت کی ہر طبقے میں کمی یائی جاتی ہے یہی دجہ ہے کہ نہ دین کے کاموں میں برکت اور ندد نیا کے۔اسکے نہ ہونے سے نحوست بڑھ گئی اور خیر و ہرکت جاتی رہی۔سب گاڑیاں تفوے اور طہارت کی اسٹیم سے چکتی ہیں اور یوں دھکیلنے سے کیا ہوتا ہے۔ هم رجب المرجب سنها ١٩٥٥ ه مجلس بعد نما زجعه

# (۵۲)مواعظ اشر فیہ کےمطالعہ ہے تفع

ایک صاحب نے دوسرے صاحب کے حالات دینداری بیان کرے عرض کیا کہ صرف اگر کی ہے تو سیہ ہے کہ یانچ دفت کی جماعت کی یابندی ہیں جہاں ہوتے ہیں وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں فرمایا کہ میں اینے دوستوں کوا کٹر مشورہ دیا کرتا ہوں کہ روزانہ میرے مواعظ دیکھا کریں۔ ان میں اللہ کے فضل سے سب کچھ ہے تجربہ سے ثابت ہوا کہ مواعظ کے دیکھنے ہے لوگوں کو بے حد نفع ہوا یمی ائے لئے بھی ججو برز کرتا ہوں اگرانہوں نے بیمشورہ قبول کرنیا تو ان شاہ اللہ تعالیٰ بیہ کی بھی بہت جلد دور ہوجائے گی۔ جہال اور کامول کے وقت مقرر ہیں۔ اسکے لئے بھی ایک وقت مقرر کرلیں جا ہے وہ پندرہ ہی منٹ ہوں گر ہوں روز اند۔ان شاءاللہ تعالیٰ بہت جلد نفع ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا۔وعظ برسے کام کی چیز ہیں۔ کام کی سب با تنس ان میں موجود ہیں۔ لوگ قدر نہیں کرتے حالانکہ دہ بڑے قدر کی چیز ہیں ۔ لیکن اگر کوئی دیکھے ہی نہیں تو اس کا کیاعلاج ۔

#### (۵۷)مسلمانوں کی نتاہی اور بربادی کا سبب

ا کیا صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ مسلمان اگر نتاہ اور ہر بادنہ ہوں تو اور کیا ہوں اور اس تباہی اور بربادی کی وجہ زیادہ تر بدانتظامی ہے جو دلیل ہے بے فکری کی۔اس بِ قَلْرِی کی بدولت ہزاروں زمیندار رئیس اور نواب بھیک ما نگتے پھرتے ہیں حتی کہاسی کی وجہ کے سلطنتیں دے بیٹھے۔اس کی بدولت دنیا تو دنیا دین تک تباہ اور برباد ہوجا تا ہے۔ میں کیا عرض کروں میری جوآنے والوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہےاس کا اصل سبب یہی ہے کہ لوگوں میں فکرنہیں جو جی میں آیا کراہیا جو جی میں آیا کہہ ڈالا۔ نہ کوئی قاعدہ نہاصول نہ بی خبر کی ہاری اس حرکت ہے لوگوں کواذیت ہوگی یانہیں محض مست ہیں اور میں فکر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔روک ٹوک مواخذہ محاسبہ دارو گیر کرتا ہوں اوران سب کا منشاء یہی ہے۔ بس یہی لڑائی ہے اس برحفا ہوتے ہیں۔ یہاں سے جا کر بدنام کرتے پھرتے ہیں کہ سخت گیر ہے بدخلق ہے مزاج میں تشدد ہے حالانکہ میں سخت نہیں البیتہ مضبوط ہوں۔ ان معترضوں کو ابھی تک بخق اورمضبوطی میں فرق معلوم نہیں بختی الگ چیز ہے اور اگر ان کی اصطلاح کےموافق میں نرم رہوں اور با اخلاق ہو جاؤں تو اس سے ان کو کیا نفع ان کی اصلاح کی کیاصورت ہو۔ میتو حیوان کے حیوان ہی رہے بلکہ میں تو کہا کرتا ہول کہ میری اس بدخلقی کا منشاءخوش خلق ہے۔ پھر فر مایا یہ بے فکری وہ چیز ہے کہ کا نپور میں ایک صاحب نے بنئے ہے سات سورو بے قرض لئے پھر بے فکر ہو گئے وہ بھی خاموش رہا۔ایک مدت کے بعد جالیس ہزار رو پیہ ہوگیا۔اس پربھی اس بنئے نے کہا کہ فلاں دوکان مجھ کو دے دواور بے یا تی قرض کی رسید لے لو ۔ مگر ایک ملازم نے اپنی بعض اغراض کے سبب بہکایا اور دو کا ن نہیں و بینے دی نتیجہ کیے ہوا کہ تمام جائیداد مع گھر دوکان سب ہاتھ سے نکل تمئیں۔ کا نپور ہی کے ا کی شخص کی حکایت ہے کہ اس کے باپ کا انتقال ہوا۔صاحب ٹروت آ دمی تھے۔ بیٹے نے رو پیاڑا ناشروع کردیاس کے باپ کے ایک دوست متصان کو بین کر کیاس طرح مال اڑا ر ہاہے۔رنج ہوا آئے اوراس کے سامنے مال کے اڑانے پرمصائب اور تکالیف ہوسکتی ہیں ان پر ہڑی لمبی چوڑی تقریر کی کہاس فضول خرچی کے بینتائج ہوں گے اس نے سب سن کر

طاق میں سے ایک نگوٹی اتار کردکھائی کہ مال اڑائے کے یہاں تک کے نتیجہ کے لئے تومیں پہلے ہے تیار ہوں اگر افلاس کا کوئی درجہ اس ہے بڑھ کر ہوتو وہ فرمائیے تا کہ اس میں میں غور گرسکوں۔ باتی اس کے لئے تو تیار ہوں۔ ایک شخص کا نپور کی جامع مسجد میں سقادہ میں مانی كلمراكرتے تنصه لوگ ان كونواب صاحب كہتے تنصحفیق برمعلوم ہوا كہ فی الحقیقت نواب یجھے عیاشی اور فضول خرجی کی بدولت نباہ اور بر با دہو گئے ریسب نے فکری اور غفلت کے نتائج جیل جن کی بدولت مسلمان تناہ ہوئے اور ہورہے ہیں۔ دین اور دنیا دونوں اس کی بدولت ما تھے سے جائے رہے اور پھر بھی آئکھیں نہیں تھاتیں رات دن بہ تاہی اور بر باوی دیکھارہے ہیں گریقر پر جونک نہیں نگتی دیکھئے آئندہ اور کیا حشر ہونا ہے۔ س س کر بہت ہی قلب میں قُلْقِ اور رنج ہوتا ہے۔ اور اگر بچھ فکر بھی کی تو آ مدنی کی فکر کرتے ہیں مگرخرج کا کوئی انتظام مہیں کرتے۔ میرٹھ میں ایک رئیس تھانہوں نے ایک بڑے کام کی بات کہی مجھ کوتو بڑی بیندآئی بیا کہتے تھے کہ لوگ آ مدنی بڑھانے کی تو فکر کرتے ہیں جوغیرا ختیاری ہے اور خرج گھٹانے کا انظام نہیں کرتے جوا ختیاری ہے خوب ہی بات ہے۔ عرض اس زمانہ میں خصوصاً سخت صرورت ہے کہ مسلمان فکر سے کام لیں اور خرج سوچ سمجھ کر کیا کریں جس کا نظام میں نے یہ تجویز کیا ہے کہ خرچ کرنے ہے قبل کم از کم تین مرتبہ مراقبہ کرلیا کریں کہ جوہم خرچ اکرنا جا ہے ہیں کیا پیغرچ انیا ضروری ہے کہ بدون اس کے کوئی ضرر ہوگا جہاں پیختیل ہو جاوے اس کو ضروری معجمیں چھر میسوچیس کہ کیا اتنا ہی خرج ہونا جاہئے یا اس ہے کم میں بھی کام چل سکتا ہے ایبا کرنے سے چندروز تو تعب ہوگا کیونکہ طبیعتیں اس کی عادی اورخوگر نہیں اس کے بعد مہولت ہے مداومت کے ساتھ اس بڑمل ہونے لگے گا۔خلاصہ بیر کے فکرا در انتظام برای ضروری چیزیں ہیں اور بے فکری اور بدانتظامی نہایت مصر۔

(۵۸) امراء کونوکروں ہے ذلت آمیزسلوک مذموم ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بیرواقعہ ہے کہ امراء کے بہاں نوکروں کی کوئی عزمت نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ نہایت والت کا برتا و اور حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے گر اللہ امراء بھی ایسے نہیں ہوتے۔ چنانچہ ایک امیر کی حکایت بیان کرتا ہوں۔ بھو پال کی ایک

رئیسہ جو کا نپور میں رہتی تھیں ۔ان کالڑ کا ایک استاد ہے پڑھتا تھا۔سبق میں حضرت زلیخا کا قصہ آ یا تو اس اڑے نے ایک بے ہودہ نوکر کے بہکانے سے سوال کیا کہ مولوی صاحب حضرت زلیخا کی جھا تیاں کیسی تھیں۔ پہلے استاد بھی غیور ہوتے تھے نہایت شان اور آن بان سے رہتے تصحاب میں استغناء تھا آج کل کے استادوں کی طرح حریص اور طامع نہ ہوتے تھے جواب میں کہا کہ جیسی تیری ماں کی جیماتیاں لڑے نے اس کی شکایت اپنی والدہ سے کی کہ آپ کوگالی دی ان بی بی نے استاد کو درواز ہ پر بلا کر واقعہ دریا ونت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کہاانہوں نے کہا كرائے نے آب سے يورى بات نہيں كهى \_واقعديد باور بيسلم بےكدا نبياء عليهم السلام كى ہویاں امت کی مائیں ہیں تو حضرت زلیخامیری ماں ہیں اس نے میری ماں کوکہا میں نے اس کی مال کو کہددیا بین کروہ کی بی آ گ ہوگئیں اور بیکہا کہ آ پ نے اس نالائق کے منہ پرجونۃ نہ مار ااور اس لڑکے ہے کہا کہ خبیث جا دور ہومیرے سامنے ہے تو پیہ جذبہ ان بی بی کے اندر باوجودر ئیسہ ہونے کے دین کی عظمت اور محبت ہی کا تو تھا تو امراء میں بھی سب یکسال تھوڑا ہی ہیں وہ بھی ہیں جودین کے فدائی ہیں اوران کے قلوب اللہ اور رسول کی محبت سے لبریز ہیں سب کوایک ساسجھناعدل اور انصاف کے خلاف ہے اور یہ بے قیدی امراء ہی کے ساتھ کیا مخصوص ہے۔ میں نے تو بعض نام کے دینداروں کو دیکھا کہ حق بتعالیٰ کی شان میں گستاخی کر لیتے ہیں۔

(۵۹)حضرت المسليم رضى الله عنها كاوا قعه صبر

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی جورتوں تک میں پائی جاتی تھیں وہ اس وقت کے بہت ہے علاء ومشائخ میں نہیں۔ حضرت ام سلیم کا بچہ بھار ہوا اور مرگیا۔ شب کا وقت تھا انہوں نے جئے کے انتقال کی خبر خاوند یعنی ابوطلح کونہیں کی تا کہ میں تک بریشان نہ رہیں۔ اول ابوطلحہ نے جئے کو بو چھا کہ اب کیا حالت ہے۔ جواب میں کہا کہ سکون ہے۔ واقعی موت سے بڑھ کرسکون کی اور کیا چیز ہوگی۔ معمول کے موافق خاوند کی خدمت کی چہرہ ہے بھی کوئی ملال یارنج کا اظہار نہ ہونے دیا کھانا کھلایا بستر ہ لگایا۔ شب کوہمستری کی طرف صحابی کورغبت ہوئی اس ہے بھی انکار نہیں کیا۔ جب تمام شب گزر چکی اور می جوئی تو میاں ہے ہوئی تو میاں ہے مسئلہ یو چھا کہ سی نے ایک خص کے یاس کوئی امانت رکھی اب وہ اس کو مانتا ہے اس

کو بخوشی اس کے بیر دکر دینا چاہئے یار نج کرنا چاہئے۔ صحابی نے کہا کہ بخوشی سیر دکر دینا چاہیے درنج کی کون سے بات ہے۔ تب کہتی ہیں کے لڑکے کا انتقال ہو چکا ہے اس کو فن کرآ و صحابی بہت خفا ہوئے کہ بھلی مانس میں تمام شب خواہش نفس میں مبتلا رہا کھانا کھایا اور تو نے ذکر نہیں کہیا وہ جواب دیتی ہیں کہ کیا متعجہ ہوتا میں تو پریشان تھی ہی تم بھی پریشان ہوتے ۔اللہ اللہ بھی خورت تھیں ذکر کرنا تو بہت آسان ہے گر جب اپنے پرگر دے تب پتہ چلے ۔اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا شان تھی۔ عرب کی کیا حالت تھی آپ کی برکت سے کیا ہے کیا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا شان تھی۔ عرب کی کیا حالت تھی آپ کی برکت سے کیا ہے کیا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا شان کے کہا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر میں کیمیا تو کیا کیمیا ساز بن گئے ۔سبحان اللہ ۔

(۲۰) مدعیان اسلام کی تحریف معنوی

الیک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آئ کل برساتی مینڈکوں کی طرح بہت ہے جہداور محقق بیدا ہوگئے ہیں۔ دین میں احکام شریعت میں تحریف کرناان لوگوں کا شعار ہوگیا ہے شب ووز بھی مشغلہ ہے۔ احکام اسلام کو تبختہ مشق بنار کھا ہے تمام د ماغی قو تیں احکام شرعیہ ہی کی مجتر بوز بھی مشغلہ ہے۔ احکام اسلام کو تبختہ مشق بنار کھا ہے تمام د ماغی قو تیں احکام شرعیہ ہی کہ اسلام اور انخانہ تعمیل میں۔ اور بیواقعہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بھی جہوں قدر نقصان ان مدعیان اسلام ہے ہی پہنچا۔ بیلوگ اسلام اور مسلمانوں کے دوست نماد شمن ہیں۔ اسلام کی دوئی کے پردے میں اسلام اور مسلمانوں کی بین خواجی کررہے ہیں۔ ایسوں ہی نے ناس کیا ہے دین کا اور دین کا کیا ناس کرتے۔ در حقیقت اپنائی ناس کرلیا خود بھی تباہ اور بربا دہوئے اور ان کو بھی تباہ کیا باتی اسلام کی تو وہ شان ہے اوران کو بھی تباہ کیا باتی اسلام کی تو وہ شان ہے اوران شاہ اللہ تعالی ہمیشہ بہی رہے گی۔

ہنوز آن اہر رحمت درفشال است خم و خخانہ با مہر و نشان است کہتے ہیں کہتم قرآن وحدیث کو بیجھتے ہیں علمانہیں بچھتے اوراس زعم پرتحریف معنوی کرتے ہیں۔

ہیں جس کا درجہ اہل بھیرت کی نظر میں وہی ہے جیسا ایک جاہل قرآن میں تحریف لفظی کیا کرتا تھا بلکہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس میں ایساعام دھوکہ نہ تھا جیسا اس میں این جاہل ایک جلدساز تھا اس کی عادت تھی کہ جو کتاب جلد بند صفے کے لئے آتی اس میں این جاہل ایک جلدساز تھا اس کی عادت تھی کہ جو کتاب جلد بند صفے کے لئے آتی اس میں این طراف سے پچھنہ پچھکی بیشی ضرور کرتا کہیں سے کوئی عبارت کاٹ دی کہیں بردھادی ایک شخص

قرآن شریف کی جلد بندھوانے لے گئے اور بیکہا کہ بیس نے سنا ہے کہ تمہاری بیعادت ہے اور یقر آن پاک خداکا کام کہیں اس میں گر ہونہ کریں کہنے لگا کہ اب تو وہ عادت جھوڑ دی ہے۔ اطمینان رکھو۔ وہ بیچارے قرآن شریف دے کر چلے گئے جو وعدہ جلد باندھ کردینے کا کیا تھا اس وعدہ پر یہ پہنچے اور دریافت کیا کہیں کچھڑ ہونو نہیں کی کہا کہیں کوئی ایک زیادہ گر ہونہیں لیکن بعض صریح فلطیوں کود کچھ کر تو صبر نہ ہواان کی اصلاح بیشک ضرور کردی۔ پوچھا کہ وہ صری فلطی کہاں اور کیا تھیں کہا کہ ایک جھٹے اور وصری فلطی کہاں اور کیا تھیں کہا کہا گئے جھٹے ہو عقد عصصی آدم حالا تکہ عصصی موتی علیا اسلام کا تھا میں نے کائے کرعصی موٹی کردیا۔ ووسری جگہ ایک مقام پر خرموٹی حالا تکہ خصصی موتی علیا اسلام کا تھا میں نے کائے کرعصی موٹی کردیا۔ ووسری جگہ ایک مقام این خرموٹی حالا تکہ خوج دہان نوح بنادیا اور ایک ایم اور عام ملطی تھی وہ یہ کہ جگہ جگہ قرآن یا ک میں کہا کہ کہا کہ خدا قرآن پاک میں کہا کہ اس مقار اور ملعون کا اور شیطانوں کا قرآن پاک میں اور کے بیا کہ خدا قرآن پاک میں کے اپنا اور تہارانا م کھودیا ہے ان بے چارے نے کہا کہ خدا شیراناس کرے تو نے میرے قرآب اور ہر بادکر دہے ہیں۔ حق تعالی فہم سلیم عطاء فرما کیں۔

مرکے اپنی آخرے کو خراب اور ہر بادکر دہے ہیں۔ حق تعالی فہم سلیم عطاء فرما کیں۔

#### (۱۱)ایک اکثری کلیه

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں اے جس دن رجب کی چوتھی تاریخ ہوتی ہے۔ اس دن رجب کی چوتھی تاریخ ہوتی ہے۔ اس دن رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ میہ اکثری ہے کلی نہیں۔ پھر رجب اور رمضان شریف ہی کہ چھتھ میں نہیں سب مہینوں میں یہی بات ہے کہ جس مہینہ کی جس مہینہ کی جس دوز چہتی ہوگئی اس ہے تیسر مہینہ کی اس روز پہلی ہوگی۔ مثلاً محرم کی جس دن چوتھی ہوگئی اس سے تیسر مہینہ کی اس دوز پہلی ہوگی۔ مثلاً محرم کی جس دن چوتھی ہوگئی مفرکا مہینہ چھوڑ کر رہیج الاول کی اس دن پہلی ہوگی۔

# (۲۲) ۲۷رجب کےروزہ کا حکم

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت رجب کے مہینہ میں اکثر ستائیس کا روز ہ مشہور ہے فر مایا میں مجھ کر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تہ رکھے اگر ویسے ہی رکھ لے تو کوئی حری نہیں لیکن اس کے روز ہ ہے کوئی استدلال کرنے گئے اس کود مکھے لیا جادے اس کے بعد بعض روایات ضعیفہ میں نظر ہے گز راجس سے فضائل اعمال میں گنجائیں ہوسکتی ہے۔ یا جہ مدیم

(۱۲۴) بیعت کے اصول

فرمایا کدائیک صاحب کا خط آیا ہے کھتا ہے کہ میں حضور سے مرید ہونا چاہتا ہوں اور اشتیان کا اس قدرغلبہ ہے کہ شب روز تربتا ہوں کہ جس طرح بھی ہو بیعت ہو جاؤں اگر حضور نے مرید نہ کیا تو مثل مائی ہے آ ب کر ترب کرجان نکل جائے گی۔ میں نے جواب میں فہا کہ دیا ہے کہ دھمکا نے ہے کوئی مرید نہیں کیا کرتا۔ اس برفر مایا کہ نہ پچھاصول ہیں نہ کوئی میں فہا کہ دیا ہے کہ دھمکا نے ہے کوئی مرید نہیں کیا کرتا۔ اس برفر مایا کہ نہ پچھاصول ہیں نہ کوئی قاعبہ و حمکی دیتے ہیں اس کی تو بالکل ایس مثال ہوئی ایک شخص کہتا ہے کہ اپنا فلاں مکان میرے نام رجشری کر دوور نہ تو پ کر مرجاؤں گا۔ کیا رجشری کرانے کا بھی طریقہ ہے آدی کی طرح اگر مانگوتو شایدر جشری ہوجائے۔

# ( ۱۲) جوابی لفافه پرینة نه لکھنے والوں کی رعایت

ایک صاحب نے جوابی لفاف پر اپنا پید نہ لکھا تھا بلا پید لکھا ہوا لفافہ جوابی اندر سے انکلا حضرت والا کوان کے خطیص سے پید کاٹ کراس لفافہ پر چہپاں کرنے کی زخمت ہوئی۔ یہ اس لئے کہ حضرت والا کا بہت کی مصلحتوں سے یہ عمول ہے کہ کا تب خط ہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پید کاٹ کر لفافہ پر چہپاں فرما دیتے ہیں اس خیال سے بھی ایسا کیا جاتا ہے کہ جہنچنے نہ واپنے کاٹ کر لفافہ پر چہپاں فرما دیتے ہیں اس خیال سے بھی ایسا کیا جاتا ہے کہ جہنچنے نہ ضابط سے میرے تابع ہیں اور تبجب ہے کہ بیلوگ ایسے محص کی بھی رعایت نہ کریں جو ضابط ضابط سے میرے تابع ہیں اور تبجب ہے کہ بیلوگ ایسے محص کی بھی رعایت نہ کریں جو ضابط سے ان کا تابع نہیں اگر اپنے ہاتھ سے لفافہ پر اپنا پید کھود سے تو ان کا کیا حرج تھا۔ بیلوگ و علی کوان کیا ور نہ سے ان کا تابع نہیں اگر اپنے ہاتھ سے لفافہ پر اپنا پید کھو ہو گئے کہ ہم نے بڑاا حسان کیا ور نہ بیسی بلانوں ہی کے دم تھا۔ پھر نہیں دنیا سے عقل اور نہم ہی گم ہو گئے۔ دونوں چیز وں کا تحط سے بیسی بیا بڑا ظلم ہے کہ کام بھی لیتے ہیں اور ستاتے بھی ہیں اور اگر اس رنگ کے ایک دو ہوں تو اصلاح بھی بیرہ ہوجائے گر عالم کا عالم بر نہی پر شغق ہوگیا۔

# (۷۵)مسلمانوں کے برابرکوئی عاقل نہیں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہمیں تو اس پر فخر ہے کہ مسلمانوں کے برابرکوئی بھی عاقل نہیں گوبعضے بھولے ہیں۔ یعنی چالاک نہیں مکارنہیں عاقل ہونا اور بات ہے چالاک ہونا اور بات ہے جواس کی حقیقت نہیں جانے انہوں نے ایک طاغوت کو مشہور کیا ہے کہ برواعاقل ہے گرعقل کی تو اس کو ہوا بھی نہیں گئی ہاں چالاک ہے۔ دونوں میں فرق کی سمعی دلیل قرآن پاک میں ہے جس میں عورتوں کے بارہ میں ان کیا ہے کہ صحیت میں ان کو ناقص العقل کہا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ چالاک اور قید کا عقل ہے کہ حدیث شریف اور قید کا عقل ہے کہ کہ حدیث شریف اور قید کا عقل ہے کہا کہ حدیث شریف میں مومن کی مدح آئی ہے المقومن غو تحریم میں نے کہا کہ حدیث میں احتی ہونے کی مدح نہیں آئی اگر بیمعنے ہوتے تو قرآن شریف میں جا بجا ارشاد ہے انسی فسی ذالک مدیث میں آئی اگر بیمعنے ہوتے تو قرآن شریف میں جا بجا ارشاد ہے انسی فسی ذالک مدیث کیوں فرمائی جائی۔

# (۲۲) یا نی پڑھوانے کی بدنہی

ایک شخص نے ایک پر چہ پیش کیا حضرت والا نے ملاحظ فرما کرفرمایا کہ اس پر چہ پیس تو سے

لکھا ہے کہ پانی پڑھ کر جو و یا تھا اس ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے پانی پڑھ کر دیے
وقت کب کہا تھا کہ نفع ضرور ہی ہوگا اور میں نفع کا ذمہ دار بھی ہوں۔ خدا معلوم لوگ ہم
لوگوں کوٹھیکیدار سجھتے ہیں عرض کیا کہ حضرت معاف فرما دیں اور پانی پڑھ دیں۔ فرمایا کہ
معاف ہے لیکن معاف کرنے کے مید معنے تھوڑا ہی ہیں کہ کام بھی کر دوں جاؤاب دل براکر
دیا ہے کام نہ ہوگا جب آ دمی بن کر آؤ گے اور ستاؤ گے نہیں اس وقت کام ہوگا۔ جب کہیں
جایا کرتے ہیں آ دمی بن کر جایا کرتے ہیں۔ جانور بن کرنہیں جایا کرتے۔

#### بیرین (۲۷) تہذیب سے دنیا بالکل خالی ہوگئی

ایک سلسله ً نفتگو میں فرمایا کہ تہذیب دنیا ہے بالکل گم ہی ہوگئی ہے جو لکھے پڑھے ہیں ان کی تو کیا شکایت کی جائے جو لکھے پڑھے ہیں اور بڑے عقلاء کہلاتے ہیں ان کی سیحالت ہے کہ جو منہ میں آیا لکھ دیا۔اس ہے کوئی بحث نہیں کہ دوسرے کواس سے تکلیف ہوگی اور غضب میہ ہے کہ مشاکخ بھی اس کی تعلیم نہیں کرتے صرف وظا نف بتلا دیتے ہیں اس واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ اور حضرات تو ہزرگی سکھاتے ہیں اور میں آ دمیت سکھا تا ہوں۔

#### (۲۸) آج کل کی عقل مندی

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آج کل عقلندی نام رکھا ہے کمانے کھانے کا جو کما کھانے کا جو کما کھانے کا جو کما کھانے جات کی جو لیتے ہیں پیٹے بیں پیٹے بیں کیا کھانے کا جو کما کھانے ہوں کے متعلق غالبًا مولا نارومی رحمۃ الله علیہ کا ارشاد ہے۔ آدمیت نمی و شخم و بوست نمیست آدمیت جز رضائے دوست نمیست آدمیت جز رضائے دوست نمیست آدمیت جز رضائے دوست نمیست آدمیت جربات کا موقع محل

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ڈاکانہ کے سود کے متعلق شری تھم کیا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے فرمایا یہ بات مجلس میں پوچھنے کی نہیں۔ مجلس میں ہرتشم کے لوگ ہوتے ہیں ممکن ہے کہ بعض کی سمجھ میں نہ آئے اور حدود سے گزر کر کیا گڑ بروشر دع کر دے اور ہر بات ہرشخص کی سمجھ میں آنامشکل ہوتا ہے۔ یہ سب میرے تج بے ہیں۔ ہر بات کا موقع اور کل ہوتا ہے اس طرح پر ہر بات نہیں پوچھا کرتے موقع اور کل دیکھ کر پوچھا کرتے ہیں۔ اس کوخط سے پوچھ لینا۔

# (٠٠)السلام عليم كى سنت كااحياء

ایک سلسله گفتگویں فرمایا کہ بیرسم ورواج بھی کیابری چیز ہے۔ بڑے بڑے لکھے پڑھے اور عقلاء تک کوان میں ابتلا ہوجا تا ہے اور بعجہ عمر ہلوی کے بہت لوگ اس کے خلاف پراپنے اندر ہمت نہیں پاتے گر ہے بڑی کمزوری کی بات ۔ ہمت اور قوت ہے مقابلہ کرنا چاہیے بدون اس کے ان کا بند ہونا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ عادة محال ہے۔ امیر شاہ خان صاحب فرماتے تھے وہ بڑے بر کے ان کا بند ہونا صرف مشکل ہی نہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں جو ہندوستان میں بہت ہی بڑا علمی خاندان مشہور ہے بعض رسمیں تھیں۔ مثلاً کے خاندان میں جو ہندوستان میں بہت ہی بڑا علمی خاندان مشہور ہے بعض رسمیں تھیں۔ مثلاً عبداللام علیم کے آواب بجالانے کی رسم تھی۔ بیشاہ صاحب کونا پہندتھا گر غلبہ رسم ہے بجائے السلام علیم کے آواب بجالانے کی رسم تھی۔ بیشاہ صاحب کونا پہندتھا گر غلبہ رسم ہوں

شاہد قبول کرنے کی توقع کم ہوگی اس لئے تشدد کی نوبت نہیں آئی۔ جب حضرت سیدصاحب آپ کی خدمت میں تشریف لائے ہیں انہوں نے آکر فرمایا کہ السلام علیم ۔ بوچھا کون صاحب آئے جنہوں نے سنت کا احیاء کیا اس وقت السلام علیم کا اہتمام کیا گیا مگرا کنر جگہ عورتوں میں اب بھی ای قسم کا رواج ہے بجائے سلام کے ماتھے پر ہاتھ دکھ دیا۔ ادھرے جواب ملاجیتی رہو بچ جیتے رہیں شخندی سہا گن رہوا ورجو ذراکھی پڑھی ہوئیں تو صرف لفط سلام کہہ ویا گر چندروز سے بہاں بجمہ اللہ اس قصبہ میں عورتوں میں بھی آپ میں السلام علیم کا رواج ہوگیا۔ سنت کے احیاء پر حدیث شریف میں سوشہدوں کا ثواب ملنا وارد ہے۔

(۱۷) بہشتی زبور کا نفع عام

أيك صاحب نے عرض كيا كەحفىرت بہتتى زيور سے رسم ورواج كى جس قدراصلاح ہوئى ہےوہ قابل مسرت ہے۔فرمایا اس واسطے بہتتی زیور کوبعض مقامات برجلایا گیا اور مجھ کواطلاع دی گئی۔ میں نے کہا کہ میرا کیا نقصان ہوا بلکہ تا جروں کا بھی نقصان نہیں ہوااس کئے کہ وہ بھی فروخت کر چکے تھے۔اب تو نقصان ان کا ہوا جن کے وہ ملک میں تھے۔نواب یالن بور سے بھی لوگوں نے ریاست میں بہتنی زیور کے داخلہ کی ممانعت کا تھم جاری کرایا تھا۔ جو دھ پور میں مجھ ہے ایک صاحب ملے جوریاست یالن پور کے وکیل تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے نواب بالن پور سے خود پو چھا کہ بیآ پ نے بہتنی زبور کے متعلق ایبا کیوں کیا کہ حدود ر یاست میں داخلہ بند کر دیا۔نواب یالن پورنے جواب میں کہا کہ میں ان جاہلوں کا کیا علاج کروں۔ آخران کےفتنوں کو بھی کسی طرح فروکرتا۔ بیرحقیقت تھی اس تھم کی مگراس سے بعد پھر پہلے سے زیادہ لوگوں نے خربیدااور پڑھا۔اس کی مقبولیت عامہ کے متعلق ایک واقعہ یاد آیا۔ بھائی اکبرعلی مرحوم ایک وفعہ ریل کے سکنٹر کے درجہ میں سفر کر رہے تھے اتفاق ہے ایک طوا کف بھی اسی درجہ میں سفر کر رہی تھی جواسی راجہ کے یہاں ایک تقریب میں رقص وسرور کے لئے جارہی تھی اس نے ان ہے ان کا نام ونشان بوجھااس کے جواب میں جب اس نے تھانہ بھون کا نام سنااس نے میرا نام لے کر پوچھا کہتم اشرف علی کوبھی جانتے ہوانہوں نے کہا کہ میں ان کا بھائی ہوں بین کر شختے ہے نیچے اتر کر بھائی مرحوم کے قدموں پرسرر کھ دیا اور میہ کہا

كه مجھ كوان كى زيارت كى بروى تمنا ہے۔ان كى بہٹتى زيوركتاب ميرے ياس ہےاس كوميں یڑھا کرتی ہوں۔خیران کی زیارت نصیب نہ ہوئی توان کے بھائی کی زیارت خوش متس سے ہوگئی۔ بھائی مرحوم نے کہا کہ جبتم کوان سےاس قدرعقیدت ہے اور بہتی زیور پڑھتی ہوتو بھر بھی اس قص وسرود کے پیشے کوئیس چھوڑتی ہو۔ کہنے لگی کہ مجھے کواس سے بخت نفرت ہے العنقريب جيمورت والى مول . يه كهدكر بهائى مرحوم سے كها كدميرے ياس كچھكھانا ہے اس میں ہے اگر آپ ذراسا کھالیں تو میرا دل خوش ہو جائے گا۔ بھائی مرحوم کہتے تھے جی تو موارانه كرتا تھا مگراس كى حالت اور خلوص كو د كيچ كر دو لقے ميں نے كھا ہى لئے الله تعالىٰ معان فرماویں یو حضرت اللہ کا لا کھ لا کھ شکر ہے بہشتی زیور کا نفع اس قدر عام ہے بلکہ علاوہ دین کے اس کے شخوں سے دنیوی فوائدلوگوں کو بہت ہوئے۔ ایک جنٹلمین بھاگل پور میں مجھے ملے بری محبت سے بیش آئے براادب کیا مجھ کوتعجب ہوا کہ بیاس قدر گرویدہ کیوں ہیں کہنے لگے کہ میں آپ کا شاگر دہوں میں نے کہا کہ میں نے آپ کوکب پڑھایا اور کہال بر الهایا کہنے ملکے کہ میں انگریزی بڑھ کر ریلوے میں ملازم ہوگیا لیکن مجھ کو انگریزی اور انگریزی ملازمت ہے نفرت تھی مجھے کو تجارت کی لائن میں کام کرنے کا شوق پیدا ہوااور تمبا کو کی تجارت کا خیال ہوااس لئے خمیرہ تمبا کو کے نسخہ کی تلاش ہوئی مگرنسخہ کوئی نہ بتلا تا تھا۔ میں نے اس كانسخة بهثتي زيور مين ديكهااورتمبا كوفروخت كرناشروع كيا \_ بصحد تفع انتماما اسسلسله \_ آ بے کا شاگر دہوں ای طرح اس میں طبی تنتی تھیم محمصطفیٰ صاحب کے لکھے ہوئے ہیں مجھ کواطباء سے معلوم ہوا کہ وہ خاص نسخے بیاضی شیخے بیں اور بیکیم صاحب کی سخاوت ہے کہ جن چیزوں کو مخلوق چھیاتی پھرتی ہے انہوں نے مخلوق کے فائدے کے لئے عام کر دیا۔ اپناا پنا نداق ہے۔اس کے مقابلہ میں دوسرے فائدہ کا ذکر کرتا ہوں جوبعضوں نے میری تالیفات سے حاصل کیاوہ یہ کہ جیسے ایک شخص کا قول سنا ہے کہتے تھے کہ صاحب اصلاح الرسوم سے ہم کو بڑا فائدہ ہوا۔ ان سے دریا دنت کیا گیا کہا کہ بہت ی سمیں ہم کوخودمعلوم نتھیں وفت پر یوں سے پوچھنا پڑتا تھا اب جب ضرورت ہوتی ہے اصلاح الرسوم میں دیکھ کر پوری کر جیں۔اس بندہ خداے کوئی ہو چھے کہ کیااصلاح الرسوم میں رسوم کا جمع کرنااس لئے تھا کہ

### کتاب میں دیکھ دیکھ کران کو کیا کرو گے گراس شخص نے اس سے یہ نتیجہ نکالا۔ (2۲) قبل وقال سے گریز میں نفع عظیم

ایک سلسلہ گفتگویل فرمایا کہ معترض کا مجھی جواب نہیں دیتا کہددیتا ہوں کہ جوکام ہم ہے ہو

ماہم نے کر دیا اب جوتم ہے ہو سکے تو کرویہ کیا ضروری ہے کہ سارا کام ایک ہی کے ذمہ رکھا

جائے بعض لوگ تھا نیف کے متعلق مشورہ دیا کرتے ہیں کہ اس میں فلال کی رہ گئی میں کہد دیتا

ہوں کہ تم پورا کر دواس سے زیادہ قبل وقال میں مثلاً یہ دعوی کروں کہ نہیں یہ کام پورا ہے اس میں

مین فضول وقت صرف ہوتا ہے ادر آ دمی ضروری کا موں سے رہ جاتا ہے۔ اپنے برزگوں کا

میں نفول وقت صرف ہوتا ہے ادر آ دمی ضروری کا موں سے رہ جاتا ہے۔ اپنے برزگوں کا

ہیں مسلک اور مشرب تھا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ہو جانا اور کسی

قال میں نہ پڑنا اگر کوئی معترض ہوسب رطب و یا بس اس کے حوالے کر کے الگ ہو جانا اور کسی

ضروری کام میں لگ جانا۔ بیطریق مجھ کونہا ہیت ہی پہند ہے اور اس سے بے صدفع ہوا در نہ بہت

سے ضروری کام رہ جاتے۔ اللہ کاشکر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ فضول اور عبث سے محفوظ رکھا۔

سے ضروری کام رہ جاتے۔ اللہ کاشکر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ فضول اور عبث سے محفوظ رکھا۔

### (4m) حالت فراغ میں بھی دعاءاورالحاح وزاری کی ضرورت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ دعا اور التجاء اور تو بہتو بالکل ہی متر وک ہوگئیں۔ و نیا دار تو کیا دیا دار تو کیا دیا داروں میں سیبھی چیزیں نہیں رہیں۔ پچھ لوگوں میں خشکی اور افسر وگی ہی آگئ۔ بہی وجہ ہے کہ کسی کام میں برکت و حلاوت نہیں معلوم ہوتی ہر چیز میں روکھا پن سامعلوم ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں دعاء اور تو بہ حقیقت میں مصائب و شرور کے مقابلہ میں ڈھال اور ہتھیا رہیں گران ہی ہے لوگوں کو خفلت ہے البتہ جب کوئی مصیبت سر ہی پر آپر تی ہے اس وقت ہوتی آتا ہے پھر تو وہی حالت ہوتی ہے جیسے ایک شخص گھوڑا خرید نے بازار جار ہا تھا ایک مطنے والے راستہ میں بل گئے۔ انہوں نے بوچھا کہ کہاں جارہے ہوکہا کہ گھوڑا خرید نے جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میاں ان شاء اللہ تعالی تو کہہ لیا ہوتا کہنے گئے کہ اس میں اللہ کے رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میاں ان شاء اللہ تعالی تو کہہ لیا ہوتا کہنے گئے کہ اس میں اللہ کے جا ہے کہ کوئ کی بات ہور و بید میر بے ہیں موجود ۔ گھوڑ ایسند کر کے سودا کیا طے ہوجانے لاوں گا۔ یہ بے چارے خاموش ہوگئے۔ بازار پہنچ گھوڑ ایسند کر کے سودا کیا طے ہوجانے لاوں گا۔ یہ بے چارے خاموش ہوگئے۔ بازار پہنچ گھوڑ ایسند کر کے سودا کیا طے ہوجانے لاوں گا۔ یہ بے چارے خاموش ہوگئے۔ بازار پہنچ گھوڑ ایسند کر کے سودا کیا طے ہوجانے

کے بعد رو پیرد سے کے لئے جیب میں ہاتھ ڈالا وہاں پہلے ہی سی گرہ کٹ نے جیب اڑائی تھی۔ خالی ہاتھ ہلات آرہے تھے وہی شخص پھر بلے بو چھا کہو۔ بھائی گھوڑا خریدلائے تو کہتے ہیں کیا بتلا وں ان شاءاللہ میں ہازار پہنچاان شاءاللہ گھوڑا پہند کیا۔ان شاءاللہ سودا طے ہوا۔ان شاءاللہ کی گرہ کٹ نے طے ہوا۔ان شاءاللہ کی گرہ کٹ نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ان شاءاللہ کی گرہ کٹ نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ان شاءاللہ کی گرہ کٹ نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ان شاءاللہ کی گرہ کٹ نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ان شاءاللہ کی گرہ کٹ نے جیب کا ئے کر دو پیداڑالیا۔ان شاءاللہ گھوڑانہ خرید سکاان شاءاللہ۔

اب موقع بے موقع ان شاء اللہ ہور ہا ہے۔ ان شاء اللہ متنقبل پر ہوتا ہے ماضی پر تھوڑا ہی ہوتا ہے ماضی پر تھوڑا ہی ہوتا ہے ماضی پر تھوڑا ہی ہوتا ہے مگر وہ ماضی پر بھی ان شاء اللہ بول رہے ہیں۔ بس اسی طرح جب مصیبت سر پر آتی ہے اس وقت پھر تو بہمی ہے دعاء بھی ہے الحاح اور زاری بھی ہے۔ اللہ اللہ بھی ہے مالی مرز مانے اور حالت صحت میں ان چیزوں کی طرف مطلق النفات نہیں۔ مگر نمالت فراغ اور حالت صحت میں ان چیزوں کی طرف مطلق النفات نہیں۔

#### (۴۷)طاعت بڑی چیز ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ طاعت بڑی چیز ہے اس کے آٹار چیرہ تک پر ظاہر ہونے گئتے ہیں اس سے ایک قتم کی ملاحت اور نور پیدا ہوجا تا ہے اور میرحالت ہوتی ہے۔ نورحق ظاہر بود اندر ولی نیک بین باشی اگر اال ولی

خوب ترجمه کیا ہے

مرد حقانی کی بیشانی کا نور کب چھپار ہتا ہے۔ پیش ذکا شعور سیسماھیم فیی و جو ھھم من اثر السجود کاظہور ہونے لگتا ہے۔ بخلاف نافر مانی کے کراس سے چرہ پرظلمت اور وحشت برئے گئی ہے طاہری حسن اور جمال کو بھی خاک میں ملاویتی ہے اور باطن کو اس قدر خراب اور بر بادکرتی ہے کہ قریب قریب باطن تو مردہ ہی ہو جاتا ہے حدیث میں ہے کہ معصیت سے دل پر ایک سیاہ دھبہ پیدا ہوتا ہے آگر تو بہ نہ کی تو وہ بردھنا شروع ہوجا تا ہے تی کہ سارے قلب کو گھیر لیتا ہے۔ اس کو مولا نافر ماتے ہیں۔ برگناہ زیکے است بر مراة دل دل شود زین زیگ ہاخوار و خجل برگناہ ذیکے است بر مراة دل

چوں زیاوت گشت دل را تیرگی نفس دون را بیش گردو خیرگی میرین مین مطلب زیرنگ مین

۵ رجب المرجب سندا ۱۳۵ هم مجلس بعد نمازظهر يوم شنبه

#### (۷۵) تادیب الطالب

ملقب مه تادیب الطالب ایک نو واردصاحب حاضر ہوئے سلام کمیا حضرت والانے در یافت فر مایا کہ میں نے آپ کو پہچانانہیں آپ اپنا ضروری تعارف کراد بیجے کیا نام ہے کہاں ہے آئے کیا کام کرتے ہیں۔ آنے کی غرض کیا ہے۔عرض کیا کہ فلاں نام ہے قلاں مقام سے حاضر ہوا۔ زراعت کا کام کرتا ہوں۔ مرید ہونے کی غرض ہے آیا ہوں۔ در یا فنت فر مایا که قیام کتنا ہوگا۔عرض کیا جب میرا کام ہو جائے گا داپس ہو جاؤں گا۔فر مایا پیہ تو میرے سوال کا جواب نہیں کا م کی تو حدنہیں نہ معلوم سال میں ہو دس سال میں ہوا ورتمام عمر بھی نہ ہواس لئے کہ ہر کام کے پچھشرا نظا ہوتے ہیں جن کے پورا ہونے کا کوئی انداز نہیں تو پھرآ پ نے بید حساب کیسے لگایا کہ جاؤں گا مرید ہو جاؤں گا۔ دوسرے اس جواب ہے مجھ پر بوجھ رکھا گیا کہ بے جارے محبوں ہیں ان کوجلد فارغ کر دا درخو د آ زار ہے کہ بے فکر ہو گئے کہ دوسراخودمیری رخصت کی فکر کرے گا کیا بہی تہذیب ہے۔ پھر دریا فت فرمایا کہ کیا اس سے قبل آپ نے کوئی خط میرے پاس بھیجا ہے۔عرض کیا کہ اس سلسلہ میں تو کوئی خط نهيس بهيجانه يوجهاا وركس سلسله مين بهيجا قفاا وركتنا عرصه بهوا يعرض كيا كه نين سال كاعرصه بوا ا یک خط میں نے اپنے عقا کد کے متعلق ارسال خدمت کیا تھا پوچھا وہ خط آپ کے پاس ہے۔عرض کیا کہ مکان پر بھول آیا۔ پوچھا کہ میں نے جواس کا جواب لکھا تھا کیا اس کا پچھ خلاصہ یاد ہے۔عرض کیا کہ حضرت نے جواب میں پیچر برفر مایا تھا کہ ایسے مضمون کے لئے کارڈ کا فی نہیں۔ یو چھا پھراس پر آ ہے نے بذر بعدلفا فیہ کچھاکھا۔عرض کیا کہنہیں ۔ فر مایا کہتم کو جا ہے تھا کہ پہلے خط کے ذریعہ ہے مشورہ کر لیتے پھر بعدا جازت آتے۔ نیز جس مقصد کے لئے آپ سفر کر کے آئیہیں بیکا م تو خط و کتابت ہے بھی ہوسکتا تھا میں پیج عرض کرتا ہوں كه خرج آپ لوگول كا ہوتا ہے اور اثر مجھ پر ہوتا ہے۔مسلمانوں كے ياس بييہ ہے كہاں جو ال طرح سے بے سو بے خرج کیا جائے اب بھی سہل اور اسلم صورت یہی ہے کہ آپ وطن پہنچ کراس بارے میں خط و کتابت کریں میں ان شاءاللہ تعالیٰ جومناسب ہوگا جواب دوں گا اس وقت وہ کام نہ ہوگا اب اس تن لینے کے بعد جورائے قیام کے متعلق قائم ہوئی ہواس

ہے مجھے مطلع کر دیا جائے ۔عرض کیا کہ آج شب کو واپس ہو جاؤں گا۔فر مایا کہ بہت اچھا' بھر دریافت فرمایا کہ بیہ بات تو طے ہوگئی اس کے علاوہ تو سی*کھاور کہنا تہیں۔* میں ڈاک کا کام شڑوع کرتا ہوں۔عرض کیا کہا کہ تعویذ دے دیجئے۔فرمایا کہ گھرسے تو دین کی نیت کر کے یلے یعنی بیعت ہونے اوراس میں دنیا کوٹھونس دیا۔عرض کمیا کہ دین ہی کے لئے ضرورت ہے دریافت فرمایا کہ دین کا کونسا کام تعویذ پرموقوف ہے عرض کیا کہا ہے تعویذ کی ضرورت ہے جس ہے اعمال میں خلوص اور شوق بیدا ہو۔ فرمایا کہ اگر تعویذ ایسے کام دیا کرتے تو حبنورصلی الله علیه وسلم ابوجهل کوایک تغویذ لکه کر اور گھول کر پلا دیتے اورمسلمان ہوجا تا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بالکل بے خبر ہیں آج تک آپ کوالل الله کی صحبت جی میسرنہیں آئی بالكل كورے ہو۔عرض كيا كەنلى سے تعويذ كانام زبان سے نكل گيامقصودعمل يو چھنا جا ہتا تھا کہ وہ تو زبان سے نکل گیا اور میہ جو ول ہے نکانا ہے میاس ہے بھی برا نکلا اور بیتا ویل تو بورا جہل ہے کیونکہ عمل اور تعویذ دونوں ایک جی چیز ہیں اس لئے سے بات اس سے برھر واہیات کمی جس سے آپ نے اپنے جہل پر پورے طور پر مطلع کر دیا۔ کل کوطبیب سے کے گا کہ حکیم جی نسخہ وغیرہ کورہنے دیجئے کوئی عمل یا تعویز ایسا لکھ دیا جائے جس سے مادہ فاسد خارج ہوجائے۔اورمعدہ صاف ہوجائے جس ہے میں تندرست ہوجاؤں۔ بلکہ وہاں ایسا عمبنا زیادہ بعید نہیں اس لئے کیفس میں جو مادہ ہے وہ سخت در سخت ہے اور معدہ میں اس قدر بختی نہیں اس لئے معدہ کا تعویذ ہے ملاج کرا نانفس کےعلاج کرانے ہے زیادہ بعیرنہیں مگر پھر بھی کیا ایسے کہنے کو کوئی عاقل یا وہ طبیب جس سے درخواست کی جائے معقول سمجھے گا سو یہاں تو زیادہ نامعقول ہے میاں مذاہیراوراصلاح سے کام چلتا ہے۔کہیں تعویز گنڈوں ے بھی دین درست ہوتا ہے تمہارے تو عقائد بھی درست نہیں ڈھل مل معلوم ہوتے ہو پھر الیں حالت میں مرید ہونا جاہتے تھے۔ آپ تو بالکل بے خبراور نا واقف ہیں۔ کیا آپ نے میری سیچه کتابیں بھی دلیمھی ہیں یانہیں عرض کیا کہ دیکھی ہیں۔ دریافت فرمایا کون گون ہی عرض کیاتعلیم الدین وغیرہ۔ فرمایا کہ وغیرہ کا پچھے نام نہیں ۔ کیا میر ہےمواعظ بھی ویکھیے ہیں عرض کیانہیں۔فرمایا کہ خیر جو پچھ بھی دیکھیں ان کے دیکھنے پر آپ کی معلومات کی سے

کیفیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھ کرایک کٹاب بھی نہیں پڑھی جس ہے بے فکری کے مرض کا پتہ چلتا ہے اورا گرسمجھ کر پڑھی ہیں تو اس ہے آپ کے نہم کا اندازہ ہوتا ہے کہ فہم ے بالکل کورے ہو۔اب میں آپ ہے کہتا ہوں کہ آپ میرے سو وعظ دیکھیں اور دیکھیے لینے کے بعد مجھ کو اطلاع دیں اس ہے قبل کوئی خط آپ مجھ کو نہ کھیں اوریہ بھی نکھیں کہ وعظول کے دیکھنے سے مجھ کویہ نفع ہوایانہیں ہوااور جو دعظ دیکھیے جا کمیں ان کے نام بھی لکھیں کہ کون کون سے دیکھے فر مائے اس سے پہلے تو آپ کوئی خط مجھ کونہ کھیں گے۔عرض کیا کہ نہیں مگر وعظ میرے پاس نہیں فر مایا کہ خرید و یا کسی سے عاریت او ۔عرض کیا کہ جی ایسا ہوسکتا ہے فرمایا کہ ایسا صرف ہوسکتا ہے مگرارا دہ نہیں ۔عرض کیا کہارادہ ہے فرمایا کہ بھریہا نگریزی محاورات كيول بولتے ہو۔ پھر دريادت فرمايا كه آپ کچھ لکھے پڑھے ہيں۔عرض كيا كه انگریزی پڑھی ہے فرمایا کہ بیساری خرابی اس انگریزی ہی منحوں کی ہے اس ہے فہم مسخ ہو جاتا ہے اور پھراس پریہ بھتے ہیں کہ ہم سب میں زیادہ فہیم اور عاقل ہیں ابھی تو آ یے کوایئے عقائد ہی درست کرنے کی ضرورت ہے جب اس جہل سے نجات ہو جائے ۔ تب کہیں مرید ہونے کا نام کیجئے گا۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا بلا وضوء نماز ہو عمق ہے عرض کیانہیں فرمایا کہ بیال طریق کا وضوءاور عسل ہے کہ پہلے عقائد واعمال ظاہری درست کئے جا کیں اس لئے پہلے اس کے خسل کی فکر سیجئے اس سے فارغ ہو کرتب مرید ہونے کا نام لیجئے ایسا ہوتے ہوئے آپ نے کیے حساب لگالیا تھا کہ جاؤں گا مرید ہوجاؤں گا۔اور میرے سووعظ دیکھے کریہ بھی لکھئے کہ عقا کد کی کیا غلطیال نگلیں اور اعمال کی کیاصورت اور حالت ہے اس ہے جل مجھ ہے ہرگز خط و کتابت نہ سیجئے گا۔ فر مایا کہ بیرسب رسمیں جاہل دکا ندار پیروں کے بگاڑے ہوئے ہیں جہاں کوئی آیا حصت مرید کرلیا کہ کہیں شکار ہاتھ سے نائل جائے نہ آنے والے کے عقائد کی خبر نداعمال کی خبر ندایمان کی خبران پیروں کے یہاں خرابیاں بے حدوحساب خرابیاں ہورہی ہیں ان کے یہاں بلاننسل اور وضوء کے نماز جائز بلا احرام کے حج جائز ان دکا نداروں کی عجیب غریب با تیں ہوتی ہیں ایک طرف تو بیوی بچوں کے مسنون تعلق سے بھی تصوف ختم ہوجا تا ہے اوردوسری طرف بت بری بھی تصوف کی مانع نہیں (تمت تا دیب الطالب )

# (۷۱) انسان کواینی فکر ضروری ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فلال جماعت کے لوگ حضرات دیو بندیوں کواپیا ایہا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ تو فرماتے ہوں گے یاند فرماتے ہوں گے اور ندان کے فرمانے کی خبر ہو کی لیکن اصل تکلیف کے سب تو آپ ہیں کہتم کو مجت کا تو دعوی اور پھر دوسروں کے اقوال بیان کر کرئے تکلیف پہنچاؤ۔اس کی ایس مثال ہے کہ جیسے ایک وشمن نے بیشت کی طرف سے تیر مارا تھااور وہ نہیں لگاز مین برگر گیا۔ کسی دوست نے وہ تیرا ٹھا کراس کوچہو کر کہا کہ دیکھوفلان وتمن نے تمہارے یہ تیر ارا تھا تو دشمن توسب تکلیف کا نہ ہوا مگر دوست تکلیف کا سبب ہوا بالکل اس وقت آپ کی بہی مثال ہوئی۔ بھلائم کواس ہے جودہ اور فضول کلام کی ضرورت ہی کیا تھی کیا تم اخبار کے ایڈیٹر ہو یا دنیا کی خبریں آپ میں ٹائپ ہوتی ہیں اور آپ ان کومشتہر کرتے پھرتے ہیں۔ جھ کوآپ کے اس وقت کے بے ہودہ کلام گوئی سے بخت اذبت بہنجی یک نہ شدوو شدا کیے بدنیم سے فراغت ہو کی بھی نتھی کہ آپ کو جوش اٹھ کھڑ اہوا۔ میں ای واسطے نئے آنے والوں کے لئے مکا تبت ومخاطب کو پیندنہیں کرتا اور جب کسی کے ساتھ رعایت کا برتاؤ کرتا ہوں بی متیجدنکا ہے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیہ سے ای طرح ایک مخص نے سمبي مخالف كاقول نقل كيا كه حضرت فلال صخص آپ كي نسبت به كهتا ہے۔ حضرت نے فرمايا كه وهجف بهت احيما ہے اس نے اتنا تولی ظاکیا کہ مند پرنہیں کہااورتو اس قدر بدلحاظ نکلا کہ مندیر کہد ر ہاہے اس وفت و چھش مارے ندامت اور شرمندگی کے یانی پانی ہوگیا اور اس کو بھی چغل خوری کی ہمت نہیں ہوئی حوصلہ بیت ہوگیا ہیمی ایک بڑامرض ہے کہ دوسروں کے اقوال افعال قصے جھڑے لئے پھرتے ہیں ارے اپی خبرلو دوسرول کے تو صرف کھیاں بھنک رہی ہیں اس بر اعتراض ہے اورائیے کیڑے بڑرہے ان کی بھی فکرنہیں انسان کواپنی فکرضروری ہے جب اس ہے فارغ ہوجائے اس وقت دوسرے کی قکر میں لگے اور ایبا فراغ قبل ازموت نصیب ندہوگا جس کا عاصل بیدہے کہ جس کوالی قکر ہوگی وہ ساری عمر بھی دوسروں کی حکایت شکایت اورقصوں حَمَّلُرُ ول مِیں بندیرِ سے گا۔ کام کرنے والول کا توبیہ ندہب اورمشرب ہوتا ہے۔ ما قصه سكندر ودارا نخوانده ايم 💛 از ما بجز حكايت مهرو وفا ميرس

حضرات سحابہ کرام بھلاان تصوں جھڑوں میں تو کیا بنا وقت خراب کرتے جن چیزوں کو

آج کل کے خواص تک علوم مقصور سمجھتے ہیں مسئلہ تقدیر ہے یا ذات صفات پر بحث ہے ان
چیزوں کے متعلق الن حضرات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھ ندور یافت کرنااس امر کوصاف
ظاہر کرتا ہے کہ بیسب با تیں بھی زا بُداز ضرورت ہیں۔ کام کرنے والے کے نزد یک ان میں
پڑنا بھی ابنا وقت ضائع کرنا ہے۔ ضروری کاموں میں لگو کیوں اپنے وقت کی بے قدری
کرتے ہو وہ وقت قریب ہے کہ اس پر پچھتاؤ گے اس لئے اس وقت کے آنے ہے پہلے
کرتے ہو وہ وقت قریب ہے کہ اس پر پچھتاؤ گے اس لئے اس وقت کے آئے ہے پہلے
اپنا الکا کا محاسبہ کر لواور خدا کو راضی کرنے کی فکر کروجی تعالی سب کو ہم سلیم عطافر ما کیں۔

ابنے اعمال کا محاسبہ کر لواور خدا کو راضی کرنے کی فکر کروجی تعالی سب کو ہم سلیم عطافر ما کیں۔

ار جب المرجب الاس الے اس وقت صبح یوم بیشنبہ

# (44) حكايت حضرت حجة الاسلام وپنڈت ديا نندسرستي

فرمایا کرونگون سے ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ دیو بند سے فلاں مولوی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں جن سے لوگوں کو بے صدفع ہوا اور نفع ہونے کی وجہ یکھی ہے کہ انہوں نے کسی سے پھر لیانہیں ۔ لوگ خلوص اور مجت سے ضدمت کرنا چاہتے تھے ۔ لیکن قبول نہیں کیا اس سے لوگوں پر زیادہ اثر ہوا۔ ماشاء اللہ اگر سب علاء ایسے ہی ہوجا میں تو لوگوں کے قلوب میں دین اور اہل دین کی کس قدر عظمت اور محبت بیدا ہوجائے ۔ معلوم ہوا جو شخص ضدمت کرنا چاہتا صاف جواب دے دینے کہ مجھے کو اللہ نے بقدر ضرورت دیا ہے اگرتم لوگوں کا جی چاہتا صاف جواب دے دینے کہ مجھے کو اللہ نے بقدر ضرورا تر ہوتا ہے گرتم لوگوں کا جی چاہتا ہے کہ ہوگیا۔ فرمایا کہ اگر استعناء خلوص سے ہواس کا قلوب پر ضرورا تر ہوتا ہے جی چاہتا ہے کہ ہوگیا۔ فرمایا کہ اگر استعناء خلوص سے ہواس کا قلوب پر ضرورا تر ہوتا ہے جی چاہتا ہے کہ ہما ماہل علم میں جنہیں ۔ ہو الموری کا ہم (حضرت مولانا محمل بات روز کی میں جس وقت دیا نہ دیا تر میں گا اور بیا علان اس کا اس خیال سے تھا کہ اس کو یہ معلوم ہوگیا تھا کہ مولانا اس کا اس خیال سے تھا کہ اس کو یہ معلوم ہوگیا تھا کہ مولانا اس وقت اللی کا میں جس سے بات کرنا مشکل بھر سے نہیں ال سے تھا کہ اس کو یہ معلوم ہوگیا تھا کہ مولانا اس وقت ایک کا میں جس سے بات کرنا مشکل ہوگیا تھا کہ مولانا اس وقت ایس کے عارضہ میں مبتلا ہیں ۔ جس سے بات کرنا مشکل ہوگیا تھا کہ مولانا اس کو خضرت مولانا کو اطلاع دی۔ حضرت اس عالت میں سفر کرنا چیل کھڑے خدام نے کہا بھی کہ حضرت کی طبیعت اچھی نہیں انہی عالت میں سفر کرنا

مناسب نہیں فرمایا کہ میرانام لے کراعلان کرتا ہے بڑی غیرت کی بات ہے کہ میں نہ جاؤں ضرور جاؤں گاایک مجمع ساتھ ہولیا۔حضرت مولا نانے ساتھیوں سے فرمایا کید میکھو بھائی میں و ہاں نہ خودکسی کے یہاں کھاؤں گا اور نہ کسی کو کھانے دوں گا اپنا اپنا کھانا ہوگا وہاں پر بازار موجود ہے۔غرضیکہ حضرت روڑ کی مینچے بنڈت جی کومعلوم ہوا کہ مولا ناتشریف کے آئے ہیں اس کے ہوش وحواس کم ہوگئے بری کوشش کی گئی مگر مقابلیہ پرنہیں آیا اس زمانہ میں وہاں پر ایک انگریز جنت تھااس کے ایک مسلمان پیش کارتھے۔انہوں نے جنٹ سے ذکر کیا کہ مولانا تشریف لائے ہوئے ہیں اس نے کہا کہ ایسے ہی کھانے کمانے کو پھرتے ہوں سے انہوں نے کہا کہ وہ تو کسی کی دعوت بھی قبول نہیں کرتے کہنے لگا کہا گریہ بات ہے تو وہ عالم ہیں ہم ان کی زیارت کریں گے ہم کوان سے ملاؤ۔ پیش کارنے مولانا سے عرض کیا کہ جنٹ ملاقات حابہتا ہے مولانا نے فرمایا کہ ہم خود چل کرملیں گے حالانکہ وہ خود حاضر ہونا جا ہتا تھا مگر مولانا کی سر تفسی اورا خلاق مشہور ہیں دوسرے دین کی مصلحت تھی اس لئے وہ خودتشریف لے گئے جنت کواطلاع ہوئی بہت ہی ادب ہے پیش آیا اور بہت ہی احترام سے بٹھایا۔ فلسفہ سے دل چھی رکھتا تھا۔فلفہ کے متعلق مولانا ہے کچھ سوال کیا مولانا نے اس پر تقریر کی بے حد خوش ہوا۔ فرط سرت سے کھڑا ہوجا تا تھااور بار بارا بی ران پر ہاتھ مارتا تھا جب تقریر ختم ہو چکی تو عرض کیا کہ حضور نے بہاں پراس قصبہ میں آنے کی کیسے نکلیف گوارا فرمائی۔ فرمایا کہ دیا نند سرتی نے مناظرہ کا اعلان کیا ہے اور میرانام لے کراعلان کیا ہے کہ ای سے مناظرہ کرول گا۔ اب میں باوجودعلیل ہونے کے آگیالیکن وہ مناظرہ کیلئے آمادہ نہیں ہوتا ندمقابلہ پرآتا ہے جنٹ نے عرض کیا کہ میں بلاتا ہوں ایک علم جنٹ نے پنڈت جی کے نام بھیج دیا پنڈت جی حاضر ہو گئے۔جنٹ نے سوال کیا کہ جبتم مناظرہ کا اعلان کر چکاتم اب تو مناظرہ کیوں نہیں کرتا پنڈت جی نے کہا کہ اندیشہ فساد کا ہے۔مولا نا کے بھی معتقد ہیں میرے بھی معتقد ہیں۔جنٹ نے کہا کہ آس کی فکرمت کرواس کا ذمہ دارہم ہے۔جم انتظام کرے گاتم مناظرہ کروتم کواس ہے بحث نہیں۔مولا نانے بنڈت جی سے فرمایا کہاس موقع پراوراس وقت پرتو یسی فساداوربلوه کااندیش<sup>ز</sup>بین \_ یہبیں پراس وفت گفتگوسہی \_ بینڈت جی نے عرض کیا کہاس ولتت تومین اس ارادہ ہے ہیں آیا۔مولانانے فرمایا کدارادہ توقعل اختیاری ہے اب ارادہ کر

لیجئے بس اس کی ترقی سب تمام ہوگئی ۔مولا نا کے سامنے بولنا بردامشکل بھا کوئی نہیں بول سکتا تھا وہ بے حارہ کیا بولٹا مگراس نے کچھتحریری سوالات بھیجے مولانا نے جواب بھیجے جن پر دیا نند سرتی نے کہا کہ تھا کہ میں تو ہانچتے ہانچتے تھک جا تا ہوں۔ بات بیہ ہے کہ مولا نا کا تو ہرسوال بر ایک مستقل رساله ہوجا تا تھااور و محض جاہل تھا۔معلوم نہیں ہنوداس کے اس قدر کیوں معتقد تضغر صنکه کسی صورت ہے بھی وہ تقریری مناظرہ کے لئے آ مادہ نہیں ہوا۔اور تحریر کی عوام کوکوئی اطلاع نہ ہوتی تھی اس لئے لوگوں نے مولا نا ہے عرض کیا کہ وہ کسی طرح بھی گفتگو کے لئے تیار نہیں ہوتا جس کاعوام پراٹر ہوتا تو حضرت ایک وعظ ہی فرما دیں ۔مولا نا نے اس علالت ہی کی حالت میں قبول فر مالیا وعظ کا اعلان ہو گیا۔اس ز مانہ میں روڑ کی کالجے میں بڑے بڑے انگریز ریاضی اور سائنس کے ماہر تھے وہ بھی دعظ میں شریک ہوئے ہرتتم کے طبقے کے اوگوں کا مجمع تھا۔مولا نانے نبوت کےا ثبات پر بیان فرمایا اس بیان کا بیا ٹر تھا کہان انگر ہز استاد دل کے آنسو جاری تھے۔ ریاضی اقلیدس مساحت فلسفہ منطق کوئی فن نہیں چھوڑ ا ہرفن سے مولا نا نے اپنے مدعا کوموید کیااور عجیب بات ہے کہ سارے بیان میں مولا نا کوایک مرتبہ بھی کھانسی نہیں اٹھی۔ یہ بات اس پر جلی تھی کہ مال کا نہ لینا ہڑ ااثر رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ جنٹ مولا نا کا صرف بیمعلوم کر کے اس لئے معتقد ہوا کہ وہ دعوت تک قبول نہیں کرتاا گرتمام علماءاس شان کے ہوجائیں تو ایک دم کایا بلیٹ جائے مگرعلاء میں اس کی بردی کمی ہے۔خصوصاً اکثر اہل مدارس میں کہ وہ چندہ کے باب میں قطعاً احتیاط نہیں کرتے۔

# (۷۸)عبورالراری فی سرورالزراری لکھنے کا سبب

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ الحمد للدسمال گزشتہ کے مقابلہ میں اس وقت طبیعت اچھی ہے۔ کچھا ٹار کھانسی کے شروع ہو گئے تھے مگرا طباء کی رائے اور تدابیر شروع کرنے پروہ حالت جاتی رہی اور بھی بعض شکا بیتیں ہو جاتی تھیں وہ بھی بحمداللہ شہیں ہو میں نیند بھی آج کل اچھی طرح پر آرہی ہے بعض طبیبوں کی رائے تھی کہ کثرت کام کم کرنے کا بھی انتظام شروع کر دیا ہے۔ بہت کی وجہ سے دماغ پر اثر ہے میں نے کام کم کرنے کا بھی انتظام شروع کر دیا ہے۔ بہت تخفیف شخفیف کے دیا تھیں میں اور یہ ہے کہ ابھی بالکلیہ تو کا منہیں چھوڑ اگر مقدمات تخفیف

کے تخفیف ہی کے حکم میں ہیں۔اب میں رہیمی دیکھتا ہوں کہ د ماغ بڑے کا موں کا متحمل نہیں مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی کام اتفاقی طور پر ایسا نکل آتا ہے کہ اس کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ ابھی مدرسه مظاہرالعلوم سہار نپور کے مفتی صاحب کا ایک لکھا ہوا خواب آ گیا اور ایک مسئلہ شرعی ہے متعلق تفااس کے جواب میں پہلے تو ایک مختصر مضمون لکھا پھر بعض روایات کو دیکھا تو اس مئله خاص برایک احیعا خاصه رساله هوگیا وه خواب بھی عجیب وغریب ہے لکھا ہے کہ ایک روز حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت حالت بے خودی میں نصیب ہوئی اور آنخضرت علیه الصلوة والسلام نے اس حقیر ہے بیارشا دفر مایا کہ کیاشہیں ذراری بیعی اطفال مشرکین کے جہنمی ہونے میں شک ہے۔ارشادایسےطریقے سے تھا کہ جس سےان کاجہنمی ہونا معلوم ہوتا تھا۔ یہ ایک مسئلہ شرعی ہے اس سے قبل میر اغلبہ ظن ان کے ناجی ہونے کا تھا اور ناجی ہونے کی روایت کوراج سمجھتا تھا مگراس ارشاد کے بعد سے اپنا خیال بھی برعکس ہو گیا ہے اور این وفتت اس مسئله کا باکل وہم و گمان بھی نہ تھا اچا تک بیٹھے بیٹھے بےخودی طاری ہوکر ( تعنی بدون النوم الخالص ) زیارت اورارشا د کی بر کات نصیب ہو ئیں بیخواب تھا ( انتہ ہی قول المصفتي ) بياليانازك مسئله كه الرعوام كسامنه بيان كياجائ تؤوه يهجه كركه خدا کے پہال کوئی معیار ہی نہیں کوئی کفروغیرہ کرے تب اور نہ کرنے تب اس کو دوزخ میں جھؤنگ دیتے ہیں۔اوراس شبد کی وجہ سے ہزاروں مسلمان کا فرہو سکتے ہیں میں نے لکھا ہے کہ مسئلہ مستقل محقیق کے قابل ہے کوئی تھم نہیں کیا جا سکتا جس سے کسی شبہ کی گنجائش ہو کیونکہ خواب یا بےخود جحت شرعیہ نہیں ہیں اس سے ندرائج غیررائج ہوسکتا ہےاور نہ غیررائج رائج ہوسکتا ہے نہ ثابت غیر ثابت ہوسکتا ہے اور نہ غیر ثابت ٹابت ہوسکتا ہے۔سب احکام اپنی حالت پررہیں گے ہاں اتنااثر ہوسکتا ہے رائی پر کہ جانب احوط کو پہلے سے زیادہ لے لے مگر اس جواب علمی کے ساتھ ہی کیا اس کا کوئی ایسا جواب بھی ہے جس سے عوام کوسکون ہوسواس كى مفصل بحث ميں نے ايك رساله كى صورت ميں لكھ كرجس كا اوپر ذكر آيا ہے تربيت اصالک میں نقل کرادی ہے جو قابل دیکھنے کے ہے اوراس کا ایک نام بھی مستقل رکھ دیا ہے عبود الوادى في مسرود الزدادي (جوالوربابت شوال ۱۳۵۱ هيس شائع بھي ہوگيا ہے ) میں نے خواب کے جحت نہ ہونے کی تائید میں مفتی صاحب کو بیجی لکھا ہے کہ میں

آ ہے ہی سے استفسار کرتا ہوں کہ اگر کوئی آ ہے ہی جبیبا دوسرا شخص ثقة متقی عالم حضور صلی اللہ علیہ دسلم کوخواب میں و سکھے اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم اس ہے بیفر مائیں کہ کیا تھہمیں ذراری مشرکین کے جنتی ہونے میں شک ہے تو آپ اس خواب کا کیا جواب دیں گے بجزاس کے کہ خواب حجت نہیں ۔اس قتم کے مسائل بہت ہی نازک ہیں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے مجھ کوتو الحمد للّٰہ ایسے مسائل میں احتیاط کرنے کے متعلق شرع صدر ہو گیا اور قلب بالکل مطمئن اورساکن ہوگیا۔ای طرح ایک صاحب نے استوی علی العرش کے مسئلہ پراعتراص کیا تھا۔ میں نے تفسیر بیان القرآن میں اس مسئلہ میں اس طرح تر تیب رکھی تھی کے متن میں تو متاخرین کے قول کورکھا تھااور حاشیہ میں متقدمین کے قول کواور بیہ ظاہر کر دیا تھا کہ رائج مسلک متقد مین ہی کا ہے گران معترض صاحب نے متاخرین کے مسلک براس قدر گستاخی اور بے باکی ہے قلم اٹھایا ہے کہ جس کا کوئی حدوحساب نہیں متاخرین کو گمراہ تک کہا مجھ کوان کی پیچرکت نا گوار ہوئی اس پر جومیں نے بطور جواب کے ایک رسالہ کھا ہے جس کا نام ہے تههيد المعرش في تحديد العرش وه بهي أيك عجيب چيز كيكن مسكه كے تازك ہونے کے سبب اس کے لکھنے کے وقت جو پچھ مجھ پرصعوبت گزری ہے اوراس کو بھی میں نے رسالہ میں ظاہر کر دیا ہے میں ہی جانتا ہوں میں سچے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت بیتمنا ہوتی تھی کہ کاش کہ میں جاہل محض ہوتا تو اچھا ہوتا کہ بیہ چیزیں ذہن ہی میں نہ آئیں مگراس وفت الله ہی نے دشکیری فرمائی اور ذہن نے بلٹا کھایا اور پیمجھ میں آیا کہ بیتمنا بھی علم ہی کی بدولت ہے اس پر قلب کوسکون ہو گیا اس سے بیہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ بھی علوم کی گثرت ہے بھی جہل بردھتا ہے اور بعض علم جہل کا سبب بن جاتا ہے کیونکہ جابل محض کوا یسے شبہات کا أبحى وسوسة بحى نهيس بوتاحالاتكه استسواء على العرش اور يدالله فوق ايديهم سب سچھاس کے کانوں میں پڑتا ہے البتہ اس مقام پر کامل انعلم سنجل سکتا ہے۔اب یہاں پر ا کی شبہ ہوسکتا ہے کہ جس کوعلم کامل حاصل ہے اس کونؤ کوئی ضرر نہیں بہنچ سکتا اور عوام اور جاہلوں کوشبہاور وسوسہ نہیں ہوتا پھرمتاخرین نے جوتاویل ہے کام لیاوہ کس کی رہبری کے لئے۔اس کا جواب میہ ہے کہ ایسوں کی رہبری کے لئے ایسا کیا گیا کہ جن کی بیرحالت ہے لا المه هه و لاء و لا اله ه هو لاء جونه جابل جين نه عالم -متاخرين نے ان کی حفاظت کی

ضرورت سے ایسا کیا ایسے نوگوں نے فرق باطلہ سے مثلاً مجسمہ مشہد وغیرہم سے شبہات سنے یا انہوں نے قصداً ان کو بہکایا جیسا کہ اس زمانہ میں بھی ایسا ہور ہاہے کہ دین کے ڈاکو اور را ہزن ہزاروں اور لا کھوں موجود ہیں۔جنہوں نے مخلوق کو گمراہ کرنے پر کمر باندھ رکھی ہے ایسے اقوال وشبہات س کرانہوں نے اسپنے زبانہ کے علماء اہل حق اور محققین سے یو حیما اورانہوں نے دیکھا کہ بہ بے جارے حقیقت کے خمل نہیں اس لئے انہوں نے اس مسئلہ میں تاویلات مناسبہ اختیار کیں تا کہ بیانوگ گمراہی ہے بچیں تو حقیقت میں انہوں نے امت پریہ بڑی رحمت کی ہے پھراس پران کی تصلیل اور تفسیق کرے تو وہ خود گمراہ ہے اور عجیب بات ہے کہ معترض نے بیرنہ دیکھا کہ خود ان متاخرین نے بھی تو متفذمین ہی کے مسلک کوتر جیج دی ہےاور رائج فرمایا ہے اس ہے خود ثابت ہوتا ہے کہ حضرات متاخرین بھی متقدمین ہی کے مسلک پر ہتھے۔لیکن بصر ورت لوگوں کے سکون اور تسلی اور ایمان بچانے کے لئے مسئلہ میں تاویل کر سے پیش کر دیا اور یہاں سے یہ تابت ہو گیا کہ ہدایت کے لئے نه علم کافی نه صحبت کافی کیونکه ایسے لوگ بھی غلطی میں پڑے اور میں پینہیں کہتا کہ یہ چیزیں دخیل یامعین بھی نہیں مگریہ ضرورہے کہ کافی نہیں۔ کفایت کرنے والی چیز صرف محبت ہے اگر بین ہوتو محض معرفت بھی بدون محبت کے گمراہی کا بھا تک ہے۔ البتہ فی تعالی جس کو اپنی محبت عطافر ماویں وہ بڑی دولت ہے خرے معارف ہے پچھٹیں ہوتا جب تک کہ محبت نہ ہو اور حسرت بدہے کہ ہم لوگ ای سے محروم ہیں ہم کو محبت کہاں ہے بھش دعویٰ ہی دعوی ہے۔ محبت کا نماز ہی میں دیکھ کیجئے کیا ہوتا ہے بس ہے ہوتا ہے کہ جلد سے جلد نماز سے فارغ ہو جائمیں کیا اس کومجت کہیں گے۔ اونی درجہ کی محبت پر مثال عرض کرتا ہوں گومثال فحش ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی رنڈی پر کوئی عاشق ہوجاوے اور وہ اپنے عاشق ہے کہ میں تو چلمن ڈال كربيتهتى ہون اس طرح ہے كہاہيے كونىددكھلا وُن كى اورتم كوديكھوں گئتم يہاں يربيكار بيٹھے رہویا فلاں مشقت کا کام کرتے رہو۔اب فرمائے کدا گروہ واقعی سچاعاشق ہے اور سچامحت ہے تو کیاوہاں بیٹے کراٹھ سکتا ہے یااس کام میں کوتا ہی کرسکتا ہے جبکہ اس کو بیمعلوم ہے کہ دہ مجه کود کیوری ہے حضرت قیامت آ جائے جواشھنے کا نام بھی لیتو پھر کیا دِجہ کہ ہمارا بیاعقاد بھی ہوکہ حق تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں اور پھرعمل میں کوتا ہی کررہے ہیں اس حالت میں کیا

کوئی مجت کا دعویٰ کرسکتا ہے۔ محض الفاظ ہی محبت کے یاد کر لئے ہیں اوراس محث ہیں مطالعہ کرنے ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے قریب الی الحقیقت صوفیہ ہیں گوکنہ تک کوئی ہیں بہنچالیکن اوروں کے مقابلہ ہیں صوفیہ پھر قریب ہیں اورافسوں کہ معترض صاحب سب سے زیادہ صوفیوں ہی کے دشمن ہیں۔ ان معترض صاحب نے یہ بھی لکھا تھا کہ تم شرالقر ون کے صوفیوں کی حمایت کرتے ہو ذرا تہذیب تو ملاحظہ ہو ہیں نے باوجود معترض صاحب کی زیاد تیوں کے تفسیر بیان القرآن میں ان کے مشورہ کے مطابق ترمیم بھی کردی کے مواجب کی زیاد تیوں کے تفسیر بیان القرآن میں ان کے مشورہ کے مطابق ترمیم بھی کردی کے یونکہ خدانخو است حق کوئی ضد تھوڑا ہی ہے جو بات اچھی ہے اس کے مان لینے میں کوئ مانع ہے میں اس کوایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ ایک شخص کی گئی تھوئی گئی بہت تلاش کی مانع ہے جوٹ بھی آئی تو کیا اس منطی دوسرے نے پاکر بھینک کر اس کے ماتھ پر ماری جس سے چوٹ بھی آئی تو کیا اس خوٹ کی وجہ سے گئی کوندا ٹھا کے گایا اس کو بھینک دے گا ہرگز نہیں بلکہ اس کوتو اٹھا کر جیب ہیں رکھ لے گا اور ما شیح کوتھوڑی دیرسیلا کرٹھیک کر لے گا۔

# (۹۷)حق تعالی شانه کی عطایرِ نیاز کی ضرورت

ایکسله گفتگویمی فرمایا که آدی کواپنی کنی چیز پر بھی نازند کرنا چاہئے نظم وفضل پر نه تفل و فضل پر نه فضل پر نه فلم پر نه ذر بدوتقوے پر نه عبادت اورا عمال پر نه جاءت اور قوت پر نه حسن اور جمال پر نه سب حق تعالیٰ کی عطاء ہیں۔ پھر نازکس بات پڑناز تو اپنے کمال پر ہوتا ہے اور جب اپنا کمال پر چھ بھی نہیں سب عطاء جق ہے تو پھر تو نیاز کی ضرورت ہے آگر بچا ناز کرے گا تو پھر خیر نہیں اس کوفر ماتے ہیں۔

تاز راروئے بباید جمچو ورد چون نداری گرد بدخوئی گرد عبار خون نازیباؤ باز واشت باشد روئی نازیباؤ باز واشت باشد روئی نازیباؤ باز واشت باشد روئی نازیباؤ باز

(۸۰) حضرات انبياء يبهم السلام كي قوت قلبي

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں جب کوئی حالت شاقہ اپ بر گزرتی ہے تب حقیقت معلوم ہوتی ہے اور اس وقت بیاندازہ ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء میہم السلام کا کیساتھ ل تھا کہ اعداء ہے سب بچھ سنتے تھے اور سہتے تھے کیا ٹھکا تا ہے اس قوت قبلی کا اور ایک ہم میں کہ ایسے موقع پر کم از کم بچھ کہہن کردل تو ٹھنڈا کر لیتے ہیں اورا گرانبیاء میں میہ بات نہ ہوتی تو آخر بلنغ کیے ہوتی اور وجہاں تخمل کی ریتھی کہ وہ مامور من اللہ تھاں لئے بردا عالی ظرف رکھتے تھے بیجان اللہ۔

# (٨١) سيدالطا كفيه حفرية جاجي صاحب كي شان علم

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس میں بھی کیا شک ہے کہ انبیاء علیم السلام نہایت کامل العلوم ہیں اور جونائب الرسول ہیں ان کوبھی جق تعالیٰ علوم انبیاء علیم السلام نہایہ عظافر ماتے ہیں۔ امثلہ بھی عجیب غریب ان حضرات پر کھول دیئے جاتے ہیں کہ بڑے سے بڑے نے مامض مضامین کو امثلہ سے پانی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے حضرت جاتی صاحب رحمہ اللہ علیہ کو اصطلاحی علم نہ تھا مگر حضرت کی تحقیقات کود کھے لیجئے کہ بڑے بڑے برے بڑے برائے بڑے مال رکھنے والے حضرات کی تحقیقات کود کھے لیجئے کہ بڑے برائے بڑے بوائن کے دفت انگشت بدندان ہوجاتے ہے اور اس وقت حضرت کی بیشان معلوم ہوتی تھی۔

بنی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب بے معیدو اوستا اورعلوم میں بیرکت تقوی سے پیدا ہوتی ہے اورافسوں یہی چیز آج کل ہم میں مفقود ہے۔ ۲ جب المرجب ۱۳۵۱ ھے مجلس بعد نماز ظہریوم یکشنبہ

### (۸۲) بدانظامی کی خرابیاں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں اخبار مباہلہ قادیا نیوں کے مقابلہ پر جاری ہے بہت کام کر دہا ہے۔ لیکن کوئی ابدادیا نفرت کرنے والانظر نہیں آتا اور مسلمانوں کا تمام تو کل اور سارا بھر وسہ خدا پر ایسے ہی موقعوں پر ظاہر ہوتا ہے کہتے ہیں کہتی کی امداد اور نفرت خدا ہی کرتا ہے بھاری کیا حاجت سیعقیدہ تو صبح ہے مگر غرض اس کی فاسد ہے وہ غرض یہ ہے کہ ہم کوئی دین کی حمایت اور نفرت نہ کریں اور یہ سارا تو کل اور بھر وسہ دین ہی کے کاموں میں اس عقیدہ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کا موں میں اس عقیدہ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کرکے وال نہیں بیدا ہوتا اب سے کہ ہماری کوئی خریدار نہیں پیدا ہوتا اب کس محت پر کوئی کام کرے اور بیاتم مرخوا بی بدانظامی کی ہے کہ ہماری کوئی تنظیم نہیں ورنہ اگر ہم میں کوئی جماعت منظم ہوتی تو بھی تھے بھی نکلتا اور اس کام کو استقامت بھی ہوتی اب ہرخص میں کوئی جماعت منظم ہوتی تو بھی تھے بھی نکلتا اور اس کام کو استقامت بھی ہوتی اب ہرخص

اکیلا اکیلاکام کررہا ہے وہ کام تھوڑ ہے دنوں چلتا ہے بھر بند ہوجا تا ہے اوراس تنظیم نہ ہونے کی وجہ سے اورخرابیاں بھی پیش آ رہی جیں۔ مثلاً ایک بہی کہ جب کوئی تنظیم نہیں تو اصول بھی نہیں اور اصول بھی محدود سے نکل جاتا ہے اور اس کے مہیں اور اصول نہ ہونے کی وجہ سے کام کرنے والا بھی بھی حدود سے نکل جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت خرابیاں واقع ہوتی جیں اور ان سب کا انسداد صرف سے تنظیم سے ممکن ہے۔

#### (۸۳)نری تمناہے کیا ہوتاہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ زی تمنا سے کیا ہوتا ہے کوئی تمنا کرے کہ میں کلکٹر ہوجاؤں اور تدابیر نہ کرے تو کیا بھیجہ یا شخواہ کی تمنا کرے اور نوکری نہ کرے یا غلہ کی تمنا کرے اور شجائ نہ کرے یا اولا و کی تمنا کرے اور شجائ تہ کرے یا اولا و کی تمنا کرے اور شجائ تہ کرے یا والا و کی تمنا کرے اور شخارے جب بیہ معلوم ہے کہ نزی کرے اور شفر نہ کرے جب بیہ معلوم ہے کہ نزی تمنا سے کا منہیں چلتا تو آخرت ہی میں اس قاعدہ کو کیوں بھول گئے نرے دونے پٹنے ہے ہی میں بھی کام نہ چلے گا جب تک کہ اعمال مامور بہا کو اختیار نہ کرو گے اور معاصی سے نہ بچو گے و بین کے لئے بھی تو اس کی تد ابیرا ختیار کروع فی نے خوب کہا ہے۔

عرفی اگر بگریہ میسر شدے وصال ضد سال می توان بہتمنا گریستن ہم جو پچھ کرتے ہیں سب حیلے حوالے ہیں کا م تو کرنے سے ہوا کرتا ہے کا م میں لگو کا م کرو۔ کارکن کار بگرار از گفتار اندریں راہ کار باید کار

### (۸۴)شریعت میں ہر چیز کے حدود ہیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آئے کل کہے کونوعلم کی ترقی ہور ہی ہے گرحقیقت میں جہل کا بازارگرم ہے۔ ہر شخص مجہداور محقق بنا ہوا ہے جس کو دیکھومفسر مفتی محدث بن رہا ہے۔
کتنے بوے ظلم کی بات ہے اس وجہت بید حالت ہور ہی ہے کہ جہال کسی سے ذرائ کوئی بات خلاف نفس ہوئی اور کفر کا فتو گل دیا گیا۔ کتنی شخت بات ہے ایک شخص نے مجھ سے بوچھا تھا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا قائل ہے اس کے متعلق کیا تھا ہو ہیں نے کہا کہ جو شخص علم بلاوا۔ طہ کا قائل ہے وہ تو کا فر ہے اور جوعلم بوا۔ طہ کا قائل ہو یعنی غداکی عطاء کے واسطہ کا وہ کا فرنہیں اگر چہ وہ علم مجیط ہی کا قائل ہوگو بیا عقاد کذب تو

ہے گر ہر کذب تو کفرنہیں۔ ہاں البنة عقیدہ کی معصیت فسق ضرور ہے اور میں تو بھی ایسے شخص کو بھی کا فرنہیں کہنا جو مجھے کا فر کہے کیونکہ کسی مسلمان شخص کو کا فرکہنا عقیدہ کی تو معصیت اور فسق ہے گر کم کا فرنہیں اور واقعہ تو یہ ہے کہ بلاضرورت ایسے مشاغل خود دلیل اس کی ہے کہ یہ شخص صغروری فکر سے خالی ہے۔ میں تو اس موقع پر سے پڑھا کرتا ہوں۔

ا چه خوش گفت بهلول فرخنده خو تو گذشت برعارف جنگ جو گرای مدعی دوست بشاختی به پیکار وشمن نه برداختی

د وسروں کی فکر میں کیوں پڑےاپنی فکر مقدم ہے۔اس پر ایک مولوی صاحب یتھے عرض کیا کہ حضرت اگر ایسے امور اظہار حق کے لئے ہوں تو کیا اس کو بھی یہی کہا جائے گا کہ بیہ دوسروں کی فکر میں ہے فرمایا کہ بیرذ وق ہے معلوم ہوجا تا ہے کہاس کا مدعا اظہار حق ہے یا دوسرول کے دریدے ہونا ہے بیتقریر سے تحریر سے معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ نصرت حق کا رنگ ہی دوسرا ہوتا ہے۔ نیز اس ہے بھی معلوم ہوجا تا ہے کہ اظہار حق بقدر ضرورت ایک دوتین جار وفعد كرديابيكيابات كهرارى سارى عمرين اى مين كهيادية بين ايك دوسر كامقابل بنا ہوا ہے اظہار حق اس پر تو موقو ف نہیں شریعت میں ہر چیز کے حدود ہیں۔ قر آبن شریف ہے جھی یہی طرز ثابت ہے کہ زیادہ ترحق کوظا ہر فرمایا گیا ہے مخالف پر زیادہ ردوقد ح نہیں کیا گیاباتی آج کل تولوگوں نے اکھاڑے ہمار کھے ہیں ایک مولوی صاحب جمعہ فی القری کے بیچیے پڑے ہوئے تھے کہ قریہ میں جمعہ جائز نہیں اس میں ان کوا سقدر شغف تھا کہ ایک برُ اوفتت اس میں کھیا دیا۔ دیو بندسہار نپور' دہلی مراد آباد' کا نپورلکھنے اور خدامعلوم کہاں کہاں کے مشاہیرعلاء کے اس برد ستخط حاصل کئے یہاں پر بھی آئے اس وفت تعطیل رمضان میں بہت علماء جمع تھے ان سے دستخط کرانے کے اہتمام میں لگ گئے میں نے کہا کہ مولوی صالحب جس کوتم دین سمجھ رہے ہو یہ کھلی ہوئی دنیا ہے کہ بیٹغل تم کو دوسرے اس ہے اہم مشأغل سے مانع ہور ہاہے لاؤوہ ذخیرہ کہاں ہے وہ تواس کا مصداق ہے کہ

جہلہ اوراق کتب درنارکن سینہ را ازنور حق گلزار کن اوراس کامصداق ہے بهرچه از دوست وامانی چه کفرآن حرف وچه ایمان بهرچه ایاز یار دورافتی چه زشت آن نقش وچه زیبا

اور ہیں نے اس ذخیرہ کو جلوا دیا اس کے بعدان مولوی صاحب نے دوسروں سے کہا کہ بھے کواس سے اس قد رنفع ہوا کہ جیسے قلب سے پہاڑ ہٹ جاتا ہے ایک بڑی زبردست بلا سے نجات ہوگئی ورنہ قلب ہر وقت اس ادھیڑ بن میں لگار ہتا تھا نہ نماز میں جی تھا نہ روزہ میں نہ قرآن میں ۔ حضرت مرض کو طبیب ہی پہچانتا ہے دوسرے کو کیا خبر کہ بید دین کی وجہ سے مشغول ہے یا دنیا اورنفس کی وجہ سے ۔ اس قدر کا وش ہے بیرنگ تو اظہار حق سے زائد ہی ہے اگر یہ مولوی صاحب اور کہیں جاتے تو اس کو حمایت دین ہم حکم کر معلوم نہیں ان کی کس قدر مدر کی جاتی ہے اس نے برزگوں کا بہی رنگ دیکھا اور بہی بہند ہے بیہ حضرات تھیم کی جاتی ہیں نے بہاں حدیر ہتی تھی دوسروں میں بیرنگ ندد یکھا اور بہی بہند ہے بیہ حضرات تھیم سے ہرچیز ان کے بہاں حدیر ہتی تھی دوسروں میں بیرنگ ندد یکھا اور نہ ہے۔

# (۸۵)حرص وظمع کاسبب

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اس وفت اکثر علماء کا بے وقعت ہو جانا زیادہ تر ان کے حرص اور طمع کے سبب ہے یہ بلا کم بخت کسی طرح پوری نہیں ہوتی ۔اسی کو کہتے ہیں ۔ کوزہ چشم حریصاں پر تشد تا صدف قانع تشد پر درتشد

# (۸۲) بدعت کی اصل

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس بدعت کی کوئی اصل نہ ہو اس سے اتی مصرت کا اندیشہ نہیں جتنا اصل ہونے کی حالت میں اندیشہ ہے کیونکہ متبدع لوگوں کواس میں ذرا سہارامل جاتا ہے اس کوآگے بڑھا لیتے ہیں۔

# (۸۷) جاہل پیروں کی من گھڑت ایجاد

ایک سلسله گفتگو میں فر مایا کہ ان دکا ندار جاہل پیروں کی بدولت بڑی گمراہی پھیلی ..... ان جاہلوں کی ایک من گھڑت ایجاد بیرسی ہے کہ تعلقات واجبہ کو بھی اس طریق میں مفتر بجھتے ہیں چنانچہ بہت ہے لوگ آبادی جھوڑ کرجنگل کی طرف دوڑ تے ہیں۔ بیوی بچوں کو منہ ہیں

## رگاتے قطع رحم کورین سیحصتے ہیں گرواقع میں ایسے تعلقات کا قطع کرنانا پہندیدہ ہیں۔ (۸۸) افریت سے سیجنے کی مداہیر

ایک صاحب نے ایک خط ہاتھ میں لئے ہوئے اس کا خلاصہ حضرت والاسے زبانی عرض کیا کہ فلاں صاحب کا بیر محط آیا ہے۔ حضرت والا کی خیریت دریافت کی ہے اور دعاء کے لئے عرض کیا ہے اور بیدرخواست کی ہے کہ براہ راست خط و کتابت کی اجازت فرما دی جاوے جس میں محض حضرت والا کی خیریت معلوم کر لیا کروں اور اینے لئے دعاء کی درخواست کرلیا کروں \_فرمایا که ان کا تو پہلے بھی غالبًا ای مضمون کا خطرآ یا تھا۔عرض کیا کہ جی آیا تھا فرمایا مجھے یا رہیں رہا کہ میں نے اس بر کیا جواب دیا تھا۔عرض کیا کہ دو باتیں حضرت نے جواب میں لکھ دینے کوفر مایا تھا ایک تو بیا کہ اس کے قبل براہ راست مکا تبت کی ا جازت نہ ہونے کی وجد کھیں کہ کیوں ممانعت کی گئی تھی۔ دوسرے بیر کہ جوصورت اس وفت اختیار کررتھی ہے کہ بواسط معلوم کر لیتے ہیں اس سے بھی تو خیریت معلوم ہوہی جاتی ہے۔ براہ راست میں اور کیانتی بات ہوگی۔ میں نے بیدونوں باتیں ان کولکھ دیں تھیں۔ تو کیاان باتوں کا جواب اس خط میں ہے۔ عرض کیا کہ ایک بات کا تو جواب ہے دوسری بات کا جوائب نہیں ۔ فرمایا کون می بات کا جواب ہے۔عرض کیا کہ بیلکھا ہے کہ مجھ کوم کا تبت اور مخاطب کی ممانعت کردی تھی گرمیں نے رخصت ہونے کی اجازت بذریعہ پر چہ چاہی جس میں صریح حصرت والا کے تھم کی مخالفت ہوئی اس لئے مکررممانعت کر دی فرمایا بیتو معلوم ہوگیا اب بیدد بکھا جاوے کہ دوسری بات کا بھی تجھے جواب دیایانہیں۔عرض کیا کہاس کا تو سارے خط میں بھی کوئی ڈ کرنہیں۔فر مایا تو جواب ان کے ذمہ ہے۔معقول وجانکھیں۔میں ابھی اس کے متعلق کوئی جواب نہ دوں گا گومیرے یہاں اس کا بھی ایک معمول ہے وہ مید کہ ایسے موقع پر میں بیرکرتا ہوں کہ ایک مسودہ لکھ کر مجھ سے منظور کرالواور ہر خط میں اس کورکھا كرومكر خط ميں اس ہے زائدا يك لفظ بھى نە ہواور ہر خط كے ہمراہ اس كا آتا اس كے ضرورى ہے تا کہ جھے کو بیمعلوم ہو سکے کہ اس سے زائد کوئی بات نہیں لکھی لیکن بیتذ بیرا بھی ان کو نہ بتلاؤن گاجب تك ان كى طلب صادق ندو كيدلون پھروكيل خطر كى طرف خطاب كر كے فرمايا

کہای خط میں یہ تدبیر نہ لکھ دیجئے گا ہے سب تدابیراذیت ہے بیچنے کے لئے کرتا ہوں اور میں ان تد ابیر سے ان کے بےاصول خطاب سے بچتا ہوں جیسے وہ میرے خطاب ہا عمّاب ے بیجتے ہیں۔ مجھ کو بے تکی اور ہےاصول باتوں سے تنگی ہوتی ہے۔

#### (۸۹)سا لک کااصل مقصود

ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که کام کرنے والوں کی تو حالت ہی اور ہوتی ہے وہ ثمرات متعارفہ کے طالب کہاں ہوتے ہیں اور نہ کام کرنے پران ثمرات کا مرتب ہونا ضروری ہے اصل تو کام ہی مقصود ہے ہمارے حضرت جاجی صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ ہے جب کوئی شکایت کرتا کہ پچھنفع نہیں ہوا فر ماتے کہ کیاتھوڑ انفع ہے کہتم کوکام میں لگالیا گیااورعمل کی تو یق فر مادی اوراس موقع برحضرت بیشعر پڑھا کرتے تھے۔

یا بم اورایانیا بم جنتجوئے می شمم حاصل ایدیا نیاید ارزوئے می سم (٩٠) حق تعالى شانه كافضل وكرم

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے گئے کہ کیا تہارے بزرگوں نے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کیا ہے جیساتم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو۔ میں نے کہا یہ بھی تو یو چھا ہوتا کہ میں نے بھی ایتے ہزرگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے جیسا پہلوگ میرے ساتھ کرتے ہیں بس ختم آ کے بچھنیں بولے۔ ہرضرورت کے جواب کواللہ تعالیٰ دل میں پیدا فر مادیتے ہیں۔ بیان کافضل اورا حسان ہے کہیں گاڑی نہیں اُنگتی۔ وہی دشکیری فر ماتے ہیں۔

### (۹۱) نسی کے پاس جانے کے حقوق

ا يك سلسله تفتكو مين فر ما يا كه ايك مرتبه حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب سنج مرادآ ما دي کی خدمت میں حاضر ہوا۔مولا نا حالانکہ میرے نہاستاد تھے نہ پیر تھےاور پہلی ہی حاضری تھی اور تینجتے ہی بے حدمجھ ہرڈانٹ پڑی چونکہ میں اعتقاد کے ساتھ گیا تھا ہزرگ سمجھ کر گیا تھااس ڈ انٹ ڈپٹ کے دقت میں اپنے نفس کوٹٹو لتا تھاسوذ رہ برابرگرانی نہ یا تا تھا۔ میں اس نعت پر اوربھی محظوظ اورسر ورتھا کہ نفس میں نا گواری نہیں ہوئی اوراس وقت جا ہے بھی یہی کہ جب انٹان کسی کے پاس جائے اس کے حقوق کے خیال رکھنے کی ضرورت ہے بالکل ایسا ہونا عابيے جس كوعارف شيرازى رحمة الله عليه فرماتے ہيں۔

یا یمن باییلیا نان دوی یا بناکن خانه بر انداز پیل ، یا مکشن بر چبره نیل عاشقی یافر و شو جامه تقوی به نیل

یہاں برلوگ آتے ہیں میں ان کی ہےاصولی اور بے تکی باتوں برروک ٹوک کرتا ہوں اس کی برداشت نبیں کرتے۔ان کی بالکل ایسی حالت ہے کہ ایک شخص اپنی کمریر شیر کی تصور بنوانے گیا تھاا ور ہر کو چنے پر چنے بیکار کرنے لگاس گودنے والے نے سوئی بھینک کر کہا تھاجس کومولا ناتقل فرماتے ہیں۔

، پس تھا ہے صیقل آئینہ شوی تو بجزناہے جہ می دانی زعشق

وربهر زخے تو یر کینه شوی تو بک زخے گریزانی زعشق ا کیا آنے ہے پہلے ان کو پیڈبرنہ تھی۔

شرط اول قدم آنست كه مجنون باشي

درره منزل کیلی که خطر ہاست بجان باہر جا کر شکایت کرتے ہیں اور اس شکایت کوادھوری اور نائمام واقعہ لکرتے ہیں جس

میں تدین اور دیا نت کا نام نہیں اینے جرم کو گھٹاتے ہیں میرے مواخذہ کو بڑھاتے ہیں۔ (۹۲) حضرت حکیم الامت برایک زمانه میں ایک شدید کیفیت

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که ایک زمانه میں مجھ پر ایک شدید حالت طاری تھی اس حالت میں بہت لوگوں نے مجھ سے بیعت ہونے کو کہا میں نے انکار کر دیا کہاں وقت خود مجھ پرایک حالت ہے جو مانع ہے دوسرے کی طرف اصلاحی توجہ سے اس لئے تم لوگوں کو مجھ ہے کوئی نفع نہ ہوگا مگر وہ لوگ نہیں مانے اور بیعت ہوئے مگر متبحہ وہی ہواجو میں نے کہا تھا کہ جس حالت پروہ لوگ تھے ای حالت پررہے حتی کہان کے منکرات تک بھی نہ چھوٹے اور تو أكيابوتا يبي بواعارف شيرازي كاس شعرمين اس منم كي حالت كي طرف اشاره هي-

دوش اله مسجد سوئے میخاند آید بیرما جیست یاران طریقت بعدازی تدبیرما

#### (۹۳)شفقت اورتصدی میں فرق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شفقت اور چیز ہے تقیدی اور چیز ہے تقدی اور چیز ہے تقدی اور چیز ہے تقدی ای ہے جن تعالیٰ تقدی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ امها مین است بعنی فان له تصدی ای طرح بہت می ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی جامع مانع عنوان ہے تعریف نہیں ہو سمتی کسی محقق کی صحبت میں رہ کرا ہے او پروار دہونے سے مجھ میں آتی ہیں۔

# (۹۴) نفع کا انحصارطلب پرہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں جوآنے والوں کے ساتھ استغناء برتنا ہوں اس کی بھی ضرورت ہے بعض اوقات جلد توجہ کرنے سے غرض کا شبہ ہوجا تا ہے اوراس سے مجھ کوغیرت آتی ہےاس پر میں ایک مثال عرض کرتا ہوں رنڈی اور گھرستن کی کدرنڈی گودو چارر دیبیہ دے کر جب جا ہوراضی کرلواور گھرستن میں ایک قتم کا استغناء ہوتا ہے وہ ذرامشکل ہے رضامند ہوتی ہے۔خدمت کرے گی مشقت اٹھائے گی لیکن جب اس پر زیادہ دباؤ دیا جائے گا تو صاف کہدو ہے گی کہ میں کوئی زرخر بدلونڈی تھوڑا ہی ہوں برادری کی برابر کی ہوں۔ یہی فرق بے غرض اور د کا ندار میں ہے اور دوسروں کی کیا شکایت کی جاوے اپنی ہی جماعت میں اس طبیعت اور مذاق کےلوگ موجود ہیں کہ لوگوں کوترغیب دے کر لاتے ہیں اور جب ان کے ساتھ صابطہ کا برتاؤ کیا جاتا ہےا وروہ متوحش ہوجاتے ہیں تواس وقت پیشکایت کرتے ہیں کہ میاں ہم تو بنا کرلاتے ہیں اور بیا کھاڑ دیتا ہے لاحول ولاقوۃ الا باللہ کیا واہیات ہے بڑے غیرت کی بات ہے۔ ایک مولوی صاحب نے اس برعرض کیا کہ حفزت اگرا یک طالب محف ہے اپنے معتقد فیہ کی سب باتیں ہیان کر دی جائیں اور پھراس کومشورہ دیا جائے کہ ان سے تعلق کر لے کیااس میں بھی کوئی حرج ہے۔ فرمایا ریجھی مناسب نہیں۔ ایک شخص حسین ہے ہم کوتو پسند ہے اور دوسر ہے خص کو سمجھا دیا اور وہ متاثر بھی ہو گیا مگراس کی نظر میں حسن کا دوسرا نقشہ ہے اس لئے وہ عارضی اثر چندروز میں زائل ہو جاوے گا۔حسن صورت اورحسن سیرت ان دونوں کے احکام قریب قریب ہیں اپس مناسبت فطری نہ ہونے کی صورت میں ترنیبی

عارضی پیندکو بقاء نہ ہوگا۔ نیز بعض مرتبہ اس ترغیب میں بی مشتر کہ خرابی ہوتی ہے کہ بیطالب این کو بقال ہوتی ہوئے کہ بیطالب این کو با ہوگی جو مجھ کوائی طرف کھینچا جاتا ہے اور نفع کا این طرف کھینچا جاتا ہے اور نفع کا انتہاں ہو سکتا ہے مطلوب بن کر نفع نہیں ہوسکتا اس انتہاں کے طالب بن کر تو نفع ہوسکتا ہے مطلوب بن کر نفع نہیں ہوسکتا اس کے اس کو نفع نہ ہوگا اور بہت خرابیاں ہیں جن کو میں اکثر وقتا فو قتا بیان کرتا رہتا ہوں۔

#### (98)اہل ظاہراوراہل باطن کے مذاق میں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اپنے برزگوں کی تحقیقات اورعلوم و محارف کود کھے کرمعلوم ہوتا ہے کہ برے درجہ کے لوگ تھا ہے زمانہ کے رازی اورغز الی تیے جمعوصاً حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فن تصوف کے امام اور مجہد تھے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ اب اس زمانہ کے علماء میں رازی اورغز الی نہیں پیدا ہوتے میں نے کہا الن سے بڑھ کرموجو دہو سے تھے ہیں۔ سب بزرگوں کے مافوظات اور تحقیقات کود کھے لیا جائے معلوم ہوجائے گا۔ پھر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب تحقیق کونقل فرمایا وہ یہ کہ بعض اہل ظاہر کشرت عبادت پرتگیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیدو لا تسلقوا ہاید دیکم المی التھلکة کے کشرت عبادت پرتگیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیدو لا تسلقوا ہاید دیکم المی التھلکة کے خلاف ہے حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اہل باطن اور عشاق کہتے ہیں کہ قلت عبادت مال نے التھلکہ ہے ہم کواس سے نکلیف شدید ہوتی ہے ہم اس آیت سے ہمارے کے الفاء الی التھلکہ ہے ہم کواس سے نکلیف شدید ہوتی ہے ہم اس آیت سے اس کے خلاف پراستدلال کرتے ہیں بیٹمونہ ہے حضرت کے علوم اور معارف کا۔ بی ان اللہ۔ اس کے خلاف پراستدلال کرتے ہیں بیٹمونہ ہے حضرت کے علوم اور معارف کا۔ بی ان اللہ۔ اس کے خلاف پراستدلال کرتے ہیں بیٹمونہ ہے حضرت کے علوم اور معارف کا۔ بی ان اللہ۔ اس کے خلاف پراستدلال کرتے ہیں بیٹمونہ ہے حضرت کے علوم اور معارف کا۔ بی ان اللہ۔ اس کے خلاف پراستدلال کرتے ہیں بیٹمونہ ہے حضرت کے علوم اور معارف کا۔ بی ان اللہ۔ اس کے خلاف پراستدلال کرتے ہیں بیٹمونہ ہے حضرت کے علوم اور معارف کا۔ بی ان اللہ اللہ کی اس کے خلاف پراستدلال کرتے ہیں بیٹمونہ ہے حضرت کے علوم اور معارف کا۔ بی ان اللہ کو کا کے دور کو می کرنا ہے کہ کا کہ کو کا کہ کہ کی کرنا ہے کیں اس کے خلاف کی کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کرنا ہے کہ کو کہ کو کرنا ہے کو کہ کو کی کو کرنا ہے کو کہ کو کرنا ہے کو کرنا ہے کو کہ کو کرنا ہے کہ کو کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کو کرنا ہے کو کرنا ہے کو کرنا ہے کو کرنا ہے کرنا ہے کو کرن

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میرے ایک دوست ہیں وہ گہتے ہیں کہ مجھ کو رجان اعتقادی تو حضرت والا کی طرف ہے گربعض دجوہ سے طبعی کشش نہیں اور ایک بزرگ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ رجان اعتقادی ان کی طرف نہیں گر طبعی کشش ہے۔ ایسی حالت میں ان کو تعلق بیدا کرنے کے لئے کیا مشورہ دول فر مایا کہ اصل مقصود کام کرنا ہے اور کام کرنے کا طریق مفید اس صورت میں ہیہے کہ دونوں جگہ میں سے ابھی کسی کوانتخاب نہ کریں بلکہ کام شروع کردیں اور اس کی ہے صورت ہو کہ جو حالات بیش آئیں ان کو دونوں جگہ کھیں اور دونوں جگہ ہے جو جواب

آ نمیں ان میں جودل کو لگے نیز عمل کرنے سے نفع معلوم ہوان سے اپنی تعلیم واصلاح کا تعلق رکھیں خواہ مرید ساری عمر بھی نہ ہوں۔کوئی حرج نہیں ان کو بیہ شورہ دیجئے ان شاءاللہ تعالیٰ نافع ہوگا۔

### (۹۷) ہے حیائی کے کرشے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آئ کل ہے پردگی کی زہر کی ہوا چل رہی ہے بڑی ہی خطرناک حیز کی طرف مخلوق جارہی ہے اس کے نتائج نہایت ہی خراب لگلیں گے۔ بے حیائی کا بازارتو پہلے ہی کھلا ہوا تھا اب بیبا کی بھی شروع ہوگی اور غضب بیہ ہے کہ قرآن و حدیث سے اس پر استدلال کرتے ہیں جو سرا سردین کی تحریف ہے۔ بیسب بے حیائی کے کر شعے ہیں۔ برزے ہی فتی و فجو روالحاد کا زمانہ ہے۔ چہار طرف سے دین پر حملے ہور ہے ہیں ہر خص الا ماشاء اللہ نشا نیت پر اترا ہوا ہے جانوروں کی طرح آزاد ہیں اگر حکومت اسلامی ہوتی اور بادشاہ عاول اور دیندار ہوتا تو پید چل جاتا کہ ایسی با تیں کیسے کیا کرتے ہیں اب خود اہل حکومت ہی کا پہذات ہے جس سے ہر تم کی بے حیائیوں کا ارتکاب ہور ہا ہے اگر حدووشر ایسے جاری ہوتی تو ان جرائم کی کی کو ہمت بھی نہ ہوتی۔ چوری پر قطع یہ ہوتا۔ زنا پر جم ہوتا بھر اس کی کیا ہمت ہوگئی ہوتا ہے کہ اس کی کیا ہمت ہوگئی آئے دن کی کیا ہمت ہوگئی آئے دن اس معائب محاس ہوگئی آئے دن خریں معائب محاس ہور ہا ہے۔ قبط سالی خشک سالی وہا ، ہیضہ طاعون غرقائی مسلط ہیں ارضی ساوی بلاوں کا ظہور ہور ہا ہے۔ قبط سالی خشک سالی وہا ، ہیضہ طاعون غرقائی مسلط ہیں ارضی ساوی بلاوں کا ظہور ہور ہو جہ ہو بدایت فرما کیں اور قبم سلیم عطافر ما کیں۔

# (۹۸)عقل کی ایک حد

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل تو جس کو دیکھو عقل پرست ہے مادہ پرست اور خدا پرست تو بہت ہی کم نظر آتے ہیں حالا نکہ عقل بے جاری خود ایک مخلوق ہے اس کے پہنچنے کی بھی ایک حد ہے رہے جواری حالق کے احکام کا کیاا حاطہ کرسکتی ہے۔الیں ہی عقل کی نسبت جومحبوب کی راہ میں سدراہ ہومولا نارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

آ زمودم عقل وور اندلیش را بعد ازی<u>ن و بوانه سازم خولیش را</u>

اور جنہوں نے اس کو چھوڑ کر اس راہ میں قدم رکھا ایسے دیوا نوب کے متعلق مولا نا ہی فرماتے ہیں۔

مرغسس راديد ودرخانه نشد

اوست دلوانه که دلوانه نشد . :

ا اور فرماتے ہیں

، باز سودانی شدم من اے حبیب

باز و بوانہ شدم من اے طبیب اورای د بواگلی کوفر ماتے ہیں

يم ست آن ساقی و آن پياندايم

ما اگر قلاش وگر دیوانه ایم

اورالیی عقل کس کام کی جومحبوب کی طرف رہبری نہ کرسکے۔مولا ناروی رحمة الله علیه

ای کوفر ماتے ہیں۔

فهم و خاطر تیز کردن نیست راه جزشکت می نگیرد فضل شاه اوراس طرف سے فضل اس فاکساری شکتگی دیوانگی ہی پر ہوتا ہے ای کوفر ماتے ہیں ہر کجا پستی است آب آنجارود ہر کجا پستی است آب آنجارود ہر کجا دردے دوا آنجارود ہر کجا درخے شفا آنجارود ہر کا دردے دوا آنجارود

پس اگر جاہتے ہو کہ پچھ کام بنے تواہیے کومٹا ؤیستی اختیار کر دیگر بیاورزاری دعاءالتجاء الحاج و بکاءا پناشغل بناؤ دیکھو پھر کیا ہوتا ہے اس کومولا نافر ماتے ہیں۔

بے تضرع کامیابی مشکل است تانہ گرید طفل کے جوشدلبن بجز تحفایش نمی آید بجوش

کام تو موقوف زاری دلست تانہ گرید ابر کے خندد جمن تانہ گرید کودک طوا فروش منانہ

(۹۹) نفع کامدار یکسوئی پرہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ صلح کو طالب سے اگر کسی وجہ سے انقباض ہو جائے تو وہ مانع فیوض ہو جائے تو وہ مانع فیوض ہو جاتے ہو کہ اس طریق میں مدار نفع کا کیسوئی میں خوص ہو جاتا ہے۔ دوسری بات قابل تنبیہ یہ ہے کہ اس طریق میں مدار نفع کا کیسوئی سے اور ایک وقت میں دوصلے سے تعلق رکھنے میں کیسوئی میسر نہیں ہوسکتی جیسے ایک وقت میں دوطبیبوں سے رجوع کرنے میں پریشانی ہوتی ہے ایک کچھ تجویز کرتا ہے دوسرا سچھ تجویز کرتا

ہاں کی بالکل ایس مثال ہے جیسے ایک عورت ایک وقت میں دومردوں سے تعلق رکھنا کی ہات وقت میں دومردوں سے تعلق رکھنا کی مثال ہے جیسے ایک عورت و وعورتوں سے ایک وقت میں تعلق رکھ سکتا ہے مگرعورت دومردوں سے نہیں رکھ سکتی۔ ایک غیر مقلدمولوی صاحب لکھنو سے یہاں پر آئے تھے ان کا تعلق بیعت کا دومری جگہ تھا مجھ ہے بھی بیعت ہونا چاہتے تھے میں نے عذر کردیا کہ جب دومری جگہ تعلق ہے تو چھر یہاں تعلق کرنا مناسب نہیں۔ اس پر انہوں نے سوال کیا۔ کیا دومری جگہ بیعت ہونا منع ہے یا معصیت ہے۔ میں نے کہا کہ حدیث نے سوال کیا۔ کیا دومری جگہ بیعت ہونا منع ہے یا معصیت ہے۔ میں نے کہا کہ حدیث سے ممانعت فابت ہے اس پر بہت چو نے کہ حدیث سے اس کا کیا تعلق ہے۔ ان بے چاروں نے بھی ایسی با تیں سنیں بھی نہ تھیں ہیں ہیں سے تھے رہے کہ ہم ہی جائل عامل بالحدیث ہیں میں نے کہا کہ حب فی اللہ مطلوب اور مامور ہے تو اس کے خلاف منکر ہوگا۔ کہا ہے شکہ میں نے کہا کہ حب فی اللہ مطلوب اور مامور ہے تو اس کے خلاف منکر ہوگا۔ نے دومری جگہ خصوصیت کا تعلق کر لیار نج ہوتا ہے اوروہ رہ نج سب ہوجا تا ہے ایذاء اور حب فی اللہ کے ضعیف ہوجانے کا تو بیصدیث کے خلاف ہوایا نہیں مان گئے۔

### (۱۰۰) ہرتر قی مطلوب نہیں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آئ کل ہر شخص ترتی کا دلدادہ ہے جس کے نہ پچھاصول ہیں نہ صدوداس لئے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ترقی ترقی کے سبق گاتے پھر تے ہوگر ہر ترقی تو مطلوب نہیں۔ میں نے اپنے ایک بیان میں جس میں بڑے بڑے انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں کا طقبہ شریک تھا۔ بیر سٹر اور وکلاء بھی تھے کہا تھا کہ اگر ہر ترتی مطلوب ہے اوراس کے بچھ صدوداوراصول نہیں تو اگر کسی ہے سم پرورم ہوجائے اسکے ازالہ کی تد بیراطباءاور ڈاکٹروں سے کیوں کراتے ہوترتی ہی تو ہوئی فربھی بڑھی اس مثال کا بہت زیادہ اثر ہوااور میں اس پرایک اور مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ کا ایک باور جی ہے آپ اس کو دس رو بید ماہوار اور کھا تا دیتے ہیں اتفاق سے ایک صاحب آپ کے بہاں مہمان ہوئے ان کواس باور جی کا ایک ایو ایس کھا اور میں اس باور جی کا ایک ایو ہوئی اس کھا اور موقع یا کراس باور جی سے بو چھا کہ تم کو کیا تخواہ ملتی ہے اس نے کہا کہ دس رو بید ماہوار اور

کھانا ماتا ہے ان مہمان صاحب نے فرمایا کہ ہم تم کو ہیں روپے ماہوار اور دو کھانے ایک تمہار ااور ایک تہماری بیوی کا دیں گئے ہم ہمارے ساتھ چلو۔ اب دو حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ چلا جائے تو آپ کے اصول ترتی کے موافق اس کا بیہ بالکل ورست ہے مگر قلب کو شول کی ہے اس کا ای ترقی پر چلا جانا آپ کو کہاں تک گوارا ہوگا بہی سمجھو گے کہ بے وفا تھا اور اگروہ اس مہمان کو یہ جواب دیدے کہ میاں مجھے تو دس روپیہ اور ایک کھانا ہی کافی ہے ہیں ان کو مہمان کو یہ جواب دیدے کہ میاں مجھے تو دس روپیہ اور ایک کھانا ہی کافی ہے ہیں ان کو مہمان کو یہ جواب دیدے کہ میاں مجھو گے کہ بڑا وفا دار ہے حالانکہ اس نے آپ کے اصول کے خواہ ہیں تو اگر کوئی شخص خدا کے تعلق کی بناء پر کی خاص ترقی خلاف کیا کیونکہ آپ تو ترتی کے خواہ ہیں تو اگر کوئی شخص خدا کے تعلق کی بناء پر کی خاص ترقی کوئرک کرے تو اس کو کیوں مطعون کیا جاتا ہے کیا خدا کا بندہ پر اتنا بھی حق نہیں۔

# (۱۰۱) ایک صاحب کوآ داب مجلس کی تعلیم

ایک صاحب جبل میں اس طرح پر بیٹھے تھے کہ تمام منہ چا در سے ڈھکا ہوا تھا حضرت والا نے دیکھ کرفر مایا کہ یہ چوروں کی طرح یا جیسے کوئی ہی آئی ڈی ہوتا ہے اس طرح کیوں بیٹھے ہو کیا مجلس میں بیٹھنے کا بھی طریقہ ہے آخر بیٹورتوں کا سا گھونگٹ کیوں نکال رکھا ہے آگر کوئی خاص وجہ ہو نہیں فر مایا گھونگٹ کیوں نکال رکھا ہے آگر کوئی خاص وجہ ہو نہیں فر مایا کھوئی خاص وجہ ہو نہیں فر مایا کھول خاص وجہ ہو نہیں فر مایا کھوال حرک تک منظاء کیا ہے۔ اس کا جواب اس قدر آستہ آواز میں دیا کہ کوئی بھی نہیں سکا فرمایا کہ دیکھا گھونگٹ کا اخر آواز بھی تورتوں ہی جیسی ہوگئ کیا حلق بند ہوگیا کم از کم آدی اس طرح تو ہو ہے کہ دوسراس نے بیدوسری حرکت تکلیف کی شروع کی عرض کیا کہ خلطی ہوئی فرمایا کہ خطعی کی شروع کی عرض کیا کہ خلطی ہوئی فرمایا کہ خطعی کی بیسرا ہے کہ اس وقت مجلس سے اٹھونم کود کھے کر تکلیف ہوئی ہوئی میں تغیر ہوگا۔ اب بیہ ہوگا کہ تہماری حرکتوں کوتو کوئی نہیں دیکھا اور نہم خود محسوس کھواہ مراج میں تغیر ہوگا۔ اب بیہ ہوگا کہ تہماری حرکتوں کوتو کوئی نہیں دیکھا اور نہم خود محسوس کھواہ کہ معاف فرماد سیجے فرمایا کہ معاف فرماد سیجے فرمایا معاف ہے گریہاں سے چلو۔

# (۱۰۲) ایک دیہاتی کی درخواست تعویذ اور بے فکری

ایک دیباتی شخص نے آ کرعرض کیا کہ حضرت جی ایک تعویذ دیدو۔ فرمایا کہ میں سمجھا نہیں۔الشخص نے بآ واز بلند کہا کہ ایک تعویذ دیدو۔ فرمایا کہ بہرہ نہیں بن تولیا مگر سمجھانہیں۔

اس پر وہ تخص خاموش ہوگیا۔فر مایا کہ اب گوزگا ہوکر بیٹھ گیاارے بوری بات کیوں نہیں کہتا۔ كياً گهرية يشم كھا كرچلاتھا كەجا كردق كرون گا۔عرض كيااوركس طرح كہوں -فرمايا باہرجااور سس ہے یو چھرکہ آ کہ میں نے اس طرح کہا تھا۔ آیا بیادھوری بات ہے یا پوری وہ بوچھ کر آیااور عرض کیا کہ جی میری ادھوری بات تھی۔ اوپرےاثر کا تعویذ دیدو۔ فرمایا کہ بیدیہاتی بازار میں جا کرسودا خرید نے کے وقت اوراشیشن پر جا کرنگٹ خرید نے کے وقت تو عالم بن جاتے ہیں اور یہاں آ کر جاہل ۔ بازار میں جا کر بھی ہینہ کہا کیسوداد بیرواوراس سود ہے کا نام نه لیا ہو۔ یا اسٹیشن پر جا کریہ کہا ہو کہ ٹکٹ ویدواوراس جگہ کا نام نہ لیا ہویہ ساراجہل یہال ہی کے حصہ میں رہ گیا۔جس کواوپری اثر ہور ہا ہے ایک تعویذ تو اس کو کھوں اور تیرا اوپری اثر مجھ ہر ہور ہاہے تو مجھ کوستار ہاہے ایک تعویذ اینے واسطے کروں کیا بوری بات آ کر کہناتم لوگوں کے کئے موت ہے عرض کیاا جی ہم گاؤں کے بیں۔ ہماری سمجھ بوجھالی ہی ہے۔ فرمایا کہتم لوگ ہڑے ہوشیار ہوا چھاتمہاری سمجھ بوجھ تو گاؤ*ں کے رہنے کی وجہ سے ایسی ہے جو*اس وقت ظاہر ہوئی اور ہم قصبہ کے رہنے والے ہیں ہماری سمجھ بوجھ الیم ہے جواب ظاہر ہور ہی ہے کہ ایک کھنٹے کے بعد آ کر تعویذ لینا اور آ کر پوری بات کہد دینا مجھی اس وقت کی بات کے بھروسہ رہے مجھے بچھ یا دندرہے گا وہ مخص چلا گیاا کی گھنے کے بعد آیااور پوری بات کہدکر تعویذ لے کر چلا گیااس پرفر مایا کهاب بھی اس بات کونه بھولے گا بوری بات آ کر کیے گااگراور جگہ بھی جائے گاوہاں بھی پوری بات کرے گااگرا*س طرح نہ کرے تو*جہل ہے کیسے نجات ہو۔ (۱۰۳)حضرت حکیم الامت رحمه الله کی اینے متعلقین پر شفقت

ایک صاحب نے ایک اور صاحب کے حالات بیان کرتے ہوئے حضرت والا سے عرض کیا کہ قلت شخواہ کے سبب اکثر پریشان رہتے ہیں۔ ہر چند یہاں کی حاضری کی کوشش کرتے ہیں گرمجبور ہیں ۔ فرمایا کہ مجھ کوتوان کا حال معلوم نہیں ہوا میں نے تواہبے دوستوں سے کہدر کھا ہے کہ جہد کھا موقع ہوا کر ہے ہے تکلف مجھ کولکھ دیا کریں میں بھی بے تکلف اگر بچھ سامان ہوگا بھیج دوں گا اگر نہ ہوگا عذر کر دوں گا۔ پھر فرمایا کہ ایک روز ای قشم کی گفتگو ہور ای تھی ایک

صاحب کینے گئے کہ آپ سے لیما چاہئے یا آپ کو دینا چاہئے۔ لیما تو بڑے شرم کی بات ہے۔
میں نے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ دنیا زیادہ قیمتی ہے یا دین۔ کہا دین۔ میں نے کہا ایسی قیمتی چیز لینے
ہوئے تو شرم نہیں آئی اور اس سے گھٹیا چیز لینے سے بچتے ہو۔ جب رہ گئے حالا تکہ جواب اس کا
بھی تھا کہ دین دیکر تو تمہارے پاس بھی رہتا ہے اور دنیا دے کرتمبارے پاس نہیں رہتی کیکن اگر
وہ یہ جواب دیتے تو میں ان کواس کا بھی جواب دیتا ( مگر وہ جواب بیان نہیں فر مایا ۱۲ جامع )

# (ہم ۱۰) طبیب کی تقلید تد ابیر میں کی جاتی ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک غیر مقلد کا خط آیا تھا کہ مجھ کو بھی انٹہ کا نام بہنا دو میں نے لکھا کہ مجھ کو عذر نہیں گر اول یہ بتاا دو کہتم میری تقلید بھی کرو گے یا نہیں بے چارا بہت گھبڑایا کیونکہ اگر لکھتا ہے کہ تمہای تقلید نہ کروں گا تو اس پر بیسوال ہوتا ہے کہ جب میرا اتباع نہ کرو گے تو تعلیم سے کیا فائدہ اورا گر لکھتا ہے کہ کروں گا تو بیسوال ہوتا ہے کہ امام ابو صفیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو تقلید کرتے نہیں میری کیسے کرو گاس لئے جواب سے عاجز ہوکر لکھا کہ اس سوال کو چھوڑ دواللہ کا تام بتاا دو حالا تکہ اس کا بہت بہل جواب تھا وہ یہ کہ تمہاری تقلید کروں گا اور اس پر جوسوال ہوتا ہے اس کا جواب سے ہے کہ تمہاری تقلید احکام میں تھوڑ ان کہ ہوگی میں تھوڑ ان کہ ہوگی میں تھوڑ ان کہ ہوگی خواب سے ہوگی میں کہ والے میں ہوگی جیسے طبیب کی تقلید تد ابیر میں کی جاتی ہے اور امام ابو صفیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید احکام میں کرائی جاتی ہے گراس سے جواب نہ بن پڑا۔

# (۱۰۵)معترضین نے کسی کومعاف نہیں کیا

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بے چاراحسین بن منصورتو کم شارمیں ہے جواعتراض سے بچتا وہ تو معترضین کا تختہ مشق ہے۔ معترضین نے تو انبیا علیہم السلام تک کوسا حراور کا ذب کہا سوابن منصور ہے چاراتو کس شارمیں ہے وہ تو کوئی کاملین سے بھی نہیں گومغذ در ہوا گرکسی معترض نے بچھے کہدویا تو کیا تعجب ہے۔

#### (۱۰۱۱) اعتقاداورعدم اعتقاد کامدار

أيك سلسله تفتكومين فرماياكه يهال ايك غيرمقلدعالم بنجاب سے آئے تھے بسبل تفتكو

میں نے ان سے کہا کہ اصل مداراعتقاد اور عدم اعتقاد کا حسن ظن اور سوظن ہے آب ابن تیمیدابن القیم کے معتقد ہیں وہ اگر بے دلیل بھی کوئی بات کہیں آپ کوشبہیں ہوتا حالا نکہ میں ان کا ایک رسالہ دکھاؤں جس میں دھڑا دھڑ بجوز لا بجوز کہتے چلے جاتے ہیں اور دلیل ندار دگر آپ کوان پراعتاد ہے کہ وہ جو کہتے ہیں قرآن و حدیث سے کہتے ہیں اس لئے بلا تر دواس کوقبول کرتے ہیں حالانکہ بہت سے دعوؤں کے ساتھ قرآن و حدیث کا کہیں پہتی تبی مہیں اور ہم کوائی طرح کا اعتباد امام ابو حذیف دھمۃ الله علیہ پرے کہ وہ جو کہتے ہیں قرآن و حدیث کا مہیں بہتی حدیث سے کہتے ہیں اس تقریکا ان و حدیث ہیں ۔ اس تقریکا ان و حدیث ہیں ۔ اس تقریکا ان پر بے حداثر ہوا۔ اور حقیقت ہی بہت ہے کہ اس میں کوئی بناوٹ نہیں کہ اطمینان و عدم اطمینان کا مدار صرف حسن ظن اور سوظن ہوتا ہے اس کی ہر بات غیر مقبول ہوتی ہے۔ کی ہر بات مقبول ہوتی ہے۔ در جس پر سوظن ہوتا ہے اس کی ہر بات غیر مقبول ہوتی ہے۔ کی ہر بات مقبول ہوتی ہے۔ در جب المر حب ا

### (ے۱۰) تربیت اور اصلاح کا خاص اہتمام

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ دوسرے اداروں میں تو مائی ذخائر ہیں اور یہاں ان کی نسبت بے سروسامانی ہے گرانلہ کافضل ہے کہ جس قدر مفید کام یہاں ہور ہاہے دوسری جگہ نہیں ہور ہا۔ یہاں پر درس و تدریس کا کام تو معمولی ہے لیکن تصنیف کا کام نیز تربیت و اصلاح کا کام خاص اہتمام ہے ہور ہاہے۔اللہ کالا کھ لاکھ شکر ہے یہ میں کوئی فخر کی راہ ہے نہیں کہدر ہا بلکہ ایک نعمت حق سمجھ کرتحدث بالنعمة کے طور پر عرض کر رہا ہوں اور اس میں فخر ہی کہ کوئی بات ہے۔ سب اپنے ہر رگوں کی دعاء کی برکت اور خداوند جل جلالہ کی رحمت ہی کی کوئی بات ہے۔ سب اپنے ہر رگوں کی دعاء کی برکت اور خداوند جل جلالہ کی رحمت ہے۔ تمام معاملہ محض تو کل پر ہے اور یہاں تصانیف کی اشاعت کے لئے تو ذخیرہ کیا ہوتا اور چندہ وغیرہ چندہ وغیرہ کی جاتا ہم کیا جاتا صرف ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے اس کے لئے بھی چندہ وغیرہ کی تحریب ہیں کی جاتی ہے کہ کو میشہ ان چیز وں کی احتیاط رہی ہے خصوصاً چندہ کے بارے میں مجھے کوزیادہ احتیاط اور ہمیشہ اہل مدارس سے شکایت بھی رہی کے اس میں احتیاط سے کام نہیں بھے کوزیادہ احتیاط اور ہمیشہ اہل مدارس سے شکایت بھی رہی کے اس میں احتیاط سے کام نہیں

لیاجا تااور پیرجو پچھرآج کل اکثر مدارس میں فتنہ فساداور بے برکتی ہور ہی ہے میں اس کا سبب چندوں میں قلت احتیاط کو سمجھتا ہوں اس چندہ کے بارے میں آج کل ایس گڑ بڑ ہور ہی ہے کہ جائز نا جائز کو بھی بہت کم دیکھا جاتا ہے۔الا ماشاءاللہ۔ چنانچہ بدون طیب خاطر کسی سے وصول کرنا بالکل نا جا تزہے اور اس سے احتیاط شاز و نا در کی جاتی ہے۔

# (۱۰۸) اہل کمال ظاہری شیبے ٹاپ کھتاج نہیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کدا گر کسی آ دمی کے اندر حقیقی کمالات پیدا ہوجاتے ہیں وہ خود بخو دفضولیات اور عبث سے بے گانہ ہوجا تا ہے اس کورسمیات کے ا ہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی اور میں تو جس کو بناؤ سنگاراور چنگ مٹک کرتا ہوا دیکھیا ہوں فوراً ذہن میں یہی آتا ہے کہ میخص کمالات ہے کوراہے جب بی تو عبث اور فضول کی طرف متوجہ ے۔ جاہے بیمبراخیال غلط ہی ہو مگر ذہن فورا اس طرف جاتا ہے اورا کثر تجربہ ہے یہی ثابت بھی ہوتا ہے اہل کمال کواس ظاہری شیب ٹلو کی ضرورت ہی کیا ہے۔اس کی توبیحالت ہے۔ نباشداال باطن دريے آ رائش ظاہر

نبقاش احتيا جنيست ديوار مكستال را

ولبر ماست كه حسن خداواد آمد

یے زروع کیج بصدحشمت قاروں باشی

اوراس کی ریشان ہوتی ہے ولفریباں نباتی ہمہ زبور بستند اوراس کی میشان ہوتی ہے احدلآن بدك خراب ازمع كلكول باثى

#### (۱۰۹) دیندار ہونا مطلوب ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بھائی اکبرعلی مرحوم سمجھ دار آ دی تھے تجربه کار تھے ان کی بیرائے تھی کہ لڑکی دے تو وین دارمولوی کو دیٹا جا ہیے اور بیا بھی کہا کرتے تھے کہ مولوی ہونا بھی مطلوب نہیں دین دار ہونا مطلوب ہے واقعی کام کی بات ہے اورائل بيرائ سبطبقات وانول كود كيه كرجو في تقى الحمد الله بيهال يرجوآ كرريج بي ان سب میں یہی شان دین کی پیدا ہوجاتی ہے۔ آج کل یہاں! یک مولوی صاحب ہیں جو

یباں مدرس بھی ہیں ان کی بیا الت ہے کہ اگر بھی ان کی بیوی بیار ہوجاتی ہے تو گھر کا سب
کام خود اپنے ہاتھ سے کر لیتے ہیں حتیٰ کہ چکی تک چیں لیتے ہیں۔ مصالحہ بیس لیتے ہیں
ہاوجوداس کے کہ ذی علم آدمی ہیں اور تھوڑی تی تخواہ پر قناعت کئے ہوئے ہیں بیسب دین
کی برکت ہے۔ بازار سے سودالانا بانی کے گھڑے ہم بھر بھر کر کنوئیں سے خود لے جانا بیسب کا
اینے ہاتھ ہے کرتے ہیں۔ سب مسلمانوں کوایساہی ہونا جا ہے۔

(۱۱۰) حضرت حکیم الامت رحمة الله علیه کے والد کی فراست

ا کیے سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ پہلے جو دنیا دارکہلاتے تھے وہ آج کل کے دکا ندارمشائخ ہے لا کھ درجہ بہتر تھے۔ والدصاحب مرحوم دنیا دار تھے دنیا کی فکر بھی تھی اس کے حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ئے اور حاصل بھی کی تھی رو ہیا بھی تھا جا ئیدا دبھی تھی کیکن اس قدر عاقل کہ مجھ کوعربی پڑھائی بعض خیرخواہوں نے سمجھایا بھی کہ انگریزی پڑھاؤ جیسی دوسرے بھائی کو یڑھائی۔ گرصرف میرے متعلق میرائے تھی کہ عربی ہی پڑھاؤں گا۔ بیفر مایا کرتے تھے کہ انگریزی پڑھنے والے اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے اور بیدمنہ بھی نہ لگاوے گا۔افسول ہے کہ آج کل کے بڑے بڑے دیندار لکھے پڑھے تی کہ مواوی تک اپنے بچوں کوانگریزی پڑھا رہے ہیں۔اس ہے دونوں کے قلوب میں دین کی عظمت اوراحترام کی کمی بیشی کا بیتہ جاتا ہے اور دیندارمولو یوں کا بچوں کوانگریزی تعلیم دلوانا تو بڑی ہی خطرناک بات ہے کتنے بڑے فتنہ کا ز ماندہے چہارسونیچریت کاغلبہ ہے بہجھ پہتیبیں چلناسب گڈنڈمعاملہ ہور ہاہاں وفت کی باتیں والدصاحب کی یاد آتی ہیں تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شیخ اینے مرید کی تربیت کرتا ہے۔اس طرح ہم لوگوں کی تربیت فرماتے تھے اس کا بیاٹر ہے کہ گو ہمارے اندر تواضع پیدا نہیں ہوئی کیکن تواضع والے پیندآ تے ہیں۔ان معاملات میں بڑے ہی نہیم تھے اکثر نیک با تیں اسی وفت کی قلب میں جمی ہوئی ہیں جواس وفت کام دے رہی ہیں۔

(۱۱۱)غیرتر بیت یا فته کی مثال

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ غیر تربیت یافتہ ہمیشہ ڈھل ال ہی رہنا ہے

اس میں رسوخ تو ہوتانہیں اس کے وقت اور موقع پر قلب میں لغرش ہوجاتی ہے کوئی تھا سنے والی چر تو قلب میں ہوتی نہیں اس کئے سب زہدوتقوی ذکر وشغل علم وضل دھرارہ جاتا ہے بالکل وہ مثال ہوجاتی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ نے ایک بلی تو تعلیم دی تھی کداس کے سرپرشب کو چراغ رکھ دیا اور اللہ کے کھڑی رہتی جب ہر طرح پر اپنی تعلیم پر اظمینان ہوگیا تو ایک روز وزیر سے اس کی تعریف کی کہ ہماری بلی بردی تعلیم یافتہ ہے بردی مہذب ہے وزیر نے کہا کہ حضورا متحان بھی کر لیا ہو بالک وایا اور پوشیدہ کر لیا۔ بلی کے سربرچراغ کہ اس وقت اس کے سامنے چوہا چھوڑ دیا۔ بلی کا چوہے کود کھنا تھا کہ ایک وم کے دم میں رکھا گیا اس وقت اس کے سامنے چوہا چھوڑ دیا۔ بلی کا چوہے کود کھنا تھا کہ ایک وم کے دم میں بلی کہیں چوہا کہیں جوہا کہیں سب گڑ برد ہوگیا وہ سال دوسال کی تعلیم اور تہذیب آن واحد میں ختم ہوگئے۔ یہی صالت غیر تربیت یا فتہ کی ہموتی اس کی سیات پر اعتماد واعتبار نہیں ہوتا۔

(۱۱۱) نے فکری کے نتائج

الی صاحب کی علطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم سے ایسا کون سا باریک سوال کیا تھا کہ جس کاتم جواب شددے سکے۔ یہی تو ہو چھا تھا کہ تم نے جو مرید ہونے کی غرض سے سفر کیا اور تین ون تھی ہے نے کو بیان کیا۔ اگر میں نے مرید نہ کیا تو کیا چر بھی تین دن تیام رہے گایا کیا صورت ہوگی۔ جس پرتم پہلے تو خاموش رہا اگر پچتا کر یو لے بھی تو اس طرح کہ کوئی من نہ لے تم لوگ آ کر کیوں دق کرتے ہوا ہے ہی نواب ہوتو گھر بر رہے ہوئے آ کے بی کیوں تھے کیا کوئی بلانے گیا تھا کہاں تک کوئی تنہاری اصلاح کرے۔ اصلاح بھی اصلاح بھی اصلاح بی کرنے کی باتوں کی کی جاتی ہے ہیتو موئی موئی باتیں اور فطری باتیں میں موٹس اور فیم کا اس قدر قبلے ہوگیا ہے کہ جس کودیکھواس مرض میں میتنا ہے اور مقتل اور فیم کا بھی زیادہ تر بے فکری کا مرض ہے۔ یہ تجربہ سے معلوم ہوا کہ اکثر غلطیاں بد بھی زیادہ قصور نہیں نوادہ تر بے فکری کا مرض ہے۔ یہ تجربہ سے معلوم ہوا کہ اکثر غلطیاں بد مقتلی یا بدنہی کی وجہ سے نہیں ہوتیں بلکہ زیادہ تر بے فکری سے ہوتی ہیں اس لئے میں فکر پیدا کرنے ہیں خود پریشان ہوتے ہیں موتیں بلکہ زیادہ تر بے فکری کے سبب سیدھی سادھی بات کو ایکی ہیں وال

آ ہے تھےخود بخو دتمام ضروری باتیں بیان کر دیں کہ بیام ہے۔ بیرکام کرتا ہوں۔ فلاں مقام ہے آیا تین دن رہوں گا۔ان ہے میں نے بہجھ بھی نہ کہا۔ رہے اور چلے گئے۔زمانہ قیام میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں ہے کوئی کلفت ہوتی ہرمسلمان کواہیا ہی ہونا جاہے کہاس ہے دوسرے کوا ذیت نہ ہو تکلیف نہ پہنچے گراس کا آج کل کسی کو خیال ہی نہیں ۔اب زبان بند کئے بیٹھے ہیں۔ بتلائے کہاں تک تغیر نہ ہواور کہاں تک صبر کروں آخر کوئی *حد بھی ہے عرض کیا کہ ملطی ہو*ئی معاف کر دیجئے ۔فر مایا معاف ہے کیکن میری بات کا جواب د بیجئے۔عرض کیاا گر حضرت نے مرید بھی نہ کیا تب بھی تمین دن رہوں گا۔فر مایا کہ اب میں تم کومشورہ دیتا ہوں کہ وطن واپس ہو جاؤاور جا کر خط و کتابت ہے معاملہ طے کر ومگریہ مشورہ ہے تھم نہیں اگراس کے بعد بھی قیام کرنے کو دل جا ہے تو اجازت ہے لیکن زمانہ قیام میں خاموش مجلس میں بیٹھے رہنا ہو گا۔ مکا تبت مخاطبت کی اجازت نہ ہوگی اگریدمنظور ہوتو مجھ کو ان دونوں میں ہے جس کے متعلق رائے قائم کی ہوا طلاع کر دی جائے تا کہ مجھ کو یکسوئی ہو اور دوسرے کام میں لگوں۔عرض کیا کہ قیام رکھوں گا اور مکا تبت مخاطبت کچھ نہ کروں گا۔ فرمایاا گریہلے ہی اس *طرح بو*ل پڑتے تو کون سا قامنی گلا کرتا۔ آخراب بھی تو انسانوں کی طرح بول رہے ہو۔اب فکر سے کام لیا خود بھی پریشانی ہے بیچے اور دوسرے کوبھی اذیت سے نجات ہو گی۔بس یہ میری بدا خلاقی ہے بخت گیری ہے جس پر بدنام کیا جاتا ہوں۔

# (۱۱۳)حضرت حکیم الامت رحمه الله سے متعلق ایک امریکن یا دری کی رائے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ تحریک خلافت کے زمانہ میں معترضین حضرات تو کہتے ہتے کہ انگریز وں سے ل گیا ہے اور دانش مند انگریز یہ سمجھتے تھے کہ عیسائیت کا دشمن ہے۔ اس زمانہ میں بھائی اکبرعلی مرحوم پر فالج کا مرض پڑا۔ منصوری میں علاج کے لئے گئے تھے۔ بھائی مرحوم کے لئے گئے تھے۔ بھائی مرحوم کے لا کے میاں حامد علی تیار دار تھے اس زمانہ میں ایک امریکن پادری مع اپنی جماعت کے منصوری آیا ہوا تھا اتفاق ہے اس پادری ہے حامد علی کی بچھ رسم ہوگئی اور کسی

ِسلسلہ ہے میرا بھی ذکر آ گیااس نے ان تحریکات کے متعلق میرے خیالات معلوم کئے اور معلوم کر کے بیرکہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عیسائیت کا سخت دشمن ہے۔ حامدعلی نے کہا کہ لوگ تو اس تحریک میں شریک نہ ہونے ہے عیسائیوں کے ساتھ موافق سجھتے ہیں۔ کہنے لگا کہ لوگوں کو کمیا خبر وہ سوراج کا مخالف ہے وہ اس کی حقیقت کو سمجھ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہند ٌوستان میں دو مذہب آباد ہیں ہند داورمسلمان اور اپنے اپنے مذہب کی وجہ ہے ایک ووسرے سے تصاوم رکھتے ہیں۔اس مشکش کی وجہ سے ہر مذہب کا مخص اینے مذہب ریختی نے قائم ہے ان میں کسی تبسرے ندہب کو قبول کی تنجائش نہیں۔عیسائی مشن پر لاکھوں كرور ول رويد صرف مور ما يكن آج تك مندوستان ميس بورى كامياني نصيب نهيس ہوئی اور سوراج کی کوشش میں ملک کے معاملات میں ہندومسلمان ایک دوسرے کی مراعات کرے گا تو ہرایک میں ڈھیلاین پیدا ہو جاوے گا اور تیسرے مذہب کی قبول کی عنجائش نکل آئے گی اس لئے وہ مخص سوراج کی مخالفت میں عیسائیت کا سخت دشمن ہے و تجھے اس امریکن کی تقریر۔وہاں میرخیال اوریہاں میرخیال اورا پیخاسینے خیال ہے دونوں وٹمن۔خیر ہوں وٹمن اللہ راضی حاہیے بھی کی وٹھنی ہے کیا ضرر اور کیا کوئی بگاڑ سکتا ہے یہال تو بحمراللہ اینے ہزرگول کی دعاء کی برکت سے بیمشرب اور مذہب ہے۔

الیج نداریم غم نیج نداریم مسان درایم مسان درایم عم نیج نداریم مسان درایم عم نیج نداریم مسان درایده اس بی امریکن خص نے حامعلی سے ایک اور بات بھی کہی کہ انگریزوں میں زیادہ تہذیب باور وجہ یہ بیان کی کہ ان میں اپنا ہرکام نوکروں سے لیتے ہیں اور ہمارے یہاں زیادہ کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں۔ یہ دو بات کی جواسلام میں سب سے بہان تعلیم ہے چنا نچے خود حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کا دولت خانہ میں تشریف رکھتے وقت اکثر کا موں کا خود اجتمام فر بانا اور احادیث میں منصوص ہے۔ حضرات تشریف رکھتے وقت اکثر کا موں کا خود اجتمام فر بانا اور احادیث میں منصوص ہے۔ حضرت سید ناعم فلفاء داشدین رضی اللہ تعالی عنهم ابنی رعایا تک کی خدمت خود کرتے تھے۔ حضرت سید ناعم فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرجبہ شب کوا ہے زمانہ خلافت میں رعایا کی خبر گیری کی غرض سے فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرجبہ شب کوا ہے زمانہ خلافت میں رعایا کی خبر گیری کی غرض سے فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرجبہ شب کوا ہے زمانہ خلافت میں رعایا کی خبر گیری کی غرض سے گئت فرما رہے تھے۔ دیکھا کہ مدینہ شریف کے جنگل میں ایک خیمہ میں کوئی مسافر کھم را ہوا

ہادراس کی بیوی کے دردزہ ہورہا ہے اوردہ کسی دائی کے نہ ہونے کی وجہ سے خت پریشان ہے تمام لوگ مدین شہر کے پڑے ہوئے سور ہے تھاس خیال سے کہ کسی کی نیند نہ خراب ہو کسی کو جگانا پسند نہ فرمایا ہی بیوی سے جا کر کہا کہ بیقصہ ہے تم جا کر بچہ جنواد واور بیمت طاہر کرنا کہ میں امیر الموسین کی بیوی ہوں ۔ غرض حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ہمراہ لے جا کر دائی کا کام کرایا بیام میکن تو اپنا کام اپنے ہاتھ ہے کرنے کو اعلی درجہ کی تہذیب بتلا تا تھا۔ یہاں دوسروں کا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھا کہ مرتبہ ہرقل کا ایک قاصد مدینہ کوروانہ ہوا۔ مدینہ بینج کر لوگوں سے پوچھتا ہے جس کومولا نافقل فرماتے ہیں۔ گفت کو قصر خلیفہ اے چشم تامن اسپ درخت را آ نجاکشم گفت کو قصر خلیفہ اے چشم تامن اسپ درخت را آ نجاکشم قوم کوندش کہ اور اقصر نیست مرعم راقصر جانے روشنے است

دریافت کرتا ہے کہ اس وقت وہ ہیں کہاں ۔ لوگوں نے کہا کہ ابھی یہاں پر تھاس طرف کوشریف لے گئے ہیں اس طرف کو چلامعلوم ہوا کہ اموال مسلمین کی گرانی کے لئے جنگل کی طرف تنہا تشریف لے گئے ہیں اس کے تجب اور جیرت کی کوئی حدندرہ کی کہ مجیب معاملہ ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی قلعہ ہے نہ فوج نہ پلٹن نہ بہرہ نہ جو کی نہ کواڑ نہ تفل نہ تو ہہ نہ شین گن نہ بہرہ نہ جو کی نہ کواڑ نہ تفل نہ تو ہہ نہ شین گن نہ بند وق نہ تلواراور پھروہ کیا چیز ہے اس مخف کے اندر کہ جس سے وہ تمام مخلوق پر حکومت کر دہ ہے اور بڑے بڑے تیمراور کسری جن کے پاس اس قدر ساز و سامان کہ لاکھوں جرار کرار فوجیس وہ اس سے ترسال اور لرزاں ہیں یہ سوچتا ہوا جنگل کی طرف چل دیا جا کر دور سے وہ جیس وہ اس سے ترسال اور لرزاں ہیں یہ سوچتا ہوا جنگل کی طرف چل دیا جا کہ دول پر دیکھا کہ تنہا دھوپ میں پڑے سور ہے ہیں ۔ اب جس قدر آگے بڑھتا ہے وہ کی بہت اپنے کو ایک ہیبت اپنے کو سنجالا مگر نہ برداشت کر سکا یہ وہ محفص تھا کہ جو ہمیش ثابی دربار میں رہتا اور بڑے بڑے ہوا اور سمجھا کہ بہا در اور جزئل اور کرئل اس کے ہمر کا ب رہتے اس حالت سے اس کوخت تجب ہوا اور سمجھا کہ بہا در اور جزئل اور کرئل اس کے ہمر کا ب رہتے اس حالت سے اس کوخت تجب ہوا اور سمجھا کہ بہا در اور جزئل اور کرئل اس کے ہمر کا ب رہتے اس حالت سے اس کوخت تجب ہوا اور سمجھا کہ

ہیبت حق ست ایں ازخلق نیست ہستے زیں مردصاحب دلق نیست اس داقعہ کے بیان کرنے سے غرض اس دفت بیقی کہ بیاسلام کی تعلیم ہے جس کو آج اعلی درجہ کی تہذیب بتلایا جاتا ہے۔ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ ان کے ساتھ ایک شخص سفر میں

جلے ان بزرگ نے قرمایا کہ سفر کا معاملہ ہے ایک کوامیر بنانا ضروری ہے جاہے تم خود بن جاؤیا مجھ کو بنالووہ بے جاراسمجھا کہ بیربزرگ ہیں بڑے ہیں انہیں کوامیر بنانا جاہیے۔عرض کیا کہ حصرت ہی امیرر ہے۔ فرمایا بہت احجا۔ سفرشروع ہو گیا ایک مقام پر پہنچ کراک شخص نے خیمہ لگانا چاہان بزرگ نے اس کومنع کیاا ورخو داینے ہاتھ ہے لگانے لگے۔ میہ بولے کہ حضرت میں لگاؤں گا۔ فرمایا کہ میں امیر ہوں میری مخالفت کرنے کا کوئی تم کوئٹ نہیں جو میں کہوں تم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔سارے سفر میں تمام کام ایے ہی ہاتھ ہے کئے اس کو پچھ بھی تہیں کرنے دیا وہ بے جارا بہت پچھتایا کہ واہ احیما امیر بنایا اس سے تو میں ہی امیر بن جاتا تو احیما ہوتا۔ حضرت مولانا محد يعقوب صاحب رحمة الله عليه كواكثر كياريون مين سبزى لكاني كاشوق تفاكسي میل بود بیندسی میں دھنیہ سی میں بچھ سی میں بچھ بود بیند میں بکری کی مینکنیں سناہے کہ زیادہ مفید ہوتی ہیں تو حصرت کو بیودیند کی کیاری کے لئے مینگنیوں کی ضرورت تھی۔ کیاری درست کررہے تے کہ ایک زمیندارسامنے ہے آ گئے ان سے فرمائش کردی انہول نے رعیت کے گذر بول سے متنگوادیا۔مولانا خوداسینے ہاتھ سے تو ڑتوڑ کرمینگینوں کو کیاری میں ڈال رہے تھا ہے میں حضرت مولا نامحد قاسم صاحب رحمة الله علية تشريف لے آئے دريافت كيا كه مولانا كيا كرد ہے ہواور یہ مینگنیاں کہاں ہے آئیں۔فرمایا کہ فلال صخص نے بھجوادی فرمایا کہتم نے فلم گی اعانت کی وہ مخص ظالم ہےزبردی لوگوں ہے کام لیتا ہے ان کوابھی واپس کروخودمولا نانے ٹوکری میں سنب جمع کر کے اس وفت واپس کیں عمل کرنا نہ کرنا دوسری چیز ہے مگراسلام کی تو تعلیم یہی ہے كه برخض حتى الامكان ابناكام خوداين باته سي كرد الحمد للد بزرگول كى بركت ميرى بھی خود یمی عادت ہے کہ قریب قریب سب کام اینے ہاتھ سے کرتا ہوں بھی کسی کتاب کی ہرورت ہوتی ہے تو کتب خانہ سے خود جا کر لاتا ہوں اور خود رکھ کر آتا ہوں بعض مرتبہ مولوی شبیرعلی سے مطبع سے کتاب لیننے کی ضرورت ہوتی ہے تو خود جا کر لاتا ہوں اگر کوئی بہت ہی ہے ۔ آنکلف صحص پاس بیٹھا ہوتو کوئی کام کہہ دیتا ہوں ورنہ زیادہ اسپنے ہی ہاتھ سے کرتا ہوں۔ای ہولسلہ میں فرمایا کہ بید حضرات عجیب شان کے تھے ایک مرتبداس مذکور واقعہ کاعکس ہوا کہ حضرت موالانا محمد ليعقوب صاحب رحمة الندعلية حصرت مولانا محدم قاسم صاحب رحمة الندعليد برخفا

ہوئے اور انہوں نے محل کیاوہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حصرت مولا نامحمہ قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بچہ کے ساتھ مزاح فرمارے تھے۔مزاح میں اس کی ٹونی اتار کرایے سریرر کھ لی۔ پچھ گونہ کا کام تھا'مولا نامحد یعقوب صاحب نے دیکھ کرفر مایا کہ بیکیامخول ہے بیٹو پی کیوں اوڑھی فر مایا کہ اتن تو جائز ہے کیونکہ جیارانگل ہے بہت کم تھی کہا کہ تو پھرعوام کے لئے حریراور و بیا بھی سب جائز ہوجادےگا اوران پرلخہ لے کر دوڑے مولانانے حجرہ میں جا کرپناہ لی۔مولانانے معافی مانگی بات ختم ہوئی ایک اور داقعہ ایس ہی خفگی کا یاد آیا۔مولا نار فیع الدین صاحب مہتم مدرسہ جج كوتشريف لے گئے اور حاجی محمد عابد صاحب کواہتمام سپر دکر گئے تھے ایک روزمولا نامحمر یعقوب صاحب مدرسہ میں ذراد ہریے تشریف لائے تھے وجہ رہتی کہ مولا نا مرجع الخلائق تھے بہت ہے کا مخلوق کے نکالتے تھے مدرسہ میں دیر ہے آنے کی وجہ یہی تھی اس پر حاجی صاحب نے کہا کہ جب عقدا جاره تُعييرا تواتنے دفت کی تخواہ کئے گی ۔ معاملہ ہے تو برانہیں یا نا مگر طرز اور تعلقات خصوصیت کےخلاف تھااس لئے نا گوار ہواا در فر مایا کہ سب ہی کاٹ لواب ہم مدرسہ میں کا ہی نہ کریں گے دونوں طرف ہے گفتگو بڑھ گئی حضرت مولا نامحمر قاسم صاحب نے مولا ناہے درگز رکرنے کوفر مایاان ہے بھی ناراض ہوگئے کہ ہمار مے مخالف کی طرف داری کی اور ناراض ہو کر معین الدین مرحوم مولا نا کے بڑے بیٹے تھے ان ہے کہا کہ سواری لے آؤ ہم دیو بندنہ ر ہیں گے۔مواوی ظفر احمد کے داداشخ نہال احمد صاحب اثر تھے انہوں نے سب سواری والول كومنع كرديا فرمايا كه مجھ كوسب معلوم ب جوسازش ہوئى ہے اتفا قانانوت سے بجھ دھوبي گدھے لے کرسودالینے آئے تھے ان کو ہلا کراور گدھے منگا کران پر کتابیں لادیں اورایک پر خودسوار ہو لئے اور بیٹے کوسوار کیا اور نا نو تہ چل دیتے وہاں گھوڑ ہے گدھے نظر میں سب برابر تھے۔مولا نامحمرقاسم صاحب نے نانو تدجا کرمعانی جاہی مگراس وفت غصہ تھا۔فر مایا دو جا رلفظ یاد کر النے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے۔ مولا نانے تو بی سر سے اتار کریا وس پرڈال دی مگر ناز کے غلبہ سے وہ بھی کافی نہ ہوئی اس پرمولا نامحمہ قاسم صاحب نے فرمایا کہ میں اس ہے زیادہ کیا کر سکتا ہوں تھوڑی دہرییں مولانا محمر یعقو ب صاحب ان کی خدمت میں خود پہنیے اور ان کے پیروں برگر گئے اور بالکل صفائی ہوگتی سب ایک کے ایک ہو گئے۔

#### (۱۱۴)خلوص نبیت کے ثمرات

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اپنے ان حفزات اور دوسرے برزگوں کے حالات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ الیں جماعت صدیوں کے بعد بیدا ہوتی ہے۔ ان میں پہلی جماعت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ والی تھی اس کے بعد حضرت مولا ٹا گنگوہی ومولا تا ناتوتوی کا طبقہ ہوا۔ ان حضرات کے واقعات معاملات تحقیقات علوم مولا ٹا گنگوہی ومولا تا ناتوتوی کا طبقہ ہوا۔ ان حضرات کے واقعات معاملات تحقیقات علوم اعمال تدین تقوی نے نفس سے بیتہ چاتا ہے کہ نہایت جامع مانع شان رکھتے تھے۔ جو کام ان حضرات کا ہوتا تھا محض ضلوص پر بنی ہوتا تھا اور حق کے لئے ہوتا تھا اور بدان حضرات کے فاص خلوص نیت بھی کے شرات ہیں کہ لاکھوں کروڑ وں مخلوق گراہی اور صلائت سے محفوظ رہی ورنہ برنانہ ہوئی ہے۔ ایک خاص برنانہ ہوئی ہے۔ ایک خاص بات ان ہزرگوں کی بیرے کہ ان کے ذکر میں ایک خاص برکت معلوم ہوئی ہے اور قلب بات ان ہزرگوں کی بیرے کہ ان کے ذکر میں ایک خاص برکت معلوم ہوئی ہے اور قلب بات اس میں کشش ہوئی ہے ان کا جب بھی ذکر شروع کردیتا ہوں قطع کرنے کو جی نہیں چا ہتا۔

### (۱۱۵) قبول حق سے استنکاف بردی مہلک چیز ہے

ایک صاحب کی خلطی پرمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ کم از کم اپنی کوتا ہی کا اعتراف تو ہونا ضروری ہے کہ بیجی ایک قشم کا کفارہ ہے باقی خودداری اور قبول جن سے استز کاف بیتو برئی ہی مہلک چیز ہے۔ تو نور باطن ونور قلب کو بالکل فنا ہی کردیتی ہے۔ باطن اس سے بالکل برباد ہوجا تا ہے۔ معلوم بھی ہے کہ بیخودداری کبرسے ناشی ہے۔ آج کل کبر کا نام خودداری رکھا ہے۔ شیطان نے بھی تو یہی خودداری کی تھی پھراس کا جوانجام ہوا ظاہر ہے۔

# (۱۱۱) شیخ کی خدمت میں کنڑت سے حاضری کی ضرورت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ شخ کی خدمت میں بکثر ت حاضر ہونے سے جو بات میسر ہوتی ہے وہ بات کتابیں دیکھنے سے نصیب نہیں ہوسکتیں۔ کتاب دیکھنے کے منافع اور ہیں۔ آج کل لوگ ان فرقوں کو سمجھنے نہیں اس کے جھنے کے منافع اور ہیں۔ آج کل لوگ ان فرقوں کو سمجھنے نہیں اس کے بچائے انباع کے ہرجگہ اپنی راؤں کو دخل دیتے ہیں جوخود ایک مستقل مرض ہے جس کا

تعلق اسی خودداری ہے ہے۔ یہ بھی شیخ ہی کواطلاع کرنے سے اور اس کی ہتلائی ہوئی تدابیر پھل کرنے سے اور اس کی ہتلائی ہوئی تدابیر پھل کرنے سے جاسکتا ہے اس ہی لئے اس راہ میں قدم رکھنے سے پہلے اس کی ضرورت ہے کہ کسی کامل کی تلاش کرے اور اس کا کامل اتباع کرے بدون اس کے اس راہ میں ہرگز قدم ندر کھے ورنہ تخت خطرہ ہے۔ اس کومولا ناروی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں۔

یار باید راہ را تنہا مرد بے قلاؤز اندریں صحرا مرہ (کا) شرف نسب کے خواص و آثار کی ہیں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں آج کل بدایک نیا فتہ شروع ہوا

ہے کہ شرف نسب ہی کی نفی کرنے گئے۔ کہتے ہیں کہ بدکوئی چیز نہیں لیکن اگراس کے خواص
اور آ خارا کشر کلی نہیں تو اکثری تو ضرور ہیں اور بیہ شاہد ہے اور ایک بات جیب ہے کہ بدلوگ
ایک طرف تو کہتے ہیں کہ حسب نسب کوئی چیز نہیں دوسری طرف اپنے لئے اس کی کوشش
ہے اگر یدکوئی چیز نہیں تو تم جو ہووہی رہو۔ دوئمری طرف کیوں لیکتے اور دوڑتے ہوور نہ جو
اعتراض تم او پر کرتے ہووہی تم پر ہوگا۔ کیونکہ ان میں بھی کوئی اپنے کو صدیقی خابت کرتا
چاہتا ہے۔ کوئی افساری کوئی قرایتی کوئی فاروقی کوئی زبیری کوئی علوی چراپنے اعتراض کا جو
جوابتم تبجویز کرو گے وہی دوسری طرف ہے بچھ لیا جائے۔ ایک مولوی صاحب نے حسب
خواب تم تبجویز کرو گے وہی دوسری طرف ہے بچھ تی کر تیار ہوجائے گا اس کے متعلق
نسب کی تحقیق میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے جو عنقریب جیپ کر تیار ہوجائے گا اس کے متعلق
فرمایا کہ رسالہ تو لکھا گیا میں نے دیکھا بھی ہے صفین میں ایک فرق تو ہوتا ہے علم کی کی
بیشی کا اور ایک ہوتا ہے جوان اوڑھے ہونے کا تو ان کاعلم تاز ہے استحضار بھی کافی ہے اچھی
لکھے ایس گے مگر ہوڑھے جوان کا جوفرق ہو وہاتی رہے گا بعنی عنوان فر را تیز ہے۔

(۱۱۸) متبحر کی دوشمیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ علوم کی بھی قتمیں ہیں بعض کاعلم تو طولی عرضی ہوتا ہے اور بعض کاعمقی جس میں تقوی کو خاص دخل ہے۔ حضرت مولا نامحمہ ایعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فر مایا تھا کہ حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب کے علم کی شان خاص کے بہت اسباب ہیں جن میں اعظم سب تقوی ہے ایک مولوی صاحب میرے دوست ہیں۔انہوں نے ایک مرتبہ اپنے استاد سے نقل کیا کہ تبحر کی دوسمیں ہیں! یک تبحر کدواورا یک تبحر مجھلی۔ کدوتو تمام سمندر پراوپراوپر پھر جاتا ہے مگر اس کواندر کی پچھ خبر نہیں اور مجھلی ممق تک پہنچی اسے تو آج کل کے اکثر تبحر کدونتھر ہیں۔ جن کی نظر محض سطی ہے۔

(۱۱۹) تد وین علوم کی ضرورت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تدوین علوم کی ضرورت بعد کے زمانہ میں ہوئی ورنداگر حافظ اور تدین ہوتو تدوین کی بچھ بھی ضرورت ندہ وتی ۔اس کی ضرورت اس وجہ ہیں ہوئی ورنداگر حافظ اور تدین ہوتو تدوین کی بچھ بھی ضرورت ندہ وتی کے ایک بیشہ ذہول کا ہے ہوئی کہ ایک تو تدین براعتما دہوں کا مرورت ہوئی اور اب تو وہ ذمانہ ہے کہ تدوین میں بھی کتر بونت اور تحریف کی جانے گئی سواس وقت تو تدوین کا درجہ وجوب سے بھی ذائد ہوگیا۔

### (۱۲۰) تھانہ بھون میں بعض روساء پر دین کارنگ غالب ہونا

آیک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ ماشاء اللہ اس طرف کے رکیسوں پر بھی دیا ہیں کا رنگ غالب ہے اور میا ترہے ہمارے حضرات کا بخلاف پورب اور اور درورہ بنجاب کے کہ وہاں میر تنگ نالب ہے اور میا ترہے ہمارے حضرات کا بخلاف پورب اور اور درورہ تعذیب کے کہ وہاں میر تنگ نہیں۔ ہاں بعض جگہ ظاہری تہذیب بہت بردھی ہوئی ہے جو درجہ تعذیب تنگ کینچی ہوئی ہے جو درجہ تعذیب تنگ کینچی ہوئی ہے کین دین کارنگ نہیں۔

### (۱۲۱) ما دیات میں ترقی کا ایک نفع

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جس قدر مادیات میں ترقی ہورہی ہے ہم کودین کی تحقیق میں بہت سہولت ہورہی ہے مثلاً گراموفون ہے جو بھی جماد ہے مگراس میں بامعنے آواز بیدا ہوتی ہے تو نامدا ممال کی بیشی کے وقت ہاتھوں بیروں کا بولنا اس کے بہت قریب نظیر ہے اس دعوے کے سمجھانے میں ہم کو بڑی سہولت ہوگئی۔منکرین کا ایسی ایجادیں کرنا ہمارے لئے محبت نامہ ہوگئی خدانے ان ہی سے دہ کام لیا جس سے خود لا جواب ہوگئے مگر باوجوداس کے قوران کا انگار کرتے ہیں۔جوابے تجربہ میں آجائے اس کے تو قائل باوجوداس کے قوتال کے اس کے تو قائل

ا در جوا سلام کیے گووہ ای کی نظیر ہواس ہے انکار۔

#### (۱۲۲)جہنم میں بھیجنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے

ا کیے مولوی صاحب سے سوال کے جواب میں فرمایا کے مناظرہ میں مسئلہ کی شخفیق زیادہ موٹر ہوتی ہے سب وششم ہے بچھ نفتے نہیں ہوتا فلال خان صاحب نے اپنی ساری عمر ای سب دششم میں ختم کر دی ہروقت اوگوں کو کا فربنانے کاشغل تھا اور مجھ پر تو خاص عنایت تھی۔ تُنر بحَداللّٰه مِيْن نِے بھی انتقام بالمثل نہيں ليا البيته ان کا غلط کارا در ہےراہ ہونا نرم الفاظ میں ظاہر کرتا تھانہ یہی نمونہ ایک بی بی کوخواب میں نظر آیا وہ بی بی مجھے سے مرید ہیں۔انہوں نے مجھ والکھا کہ بیں نے ان خان صاحب کوخواب میں دیکھا مجھ سے یو چھا آپ کا (لیعنی میرا) نام لے کر کہ بھی وہاں (بعنی میرے یہاں) میرا ذکر بھی آیا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے سائے تو مجھی نہیں آیا کہا کہ ذرا یو چھنا میرے متعلق کیا کہتے ہیں اور پھرخود ہی کہا کہ میں بتلا دُن کیا کہیں گے یوں کہیں گے کہ بڑا لیا تھا۔فرمایا کہ خواب گو جحت نہیں لیکن ایک لطیفہ ضرور ہے۔ بے جارے نے تی بات کہی کیونکہ اس لفظ کا استعمال عرفا اکثر بچوں کے لئے ایسے موقع پر کیا جا تا ہے جہاں ان کی غلطی کا تو اظہار مقصود ہومگر زیادہ غیظ نہ ہوسوتعبیر میں خاص یہی لفظ مرادنہیں بلکہ مرادیہ ہے کہ زم الفاظ میں غلطی کا اظہار کیا گیا ہے جیسے گمراہ اور گمراه کن اوراس میں بھی اکثر اس احتمال کو ظاہر کرتا رہتا ہوں کہ شاید نبیت اچھی ہو۔اوریپہ واقعہ ہے راہ تو تھ کر رہی ہیکے تھے ای نے کفر کے فتوے دینے میں کمال جرات تھی۔ حضرِت شاہ ولی الله رحمة الله علیہ سے لے کراس وقت تک کے علماء اور اولیاء الله پر کفر کے فتوے دیے ہیں ۔معلوم ہوا کہایک رجسٹر بنار کھاتھا جس میں ان سب حضرات کے نام تھے اور تماشا رہے کہ ان فنؤوَں پرِ ناز تھا چنانچہ ایک خواب اپنا خود بیان کیا کہ میرے ہاتھ میں دوزخ کی تنجیاں ریدی گئی ہیں اس کا مطلب تقلمند بیا سمجھے کہ جس کوہم جا ہیں گے کفر کا فتوی لگا کرجہنم میں بھیج ویں مگر ظاہر ہے کہ جہنم میں بھیجنا کسی کے اختیار میں تو ہے نہیں سوائے خدا تعالی کے تو بقینی بات ہے کہاس کا بیصطلب نہیں بلکہ معنے یہ ہیں کہتم لوگوں کو گمراہ بنا بنا کرجہنم میں بھیج رہے ہو۔ پھرفر ہایا کہان حرکتوں ہیرسزا ہوئی ہویا نہ ہوئی ہواس کوتو حق تعالیٰ ہی جانتے ہیں لیکن

اييے مسلک کی حقیقت تو میاں کومعلوم ہوگئی ہوگی جس کوخواب میں اس بی بی نے خودصاحب واقعه سے سنا تعجب ہے کہ اس محص میں وین کا تو کیا تہذیب کا بھی نام ونشان ندتھا۔ آوی اگر تمنى كوكا فرسمجھے تب بھی اس كی عمر كافضل كا كمال كائسي كا پچھاتو خيال رکھے اور حدود ہے نہ گز رُ ہے مگراس شخص میں اس بات کا پینہ بھی نہ تھا بہت ہی مغلوب الغضب شخص تھا۔

# (۱۲۳) كفركاماني كورث

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کرڈیٹی نذیراحد دہلوی نے عجیب بات کہی تقى بعض لوگول نے ان كے رسالہ امہات المونين كے متعلق ان سے كہا كہتم برعلاء كافتوى كفر كا ہوگیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھ کو فکرنہیں کیونکہ ابھی کفر کے ہائی کورٹ سے تو تکفیر کا فتوی نہیں ہوا۔ مرادان ہی اوپر کے ملفوظ والے خان صاحب ہیں ان کے دطن کو نفر کا ہائی کورٹ کہا واقعی تھیک کہا۔

#### (۱۲۴) اکابردیوبندکا مسلک

ایک سلسله گفتگویش فرمایا که جب آ دمی جدا جماعت بنا تا ہے تو اس کواس تسم کا اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ٹوٹ نہ جائے کوئی غیرمعتقد نہ ہو جائے ہمارے برزگوں نے الحمد للہ مجھی اس کا اہتمام نہیں کیا ہمیشہ حق کا اظہار کیا اس پر جاہے کوئی ٹوٹ جائے یا غیرمعتقد ہوجائئے بھی اس کی پر داہ نہیں گی۔

### (۱۴۵) قلب مسافرخانه بین

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اصل تو رہ ہے کہ بلاضرورت قلب کے مشغول رہنے سے گھبرا تا ہوں اس کا مخل نہیں باقی کام کی مشغولی سے نہیں گھبرا تا جا ہے شب وروز مجھ ہے خدمت لئے جائے عذرتہیں البیتہ جس بات سے قلب کومشغولی ہوا یک لمحہ اور ایک سکنڈ کے لے اس کی برداشت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والوں سے میری کم بنتی ہے وہ بات صاف نہیں کرتے میرے قلب کو بلاوجہ مشغول رکھنا جاہتے ہیں مجھے سے اس کا محل نہیں اس لئے لڑائی ہوجاتی ہے۔قلب تو ایک ہی ٰ ذات کے لئے وہ کوئی سرائے یا مسافرخانہ تھوڑ اہی ہے كدسب كى اس ميل كھيت ہو سكے اور باوجود برداشت ندہونے كے ميں جس قدر صبط كرتا

ہوں یہ کہنےاور بیان کرنے ہے سمجھ میں آنے والی بات نہیں خود برداشت کر کے دیکھنے کی چیز ہےاس وقت معلوم ہوگا کہ واقعی میں کس قدر برداشت کرتا ہوں۔

#### (۱۲۶)امر فطری

ایک نو داردصاحب نے عاضر ہوکرا پنا تعارف کرایا اس کے بعد پچھ پہل اور پچھ نقد بطور ہریپیش کیا فرمایا کہ تعارف ہے اتنا تویاد آگیا کہ آپ سے پچھ تعلق ہے مگر بے نکلفی تو نہیں اس لئے ہریہ لینے ہے معذور ہوں میرامعمول ہے کہ بدون بے نکلفی اور خاص جان پہچان کے میں ہرینہیں لیتا شرم آتی ہے کیونکہ یہ پیتنہیں چلتا کہ نیت کیا ہے اور خلوص بھی ہے یا نہیں اس پر لوگ برامانے ہیں مگر میرایہ امرفطری ہے میں کیا کروں مجبور ہوں فطرت کو کیسے بدل دول۔

# (۱۲۷) احتیاط کا نام وہم رکھناغلط ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل تو وہ زمانہ ہے کہ احتیاط کا نام وہم رکھا گیااور محبت
کا نام دیوا نگی حتی کہ اپنی جماعت کے ایک عالم صاحب نے ایک شخص کو کسی احتیاط پر میہ کہا
کہ میاں تم میں تو انٹرف علی کا ساوہم ہے گویا میراوہم ضرب المثل ہو گیا میں نے من کر کہا کہ
اگر اس کا نام وہم ہے تو ہم ہے کہیں کے

م اگر قلاش وگر دیوانه ایم مست آن ساقی و آن پیانه ایم کرجبالهرجباه مجلس بعدنمازظهریوم دوشنبه

### (۱۲۸)ابل باطل کی د لیری کی عجیب مثال

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اہل باطل اپ ند جب کی ہڑی ہی دلیری اور کوشش سے اشاعت کرتے ہیں ذرانہیں شرماتے کہ ہم کیا کررہ جیں اور جارائی کی جس سے بھی ہے یا نہیں فرما یا کہ آگر ایسا نہ کریں تو اس میں آ گے حق کا پہلور کھا ہی کیا ہے جس سے وہ تا نید حق سے چلے اور ان کی بید ولیری ہے جس سے جیسی ایک خرگوش کی دلیری تھی جس کے ایعض دفعہ ترکیب سے جیسی ایک خرکوش کی دلیری تھی جس کی ایک طویل حکایت مولانا نے مثنوی میں بیان فرمائی ہے کہ ایک تجرب کی رخر گوش کی دلیری تھی ایک ترب سے کہ ایک تجرب کی رخر گوش کی دلیری تھی جس کی ایک طویل حکایت مولانا نے مثنوی میں بیان فرمائی ہے کہ ایک تجرب کی رخر گوش ذہن میں ایک تدبیر تراش کر جلا ۔ شیر غصہ میں بھرا بیضا تھا کہ میرا شکا ابھی تک کیوں کا رخر گوش دیں میں ایک تدبیر تراش کر جلا ۔ شیر غصہ میں بھرا بیضا تھا کہ میرا شکا ابھی تک کیوں

نہیں آیا خرگوش نے بینج کر بڑی بیبا کی اور دلیری ہے دو بدوشیر سے گفتگو کی تا کہ اس دلیری کے سبب شیر کوشید ند ہو کہ بیکوئی بیناوٹ اور سازش ہے اس موقع پر مولانا فرماتے ہیں۔

کرشکت آ مدن تہمت بود در دلیری وقع ہر ریست بود اور دلیری وقع ہر ریست بود المحت بعض دفعالل باطل اس کے دلیری سے کام لیتے ہیں کہ بیجھتے ہیں کہ باطل میں قوت تو ہے ہیں اگر دلیری سے بھی کام نہ لیا تو پھر پچھ بھی نہ درہے گا۔ ایک مرتبہ میں شاہ جہاں پور اشیشان پر اتر اہنگامہ زیادہ تھا باہر سے آنے والوں کو روکا جاتا تھا اور پلیٹ قارم سے باہر جانے والوں کو نہ روکا جاتا تھا ملک دواور چلے جاؤے میں نے جب اسباب یکہ میں رکھ لیا اس جانے والوں کو نہ روکا جاتا تھا ملک دواور چلے جاؤے میں نے جب اسباب یکہ میں رکھ لیا اس فرقت شبہ ہوا کہ ایک چھوٹا بیک ریل میں رہ گیا اس میں یاونیس پچھوڑ نے کو جی نہ چا ہاں تھا کہ جانے رقم چھوٹ نے کہ دیا تک پر پہنچا۔ گمان تھا کہ جانے نہ دیا گیا گئی کے تابعہ کی اور کے کہا تھا گئی کہ دواور پڑھ کر نہ دیا گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہیں۔ اس کے تھی ہو گئی ہو

# (۱۲۹) میشنخ کا ہرفن ہونا ضروری ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تربیت واصلاح کا کام بروائی نازک ہوال میں بڑے ماہرفن کی ضرورت ہے اس ہی لئے میں کہا کرتا ہول کہ شخ کا ولی ہونا بررگ ہونا قطب ہونا غوث ہونا ضروری نہیں ماہرفن ہونا ضروری ہے بدون اس کے اصلاح اور تربیت نہیں کرسکتا پھرا کیک سوال پر فرمایا کہ شخ کا متق پر ہیز گارزاہد عابد ہوتا بھی ضروری نہیں جسمانی کہ وہ خود کیسا ہی بد پر ہیز ہولیکن ماہرفن ہوا گرفن دان ہے اور حاذق میں جیسے طبیب جسمانی کہ وہ خود کیسا ہی بد پر ہیز ہولیکن ماہرفن ہوا گرفن دان ہے اور حاذق ہونا علاج کرسکتا ہے۔ ہاں اگراس مہارت فن کے ساتھ شخ میں یہ چیزیں بھی ہوں تو اس کی تعلیم میں برکت ضرور ہوگ ورند فی نفسہ تربیت کے لئے ضروری نہیں آج کل جوآ تار کا کا تعلیم میں برکت ضرور ہوگ ورند فی نفسہ تربیت کے لئے ضروری نہیں ہوتا یہ بھی علان ہوتا ہوگی اور طبیبوں کے یہاں بھی اور طبیبوں کے یہاں بھی اسباب کا علاج تہیں ہوتا یہ بھی عدم مہارت ہی کی دلیل ہے بہت کی با تھی اسمیں ہیں بھی وجہ ہے کہ طالب کے اندرآ دمیت عدم مہارت ہی کی دلیل ہے بہت کی با تھی اسمیں ہیں بھی وجہ ہے کہ طالب کے اندرآ دمیت عدم مہارت ہی کی دلیل ہے بہت کی با تھی اسمیں ہیں بھی وجہ ہے کہ طالب کے اندرآ دمیت

اورانسا نیت نہیں پیدا ہوتی جا ہے اورسب کیجھ ہوجائے ۔مولوی ظفراحمہ حضرت مولا ناخلیل احمرصاحب رحمة الله عليه ہے بیعت ہیں ایک مرتبدانہوں نے مفترت حاجی صاحب رحمة الله عليه كوخواب ميں ديكھا حضرت ہے عرض كيا كه حضرت دعاء فرماويں كه ميں صاحب نسبت ہوجاؤں ۔ فرمایا کہتم صاحب نسبت تو ہو گھراصلاح کی ضرورت ہے اور وہ اینے ماموں سے کراؤ۔ یہ میری طرف اشارہ تھا <del>تب</del> مولوی ظفر احمد نے مجھ سے رجوع کیا۔تو صاحب نسبت ہو جانا جدا چیز ہے اصلاح جدا چیز ہے یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں جن میں آج کل خلط کر رکھا ہے بیسب طریق ہے بے خبری کی باتیں ہیں اللہ کاشکر ہے مدتول کے بعد فن کی تجدید ہوئی۔اورطریق روز روٹن کی طرح صاف اور بےغبار ہوگیا ہر چیز اینے درجه پرنظر آنے لگی۔ بڑی ہی گز بڑ مجار کھی تھی حقیقت طریق کی مستور ہو چکی تھی اسی مستور ہونے کی وجہ ہے بعض کو درجہ غلو کا ہو گیا تھاا وربعض کونفرت کا اوریپا فراط تفریط محض دو کا ندار جاہل صوفیوں اور پیروں کی بدولت ہوا تھا جو بفضلہ تعالی اب اعتدال و تحقیق سے مبدل ہوگیا۔ اور بیرسب حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیہ کے فیوض و برکات ہیں۔ان کی ہی دعاؤں کی برکت ہے ورند م**یں کیا اور میر**ی ہستی ہی کیا اپنے پاس نعلم قمل ہے نہ ز ہداور عبادت۔اگراینے پاس کیجھ ہے بھض اینے برزرگوں کی دعا ئیں اور حق تعالیٰ کافضل ہے ان ہی دو چیز وں پر تکیہ ہے۔ یہاں پر بھی اور آ گے آخرت میں بھی ان شاءاللہ تعالیٰ ۔

### (۱۳۰۰) حضرت حاجی صاحب اور حضرت حافظ ضامن صاحب کی شان

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مرید کرنے کے متعلق اتنی کا وش نہتی جنتی حافظ محمد ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری عمر میں حافظ صاحب کے آٹھ یا سات مرید ہوئے یہ بات نہتی کہ لوگ مرید ہونا نہ جا ہتے تھے بہت لوگ آئے تھے لیکن حافظ صاحب مرید نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حافظ محمد ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اور مناقب

بیان کردہ سے تھا اوران کی عجیب عجیب باتیں بیان فرمارہ تھا اور بیان کے وقت ایک جوش تھا جد سب بچھ تھا مگر جو بات حضرت حاجی صاحب رحمة عاجی صاحب رحمة عاجی صاحب رحمة عاجی صاحب رحمة عاجی صاحب رحمة الله علیه کی داختی صاحب رحمة الله علیه کی داختی حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه کی ذات مقدی ایک تو متفق علیه تھی مخالف اور موافق سب کے زود یک مسلم تھی وہ سرے حضرت بظاہر اصطلاحی دوسرے حضرت میں ایک خاص جامعیت تھی عجیب بات ہے کہ حضرت بظاہر اصطلاحی عالم نہ تھے مگر حضرت کی طرف زیادہ تر الل علم ہی گرویدہ تھے۔ بھران میں بھی ایسی ایسی میں ایسی میں ایسی میں ایسی الله علیہ حضرت مولا ناجمد قاسم صاحب رحمة الله علیہ مستعمل جینے مسلم الله علیہ حضرت مولا ناجمد قاسم صاحب رحمة الله علیہ متحمد مقدوں میں ایسی تھی جس کو بید حضرات ان سے لینا چاہتے تھے اور وہ بات وہ ہی آخر کوئی چیز تو حضرت میں ایسی تھی جس کو بید حضرات ان سے لینا چاہتے تھے اور وہ بات وہ میں مردہ اسے جو میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت فن تصوف کے جمہد تھے امام تھے مدتوں سے طریق مردہ بین ایسی تھی جس کی ترکت سے اس کی تجد یہ ہوئی۔

# (الله) حضرت شاه عبدالعزيز صاحب رحمة الله عليه كي حكمت

ایک سلسله گفتگوی فرمایا که امیرشاه خان صاحب فرمایا کرتے ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے قلب میں جتنی عظمت حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی دیکھی اتی حضرت مولانا محمد اسلمعیل صاحب میں جنی عظمت سے جو فرمایا کہ بعض لوگوں کو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب میں قدرے مداہمت تھی مالانگہ یہ خیال محص غلط ہے۔ حضرت شاہ صاحب حکیم زیادہ تھے حکمت سے جواب دیتے مالانگہ یہ خیال محص غلط ہے۔ حضرت شاہ صاحب حکیم زیادہ تھے حکمت سے جواب دیتے ناواقف کورعایت کا شبہ ہوجا تا تھا چنا نچھ ایک محصہ تعزیب کا دب واحر ام میں گذر چکا تھاوہ تا تب ہوا مگر اس کے بہاں ایک بناہوا تحرید تا تعزیب کا کروں اور اپنی اس کو معددم کرنا چا ہتا تھا مگر اس کی صورت مجھ میں ندآتی تھی۔ مولا نا شہیدصا حب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت میں حضرت میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور عض کیا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور عض کیا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ یہ کرہ کہ اس کے بند

کھول دویاجا قوے کا ہے ذالواس شخص نے جا کرجا قوے بند کاٹ ڈالےجس ہے بانس کی کھر بیچیاں الگ الگ ہوگئیں اس کو ایک لطیف صورت سے ختم کرا دیا یہ حکیما نہ طرز تھا۔ آ یے سمجھ گئے کہ ایک مدت تک اس کے قلب میں تعزید کی عظمت اور اوب رہ چکا ہے اہا نت کی صورت ہر دفعة قادر ندہوگا اس لئے ایک اطیف عنوان ہے اس کوفنا کرا دیا بہ تدریج اس نا گوارصورت کوبھی گوارا کر لے گااوروہی بات حاصل ہوجاوے گی جوحضرت شہیدرحمۃ اللّٰد علیہ نے فرمائی کیکن عنوان اور تدریج کا فرق تفاایک صخص کے باس حضورا قدس صلی اللہ علیہ وملم کے نامز دایک کاغذی تصویرتھی جس کورکھنا جائز نہ سمجھتا تھا وہ حضرت شہید صاحب رحمة الله عليه کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور کی نامز دمیرے پاس ایک تصویر ہے اس کو میں کیا کروں۔شہیدصاحب رحمة الله علیہ نے فرمایا کرتا کیا توڑ بھوڑ وے تصویر کی کوئی حرمت نہیں اس کی ہمت نہ ہوئی وہاں ہے میخص حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمة اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوااور وہی عرض کیا جو وہاں کیا تھا حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ وہ جاندارہے یا ہے جان۔عرض کیا ہے جان۔فرمایا کہ جب صاحب تصویر ہے جان ہوگئے تتهج آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا تھا۔عرض کیا کینسل وکفن دے کروفن کرویا گیا تھا۔فرمایا تم بھی ایسا ہی کر واس نصوبر کوخوب گلاب اور مشک وعنر سے مل مل کرغسل دواور ایک فیمتی کیڑے میں لیپ کر ایس جگہ دفن کر دو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ بات ایک ہی تھی صرف عنوان کا فرق ہے۔شاہ صاحب حکیم تھے۔ کیا اس کو مداہنت کہتے ہیں اور حضرت شہید صاحب رحمة الله عليه بربه نة شمشير عظه - آخردين ميں جرنيلوں اور كرنيلوں كى بھى تو ضرورت ہے۔ تھی ہرایک کی جداشان سجان اللہ سب حضرات ہے دین کی خوب اشاعت ہوئی۔ ۸ر جب المرجب ۵۱۳۱ هجلس بعدنما زظهر یوم سه شنبه

# (۱۳۲) تعلیم یا فته حضرت کا فساد وعقیده

ایک نوعمر نو وار دیے حاضر ہو کر حضرت والا سے مصافحہ کیا بعد مصافحہ دریافت فرمایا کہ کہاں ہے آتا ہوااور کس غرض سے ۔عرض کیا کہ بنگال میں فلاں مقام ہے وہاں سے حاضر ہوااور آنے کی غرض تخصیل علم ہے دریافت فرمایا کہ وطن ہی میں رہ کرکیوں نہیں پڑھا۔عرض

کیا کہ دوسال ہے مسلسل بیار ہوں آ ہے ہے ایک تعویز بھی منگایا تھااس ہے بھی کوئی نفع نہ ہوا۔فر مایا کدانیں بیاری کی حائت میں سفر کرنا اور پر دلیں میں رہنا ہالکل مصلحت کےخلاف ہے اور جوسب عدم تعلیم کا وطن کے متعلق بیان کر رہے ہووہ تو یہاں پر بھی ہے یعنی بیاری تو یہاں ہی کس طرح پڑھ کتے ہو۔عرض کیا مجھ پرجن کا اثر ہے۔فرمایا کہ بیمین نہیں ہوچھتا كرجن كااثر ب ياانسان كابيس نے جوسوال كيا ہے كيا اس كوتم نے سنانہيں ۔عرض كيا كهن لیا۔دریافت فرمایا تو کیا بیمیری بات کا جواب ہوا۔ میں بدیو چھر ہاہوں کہ جبتم کو بھاری ہے جس کی وجہ سے وطن میں نہیں رڑھ سکے تو یہاں پر کیسے بڑھ سکتے ہو۔ ارے بھائی بیاتو موٹی بات ہے کہ جو چیز وطن میں رہ کرتعلیم کو مانع رہی وہ یہاں پر بھی موجود ہے پھریہاں پر س طرح پڑھو گے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری دفعہ کے دریافت فرمانے پرعرض کیا کہ یہاں پررہ کر پڑھلوں گا۔فر مایا کہای کوتو ہو جھ رہا ہوں کہ جب وطن میں بیاری تعلیم کی مانع ر ہی یہاں کیوں مانع نہ ہوگی کیا ہدیجاری تعلیم یافتہ ہے کیا میری بات کو بیجھتے نہیں۔عرض کیا مسمحتنا موں فرمایا سمجھتے ہوتو جواب دو۔اس پر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ فرمایا کہ بھائی اتنی دور ے عذالت کی حالت میں سفر کیا۔ سفر کی کلفتیں برداشت کیں۔ رویہ خرچ کیا۔ گھر حچھوڑ ا عريروا قارب سے مفارقت ہوئی جومقد مات تھے اور بات کا جواب بھی ندارد جومقصود ہے اس طرح کیے کام چلے گا۔ دیکھوسرائے میں اوگ جا کرتھبرتے ہیں بھٹیارہ اپنی تسلی کرلیتا ہے جسب تھہرا تا ہے کیا ہمیں اتنا بھی تق نہیں کہ نو وار د کوتھہرا ئیں تو پہلے اپنا اطمینان تو کرلیں عمر بجائے اطمینان دلانے کے پریشان کررہے ہو۔کوئی یہاں آ کراوررہ کررنگ دیکھے کہ آنے والے کیا کرتے ہیں۔ اپنا کام چھوڑ کر ہوچھتا ہوں جواب نہیں ملتا میں بت تو ہوں نہیں جس کوحس ہی نہیں ہوتا آخرانسان ہوں قلب پراثر ہوتا ہی ہے کہ میں ان کےمصالح کی اس قدر رعایت کروں اور بیرمیرے سوال کو بھی لغو مجھیں جواب ہی ندار د صاحب میہ میری بدا خلاقی ہےا گران کاغلام بن جاؤں تب خوش اخلاق بنوں۔ارے بھائی پچھ میرے سوال کا جواب دینے ہو پانہیں یہی جواب دیدو کہ میں کوئی جواب دینانہیں جا ہتا ہے تھی ایک جواب ہے تا کہ میں بکسوہوکراہنے کام میں مشغول ہوں۔اب کہاں تک تمہارے ساتھ بیٹھا

ہوا ایک ہی بات کو کھرل کئے جا وَل حمہیں تو صرف یہی کام ہے اور مجھ کو اور بھی کام ہیں۔ عرض کیا کہ یہاں کے رہنے کی برکت ہے میری بیاری جاتی رہے گی ۔ فر مایا جا وَاٹھو یہاں ہےتم میں عقل اور قہم کا نام تک نبیں باہر جا کر بیٹھو پڑھنے کیا آئے تھے ستائے آئے تھے جو کتابیں پڑنے کیے ہوان میں بھی یہی نور برسا رکھا ہوگا۔ پھرحاضرین ہے فرمایا کہ کس قدر غلط عقیدہ ہے کہ یہاں پررہنے کی برکت ہے بیار ندر ہوں گا۔ اب اگراس پر خاموش رہتا ہوں تو گویا ایک قسم کا وعدہ ہے کہ ہاں تم رہو بیاری جاتی رہے گی کل کوخدانخواستہ بیاری نہ گٹی یا اور بڑھ گئی تو یہ کہنے کو ہوجاوے گا کے صاحب میں نے تو اپنا خیال اس وقت ظاہر کر دیا تھا آ ہے نے اس پر کیچھ بھی نہ فرمایا تھا۔ بس بیتو آ زادرہے اور ہم مجرم ۔ کیا برکت کا پیہ مطلب ہے کہ کوئی بیاری نہ ہوا کرے یا ہوا کرے تو احیصا ہو جایا کرے اگر ایسی ہی برکت ہے تو میں خود کیوں بیار ہوجا تا ہوں۔ یا بیاورلوگ جومیرے یاس خانقاہ میں رہتے ہیں سے کیوں نیار ہوتے ہیں اورا گر ہوتے ہیں تو یہاں کی برکت ہے اچھے کیوں نہیں ہوجاتے سے برکت دوسروں ہی کوچیئتی پھرتی ہے اپنی برکت خودا پنے کامنہیں آتی کیا براعقیدہ ہے جو مفاسد ہے یر ہے۔لوگوں کے عقا کد تک درست نہیں رہے۔تو حید کا صرف نام ہی رہ گیا لیکن اس کا نورلوگوں کے قلوب ہے مثاجا تا ہے۔ لکھے پڑھے لوگ ایسی لغویات اورخرا فات میں مبتلا ہیں۔اگر دوسری جگہ یہی بات کہی جاتی تو بڑے خوش ہوتے کہ بڑا ہی کوئی پختہ عقیدہ لے کر آیا ہے۔ مدح کی جاتی صد آفرین اور مرحبا کے نعرے بلند ہوجاتے ہیں یہاں پر سے گت بنی۔الحمدللّٰہ یہاں ہر ہیزانی حدیر ہے۔غلو کے پریہال فینچ کر دیے جاتے ہیں برکت کی کیا قدر کی ہے کہ بیار نہ ہوا کریں یا بیار ہوں تو ایٹھے ہو جایا کریں برکت کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کا نام پوچھو میں بتلا دول تم اس کا نام لوبیہ ہے برکت کی چیز۔ بیاری ہے اچھا ہو جانایا بیار نه ہونا برکت کی تعریف آج ہی سی پیطالب علم ہیں کتا ہیں پڑھتے ہیں اورا بھی تک عقا کد درست نہیں ۔حضرات انبیاء علیہم السلام بیار ہوئے ان کے اصحاب بیار ہوئے اب ابیا کون برکت والا ہے کہ جس کی برکت ہے کوئی بیار نہ ہو۔فسادا عتقاد کا نام خوش اعتقاد ی رکھا ہے۔ جہالت کی بھی کوئی حد ہے میں تو ضروری سوالات پر مجبور ہوں اس لئے کہ بیابعی

بات ہے کہ نئے آنے والے سے جی جاہتا ہے کہ معلوم ہو کہ کون ہیں کہاں ہے آئے کس غرض ہے آئے واس کو بجالاؤں غرض ہے آئے دوسرے عقلاً اس لئے بھی کہا گرکوئی کام میرے قابل ہے تواس کو بجالاؤں گریعضے بزرگ اول تو جواب بی نہیں دیتے ہت سمجھتے ہیں۔ اگر جواب دیتے بھی ہیں تو یہ خرافات ہا تکتے ہیں جس سے خواہ تخواہ تخواہ تخر ہوتا ہے صبر بھی کرتا ہوں گراس کی بھی ایک حدے۔ خرافات ہا تکتے ہیں جس سے خواہ تخواہ تغیر ہوتا ہے صبر بھی کرتا ہوں گراس کی بھی ایک حدے۔ (ساس اس کی بھی ایک حدے۔ میں تاسب نہیں

فرمایا کدایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ مجھ کوعرصہ سے حضرت والا سے بیعت کا اشتیاق تھا مگرا تفاق ہے فلال مولا ناشاہ صاحب سے ملاقات ہوگی ان ہے بیعت ہوگیا۔ مگراک بھی رحجان آپ ہی کی طرف ہے۔اس پر فرمایا کہ یہ نتیجہ ہے جلدی بیعت ہونے کا۔ اگران شاہ صاحب کواس کی خبر ہو کہ میرے مریدِ کا دوسری طرف خیال ہے تو ان کوکس قدر رنج ہو۔اس طرح بیعت کرنے میں بیخرابیاں ہیں۔اب وہ حضرات جو مجھ کومشورہ دیتے ہیں کہاس قدر کا وش کی کوئی ضرورت ہے اور میر نے کھود کرنے کو وہم ہے تعبیر کرتے ہیں اور حقیقت پرلانے کو بداخلاقی اور بخت گیری سجھتے ہیں اس کا فیصلہ کریں۔ بھلا میں ان تجربات کودوٹروں کے کہنے سے س طرح مٹادوں۔ دیکھ لیجئے میآج کل کے طالب ہیں۔ بھلا کوئی اس شخص سے پوچھے کہ کیا شاہ صباحب نے کہاتھا کہ تو مرید ہوجا آئی خوشی ہے تو مرید ہوا اور پھر میر کت میں ان ہے ہود دل کی نبضیں پہچا تنا ہوں۔ یہاں پر بیا تیں بحد اللہ نہیں چلتیں اور یوں بشر ہوں غلطی کا ہونا مجھ ہے بھی ممکن ہے مگر کم ۔ میں اول پر کھتا ہوں جس ہے اکثر یر کھے ہوئے کھوٹے ہی نکلتے ہیں اور اللہ نعالیٰ مد دفر ماتے ہیں کہ جس کے ساتھ جومعاملہ اور برتاؤ کمیاجا تا ہےا کثر تجربہ ہے بعد میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ای کا اہل ہوتا ہے۔اس کئے میرامعمول ہے کہ جب تک کسی کے طلب صادق اور خلوص کامل پراعتا دند ہوجائے اس وفتت تک اس کو بیعت نہیں کر تا باقی اجتہادی غلطی کا ہوجا نا ہر وفت ممکن ہے۔

(۱۴۴۷) بیعت کی تاخیر میں جمله مصالح کی رعایت

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ سی بڑاعتراض کردینا تو آسان ہے مگر

میرے یہاں بار ہائے تج بوں کے بعد قواعد مرتب ہوئے ہیں اس لئے ان پر واقعی اعتراض
کی کوئی گنجائش نہیں کیان آنے والے ان کی پابندی ہے گھراتے ہیں۔ گر ہر کرنا چاہتے
ہیں۔ میں چلئے نہیں دیتا اس پر خفا ہو کر چلے جاتے ہیں اور با ہر جاکر بدنام کرتے ہیں ان سے
ماتمام روایت من کر سننے والے اعتراض کرتے ہیں۔ اب بیہ بیعت ہی کا معاملہ ہے اس میں
میرے یہاں پی قاعدہ ہے کہ میں تعمیل ہے کا منہیں لیتا اس کوئی پر محمول کرتے ہیں کہ بیش تا میں میں تمام مصالح کی رعایت ہے یا پیٹی ہے کہ فوراً بیعت کر
ہے کہ فوراً بیعت نہ کیا جائے جس میں تمام مصالح کی رعایت ہے یا پیٹی ہے کہ فوراً بیعت کر
کیا جائے اور کسی مصلحت کی رعایت نہ کی جاوے۔ حضرت بیاصلاح اور تربیت کا کام ہے۔
کام کرنے والے ہی پر گذرتی ہے جو گذرتی ہے دوسروں کو کیا خبر کہ اس کو کیا کیا زخمتیں اور
اذیتیں سنی پڑتی ہیں جن حضرات کو میرے طرز پر اعتراض ہے وہ یہاں پر رہ کر دیکھیں اور
فیصلہ کریں ایک طرف سے سنائے بیان پر فیصلہ کر دینا کونسا انصاف ہے میں تو کہا کرتا ہوں
کی خات ہے کل ظالم کی سب اعانت کرتے ہیں مظلوم کی کسی کو پر وانہیں ہوتی کہ اس پر کیا ظلم کی اس باعانت کرتے ہیں مظلوم کی کسی کو پر وانہیں ہوتی کہ اس پر کیا ظلم کیا جاتا ہے۔ مگر دیکھ گیا۔ کہتے ہیں کہ ذراتی بات پر اس قدر چنج پیکاراور اس قدر شوروغل کیا جاتا ہے۔ مگر دیکھ لیے کہ آگر کسی کے سوئی چھودی جائے تو ذرائی کی تو ہوتی ہے بھر کیوں چنج پیکارہ وتی ہے۔
لیے کہ آگر کسی کے سوئی چھودی جائے تو ذرائی کی تو ہوتی ہے بھر کیوں چنج پیکارہ وتی ہے۔
لیچ کہ آگر کسی کے سوئی جھودی جائے تو ذرائی کی تو ہوتی ہے بھر کیوں چنج پیکارہ وتی ہے۔

### (۱۳۵) فضول اورعبث امور ہے ہمیشہ اجتناب کی ضرورت

ایک صاحب کی غلطی پر جو مقیم خانقاہ تھے تبل نماز عصر مواخذہ فر مایا اور تنبیہ فرماتے ہوئے
اس کے تدارک کی تدبیر بتلائی۔ پھر بعد نماز عصر دعاء سے فراغ کے بعد مصلی ہی پرتشریف
رکھتے ہوئے تمام قیمین خانقاہ کو تھبر نے کا حکم دیا اور سب کو مخاطب فرما کر فرمایا کہ جیتے لوگ میر نے تعلق کی وجہ سے خانقاہ میں رہنے والے ہیں وہ غور سے سن لیس کہ میرے پاس ہر شم میر کے لوگ آتے ہیں اس میں غریب امیر رئیس نواب سب ہی طرح کے ہوتے ہیں تم کو اجازت نہیں کہ تم کسی ہے بھی تعلق پیدا کر ویابات چیت کرو تمہارے ایسا کرنے سے غرض کا شبہوتا ہے۔ میر کے اصول اور قواعد و مصلحت سب بر با دہوتے ہیں۔ شرم اور غیرت نہیں آتی شبہوتا ہے۔ میر کا اور تو اعد و مصلحت سب بر با دہوتے ہیں۔ شرم اور غیرت نہیں آتی کہ میں تو آنے والوں کو مذبھی نداگاؤں اور تم ان کی چاپلوسیاں کرو۔ حیاجاتی رہی۔ اس طرز

ہے تو ناوا قف کوشبہ ہوسکتا ہے کہ جماعت کی ملی بھگت ہے کہ شیخ تو کہرا بن برتے نا کہ استغناء ظاہر ہواور مریدین الجھانے کی گوشش اور سعی کریں تا کہ شکار بھی نہ نکلے س قدر غیرت کی بات ہے تہاری توبیشان ہونا جا ہے کہ اگر کوئی نواب یابادشاہ بھی آئے تواس کومنہ ندنگاؤنداس سے كونى نفع حاصل كروتم و كي ي تنبين مو مين خود آنے والوں سے اپنی ظاہری تعظیم و تكریم تك نہیں عا بتنا چہ جائے دوسرے منافع ندکہ آنے والے تمہاری اغراض بوری کریں تمہاری برستش کریں۔ بیتو دکا ندار پیروں کے یہاں کے معاملات ہیں کہ پیرکا دربارا لگ خلفاء کا دربارا لگ مصاحبین کا در بارالگ خدام کا در بارالگ۔ایک ایک جگہ بین جار جار در باز۔الحمد لله مجھ کوان باتوں سے طبعی نفرت ہےتم کوتو ہیچا ہے کہ اگرتم سے خود بھی کوئی بات کرنا چاہے صاف کہہ دو کہ ہم کوکس سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔اگر بات کرنا ہی ہے تو پہلے وہاں سے اجازت حاصل کر لیجئے۔خلاصہ بیہ ہے کہ یہاں پرآنے والوں سے سی متم کا تعلق بیدا کرنایا معاملہ کرناوہ عاہے دوی اور محبت کا ہو یالین دین کا ہو بدون میری اجازت کے حاصل کئے کوئی صاحب نہ کریں اگر کسی نے اس کے خلاف کیا خانقاہ سے علیحدہ کردوں گا۔ ہاں جن لوگوں کے تعلق کی بناء پرمیراتعلق ندہو یا خانقاہ میں آنے ہے تبل کے تعلقات ہوں وہ اس قاعدہ سے مشتمیٰ ہیں۔ مین ظلم بیں کرتا۔ الحمد لله عدل سے کام لیتا ہوں۔ افسوں مجھ کوذر بعد بناتے ہواغراض کا تمہاری غیرت جاتی رہی بیتو کھلاشرک ہے کہ آئے تو دین کے واسطے اور دین کے طالب ہوکر پھراس میں دنیا کوٹھو نستے ہو۔اللہ اکبر باوجودان سخت اصول اور قواعد کے میصالت ہے۔اگریے قواعد بھی نہ ہوتے تو خدامعلوم کیا حشر ہوتا اس ہی ہے دوسرے مشائخ کے یہاں کی حالت کا انداز ہ ہو سکتا ہے۔ جہاں قواعد ہی نہیں کہ لوگ س قدر گڑ ہڑ کرتے ہوں گے۔ میں توبیہ کہتا ہوں کہ جس کام کوآ کے ہواس میں مشغول رہوکس سے تم کوغرض کیا کوئی آ نے کوئی جائے تم کون کیا تم کومیں نے وکیل بنایا ہے۔اس طرز میں بےانتہاءمفاسد ہیں۔

تمام کیا دھراسب خاک میں ل جائے گا کتنے غضب اورظلم کی بات ہے کہ میں تو دورے د ہتا بتلاؤں۔ بدون بے نکلفی اور خاص جان پہچان کے ند رانداور ہدیہ تک بھی ندلوں کوئی ذرا اصول کے خلاف بات یا کام کرے خانقاہ ہے نکال باہر کروں اور بیہ یہاں کے رہنے والے مزاج پرسیال کریں۔ دوستیاں پیدا کریں بہ تعلقات خود ہی فی نفسہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں پڑنے والا بھی کامیاب نہیں ہوتا پریشان اور محروم ہی رہتا ہے نہ کہ جب وین کواس کا ذر بعیہ بنایا جاوے۔اور میں تعلقات واجبہاورضروریہ کومنع نہیں کرتا۔تعلقات غیرضروریہ کومنع کرتا ہوں۔اور میں وثوق ہے کہتا ہوں کہا گر کوئی راحت اور آ رام کی زندگی بسر کرنا جا ہے تو میرا مسلک اورمشرب اختیار کرے اور وہ ترک تعلقات اور فناء تجویزات ہے یعنی ترک تعلقات غیرضرور مید گرلوگوں کو چین ہے ہیئے ہوئے خواہ نخواہ ایسی ہی سوجھتی ہیں کہ اس ہے دوئی کرلی اس سے جان پہیان نکال لی۔اس سے تعلقات پیدا کر لئے۔معلوم بھی ہے کہ اس راہ میں میر چیزیں بخت راہزن ہیں اور فضول اور عبث ہے ہمیشدا جتناب کی ضرورت ہے۔ اسی تقریر کے متعلق ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بیر کت تو ایک صاحب کی تھی مگر میں نے کان سب کے کھول دیہے ہیں تا کہ آئندہ کسی ہے الیمی ترکت نہ ہو اوروہ بات پھی کہانیک صاحب جج ہے آئے ان ہے ان بزرگ نے بیسوال کیا کہ آ ہے کچھ تنمرک بھی لائے ہیں اور ایک صاحب رخصت ہور ہے تھے انہوں نے مجلس ہے اٹھ کر باہر جا کران ہے مصافحہ کیا۔اب یہ بات بظاہرتو ذرای معلوم ہوتی ہے لیکن اگراس کی حقیقت پرغور کیا جائے تو اس کے معنی سے ہیں کہ ہم کو بھی دواور آج کل کے عرف میں اس قشم کا استفسار سوال بی کا مرادف ہے۔اب کسی کا جی حاہے یانہ جاہے دینا پڑے گی۔اگر نہ دے گا تو مجوب ہوگا اوراس خیال ہےکلفت ہوگی کہ ذرا ساسوال کیا تھا ہیں پورانہ کرسکا۔ بیبھیممکن ہے کہ تبرک نہ لا یا ہوتو اس صورت میں بیا کہتے ہوئے کہ میں لا یانہیں اپنی طرف بخل کے انتساب کا شبہ ہوتا ہے۔غرض ایساسوال مفاسد کی پڑیا ہے اور بیآنے والے صاحب تو مخلص ہیں اور اپنے ہی جیں مگر جب ان حرکات کا سلسلہ جاری ہو جاوے گا تو بالکل اجنبی حضرات بھی آتے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اس کی نوبت پہنچ جاتی بھراللہ اب دروازہ بند ہو گیا اول تو یہاں کے رہنے دالے اللہ کے فضل سے سب ہی مختاط ہیں لیکن بیسب احتیاط اس وقت تک ہے جب تک اس کی د کیچہ بھال بھی ہوتی رہے البنة رسوخ کے بعد پھرضرورت نہیں رہتی پھرتو خود ہی الیم باتوں پر تجاب اورشرمندگی اورغیرت قلب میں بیدا ہوجاتی ہےاور یہاں پرتو ان باتوں پردوک ٹوک بھی ہے اور جگہوں میں تو دہ دردہ معاملہ ہے۔ پیرا لگ اختصے ہیں۔ مریدالگ۔
خادم الگ سفار تی الگ خانقا ہیں کیا ہیں بچہری بنار کھی ہیں جیسے دہاں رشوتوں کا بازار گرم ہے
کہ حاکم الگ لیتا ہے۔ چین کا دالگ ارد لی الگ سب کے حق بند ھے ہوئے ہیں ایسے ہی
آ ج کل رکی اور د کا ندار پیروں کے یہاں خانقا ہیں ہیں سب کے حقوق اور نذرا نے بند ھے
ہوئے ہیں۔ بعض کے یہان تو رجشر ہیں جن میں وصول اور باتی کے خانے ہیں۔ با قاعدہ
وصول ہوتا ہے جیسے گور نمنٹ کی مال گذاری یا زمیندار کی باقی وصول ہوتی ہے میں تو بھرائلہ
اس خص سے مدیب بھی نہیں لیتا کہ جس سے خاص جان پیچان نہ ہواس لئے کہ اس کا پیتہ چلنا
ورشوار ہے کہ نیت کیا ہے اور خلوص سے دے رہا ہے یا نہیں اس کئے خصوصاً تعلق کو اس کا جاتم کا مقام قرار دیدیا ہے۔ جیسے سفر ہیں قعر کی اصل علت مشقت ہے لیکن اس کی پیچان اور اس کا
معیار مشکل تھا اس لئے سفر کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ایسے ہی مدید میں خلوص نیت کا معیار
معلوم ہو تا مشکل تھا ہیں نے خصوصیت کی جان پیچان کو اس کا قائم مقام کر دیا ہے۔

#### (۱۳۶) نیچریت کی نحوست

ایک صاحب نے ببیل گفتگو حضرت والا ہے عرض کیا کہ ایک صاحب ہیں ان کا نام تو اس اسلامی نام ہے کہ بالکل عیسائیت مرائ الدین اسلامی نام ہے لیکن اعمال اور صورت دیکھ کرمعلوم ہوتا ہے کہ بالکل عیسائیت ہی کا رنگ ہے اور اس کے ساتھ ہی ان صاحب کے بعض عقا کہ بھی حضرت والا سے بیان کئے حضرت والا نے من کر فر مایا کہ سراج کی دو حالتیں ہیں۔ ایک نارکی۔ ایک نورکی تو یہ شخص نارالدین ہے۔ وین کو آگ لگا دی۔ سراج میں بید بھی تو صفت ہے کہ جس چیز سے اس کو لگا دی۔ سراج میں مید بھی تو صفت ہے کہ جس چیز سے اس کو لگا دیا جائے اس کو جلا دے تو یہ ایسے ہی سراج الدین ہیں اور بیسب انگریزی تعلیم اور نیچر بہت کی نحوست ہے کہ لوگوں کے عقا کہ اعمال صورت سیرت سب بدل گئے اور دین اور نیچر بہت کی نحوست ہے کہ لوگوں کے عقا کہ اعمال صورت سیرت سب بدل گئے اور دین بالکل تباہ دو ہر با دہوگیا۔ ان کی رفتار گفتار نشست و ہر خاست خور دونوش سب میں دہریت و بیچر بہت کا نکی جسکا کے مشکوہ جاؤ کی بنیا دؤ الی تو اپنے ایک مصاحب سے کہا کہ ممکنگوں جاؤ جس وقت سرسید نے علی گڑھ کا لئے کی بنیا دؤ الی تو اپنے ایک مصاحب سے کہا کہ ممکنگوں جاؤ

ا ورحضرت مولا نارشیداحمه صاحب ہے بعد سلام مسنون میری جانب ہے عرض کرو کہ اس و فت مسلمانوں کی حالت دن بدن تنزل کی طرف جارہی ہےان کے مقابل دوسری قومیں غیرمسلم تر تی کررہی ہیں اس چیز کو پیش نظرر کھتے ہوئے میں نے ایک کا لجے کی بنیا دانگریزی تعلیم کے لئے ڈالی ہےاگر آپ بھی اس میں شرکت فرماویں اور ہاتھ بٹا کیں تو بہت جلد کا میابی حاصل ہو جاوے۔ بیرمصاحب پیر جی محمد عارف صاحب انہیں والے تھے۔ بیہ مصاحب گنگوہ حاضر ہوئے حضرت سے عرض کیا کہ وہ سرسید کے بھیجے ہوئے ہیں اور حضرت ہے سرسید کا سلام اور پیام عرض کرنا جائتے ہیں حضرت نے اجازت دی انہوں نے سرسید کا پیام حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ میں مسلمانوں کی بہبود کے لئے ایک کالج کی بنیاد ڈال رہا ہوں اگر آپ بھی اس میں شرکت فرمالیں اور ہاتھ بٹالیں تو بہت جلد کا میابی کی صورت بیدا ہو جائے گی حضرت نے پیام س کرفر مایا کہ میری تو ساری عمر قال الله وقال رسول الله ميں گذري ہے مجھ كوان چيزوں ميں زيادہ تجربينيں ہاں مولا نامحمہ قاسم صاحب کوان چیزوں میں زیادہ بصیرت ہے ان سے اس کو بیان سیجئے وہ اگر شرکت کوقبول فر مالیں گے تو ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ یہ بات ابھی ختم نہ ہونے یا کی تھی کہ حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب نے آ کر فرمایا کہ السلام علیکم پید حضرت کی تشریف آ وری اتفاقی تھی۔ پیر جی صاحب نے سرسید کا پیام ان کو پہنچا یا حضرت مواا نانے من کرفر مایا کہ پیر جی صاحب نین قتم کےلوگ ہوتے ہیں۔ایک تو وہ مخص ہے کہ جس کی نیت تو احجی ہے مگر عقل نہیں۔ادرایک وہ تحض ہےاس میں عقل ہے گمرنیت احیمی نہیں۔اورایک وہ تخص ہے کہ اس کی ندنیت انچھی نہ عقل ۔ تو بیاتو میں نہیں کہہ سکتا کہ سرسید کی نیت انچھی نہیں کیا خبر ہے لیکن به ضرورکہوں گا کہان کوعقل کا فی نہیں اس لئے کہ جس زینہ ہے، و ہمسلمانوں کومعراج ترتی پر لے جانا حیا ہتا ہے وہی سبب ان کے تنزل کا ہوگا اور وہی سبب نتیا ہی اور بر با دی کا ہے گا۔ پیرجی صاحب نے عرض کیا کہ جس چیز کی کمی حضرت نے سرسید میں فرمائی ہے اس کو بورا کرنے کے لئے تو آپ حضرات کے شرکت کی ضرورت ہے تا کہ بیکی پوری ہوکر کام انجام کو پہنچ جائے یہ ایسا جواب تھا کہ غیر عارف اس کا جواب دے نہیں سکتا تھا مگر حضرت مولا نانے فی البدیہ فرمایا کہ جی ہاں میتوضیح ہے کیکن جس مشم کا بانی کسی چیز کی بنیاد

ڈالیا ہے اس کے جذبات اور نیت کے آٹاراس چیز میں پیوست ہوجاتے ہیں اور اس سے معقل نہیں ہوتے اور اس شخص کے تعلق رہتے ہوئے اس بناء کی اصلاح صرف مشکل ہی نہیں بلکہ عاد ہ تھال ہے اور اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک تلخ ورخت ہویا جاوے اور ایک بیٹھے ہوئے ایک بزرگ کوشر بت کا مٹکا دیکر اس کی جڑ میں بٹھلا کرعرض کیا جائے کہ اس کو بیٹھے ہوئے اس شربت سے سینچا کرو مگر جس وقت وہ درخت برگ و بار پھول پھل لائے گا سب تلخ ہوئے ای طرح یہاں بھی کسی عالم اور بزرگ کوشر یک کر کے اس کی کو پورا کرنے کی ہوئے اس کی کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے تب بھی ہے کی پوری نہیں ہوئے تی یہ مگن ہے کہ خود شرکت کرنے والے میں اس کے النے آٹار پیدا ہو جا کیں۔ چنا نچ تحریک خلافت کے زمانہ میں جب بیدلوگ علی گڑھ کہنچے اور جلسے قرار دیا تو بھی کہا گڑھ کہنچے اور جلسے قرار دیا تو بھی کہا کہ بیدوستان میں انگر بزیت عیسائیت و ہریت پھیلائی۔ یہ کہنے والے بڑے براے لیڈر مسلمانوں کو پنچے اس نے مسلمان میں انگر بزیت عیسائیت و ہریت پھیلائی۔ یہ کہنے والے بڑے براے لیڈر مسلمان میں انگر بزیت عیسائیت و ہریت پھیلائی۔ یہ کہنے والے بڑے براے لیڈر مسلمان کی بنیاو پڑنے کے اس کر ججر یہ کے بعدائی بات کو تھے اور ہمارے ایک ہمر ہی بات اس کی بنیاو پڑنے کے حسل میں کر ہما کہ بیلوگ تو آئے بچاس برس وقت کہ ہے گئے سے کہاں جو تھے اور ہمارے ایک ہمر بھی بیات اس کی بنیاو پڑنے نے کے وقت کہد کے بعدائی بات کو تھے اور ہمارے ایک ہمر بھی بات اس کی بنیاو پڑنے نے کے وقت کہد گئے تھے کہ اس کے بینائی جوں گے۔

مبصراورغیرمبصر میں بی تو فرق ہوتا ہے اس لئے ناتھی کا کامل کوا ہے پر قیاس کرنا سخت جہل ہے ایک شخص کی فراست اور عقل میں نور ہے دوسرے میں نہیں اور وہ نور طاعت کا ہے اس حالت میں کی کوا ہے پر قیاس نہ کرنا چاہئے ای کومولا نارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
کاریا کان راقیاس از خود گر گرچہ ماند درنوشتن شیر و شیر کریا کان راقیاس از خود گر سے کرچہ ماند درنوشتن شیر و شیر کریا معیار میرے ذہن میں تھا جس پر میں نے ان تحریک حقیقت کو سمجھا جھے کو کتا ہیں و کی معیار میرے ذہن میں تھا جس پر میں نے ان تحریک روی صفروری ضروری ہوتے کے ماند و شیر میں کانوں میں پر چکی ہیں ان کی ہدولت میں ذاکد از ضرورت کتا ہوں ہے مستعنی ہوں۔ وہاں تو سرسید کے متعلق یہ فرمایا گیا تھا کہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ شخص ہے کہ جس کی نیت تو انجھی ہے گرعقل نہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کی نیت تو انجھی ہے گرعقل نہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کی نیت تو انجھی ہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کی نیت تو انجھی نہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جس میں عقل ہے لیکن نیت انجھی نہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جس میں عقل ہے لیکن نیت انجھی نہیں۔ اور ایک وہ شخص

ہے جس کی نہ نیت انجھی نہ اس میں عقل تو ہیں نے اس سے استدلال کر لیا لیکن دور جا ناہیں پڑا کہ اس تحریک بابنی ایک طاغوت ہے جس کی نہ نیت انجھی نہ اس میں عقل ۔ اور مزید برآ ل نہ دین ۔ یہ تینوں صفتوں ہے موصوف ہے چھر خیر کہاں جس شخص میں صرف ایک چیز کی کمی تھی لیعنی عقل اس کے شمرات کا تم کوخود اقر ارہے گو بچپاس برس کے بعد بی سہی اور جس شخص کے اندر تینوں چیزوں کی کمی ہواس کی نحوست کا کس طرخ انکار کرو گے چنانچہ تجربہ سے یہ بھی ثابت ہو چکا کہ جس نے بھی اس تحریک میں شرکت کی سب بی پر برااثر ہواالا ماشاء اللہ۔

(۱۳۷)انگریز ی تعلیم کا خلاصه

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ان انگریزی تعلیم یافتہ طبقے میں بناؤ سنگار خوب ہے۔ اس میں بڑا وقت صرف کرتے ہیں انہوں نے تو عور توں کو بھی گھنا دیا۔ ان کا بناؤ سنگار تو فاوند کے واسطے ہاد ربازاری عور توں کا دوسروں کو بھنسانے کے واسطے مگر ان سے کوئی ہوتھے کہ ان کا سنگار کس کے واسطے ہے۔ پھر ان قیو د پر گہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ کیا آزادوں کی بھی صورت ہوتی ہے ہاں اللہ اور رسول سے ضرور آزاد ہیں۔ گھر سے اس وقت نظیں کے جب پہلے تکھی چوٹی کرلیس کے مائل بنی جمالیس گے۔ خوب آراستہ پیراستہ ہولیس کے بیتن آرائی وتن پروری تمام انگریزی نعلیم کا خلاصہ ہے انگریزی پڑھ کر یہی تو ایک دوات نصیب ہوئی محض اس کے لئے دین کو خیر باد کہا امراض کی مختلف قسمیس ہیں کسی کو حب مال کا مرض ہے کسی کو حب جاہ ہے۔ ان کو دوسرے امراض کے ساتھ تن آرائی کا بھی ای کوسی حکیم نے خوب کہا ہے۔ مائل کا مرض ہے کسی کو حب جاہ ہے۔ ان کو دوسرے امراض کے ساتھ تن آرائی کا بھی ای کوسی حکیم نے خوب کہا ہے۔ مائل کا مرض ہے کسی کو حب جاہ ہے۔ ان کا دوسرے امراض کے ساتھ تن آرائی کا بھی ای کوسی حکیم نے خوب کہا ہے۔ ماز د ترا از دین بری ایس تن آرائی وایس تن ترائی وایس تن تری ترا از دین بری باقی تا بری تا ترائی وایس تن ترائی وایس تا ترائی وایس تن ترائی وایس ترائی وایس تن ترائی وایس تا تو ترائی وایس تا ترائی وایس تو ترائی وایس ترائی وایس تا تو ترائی وایس تا ترائی وایس ترائی وایس تا ترائی و

#### (۱۳۸)بظامرد بندارفساق سے بدتر ہے

ایک صاحب نے ایک صاحب کی حالت بیان کی کہ بڑا چوغہ بڑا عمامہ بڑے بڑے
دانوں کی شبیج ہے مگر معاملات بیحد گندے ہیں حقوق العباد تک کی فکرنہیں۔فرمایا کہ ایسے
د بندار سے فاسق فاجرا تیجا جو تھلم کھلافسق و فجور کرتا ہے اس سے دوسروں کوتو دھوکا نہیں ہوتا
اورا بسے خص ہے دھوکا ہوتا ہے جای نے خوب فرمایا ہے۔

گنه آمرز راندان قدح خوار بطاعت گیر پی<sub>ما</sub>ن ریا کار (۱**۳۹**)ایمان کی خاصیت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بیا بیمان ہی کی خاصیت ہے کہ مومن میں رحم کرم عفو روا داری شجاعت حوصلہ ہوتا ہے چونکہ دوسری غیرمسلم اقوام میں ایمان نہیں اس لئے ان میں یہ چیزیں بھی نہیں اکثر تجربات واقعات مشاہدات اس کے شاہد ہیں خصوصاً ہندوؤں کو دیکھ کیجئے کہ کس قندر بے در داور کم حوصلہ قوم ہے جہاں کہیں موقع ملامسلمانوں کے ساتھ ہے جمی کا برتاؤ کیا ہزاروں مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا ذرارحم نہیں آیا اور باوجوداس کے دوسروں پر الزام بے رحی کالگاتے ہیں ان آریوں ہی کو دیکھ لیجئے اسلام پرتو معترض ہیں کہ اسلام برور شمشیر پھیلااورخو درات دن شمشیر چلار ہے ہیں ۔مسلمانوں کی جہاں کمزوری اور قلت دیکھتے میں دہاں ہزاروں کی جمعیت جمع ہوکران کوتل وغارت کر دیتے ہیں اس کوکوئی وحشیا نہ حرکت نہیں کہتا ہال مسلمان اگر کہیں انتقام میں بھی پچھ کرتے ہیں تو تمام ملک میں شور ہریا ہوجا تا ہے اور چونکہ اکثر حکام بھی بہی ہیں اس لئے حکومت بھی ان ہی پر تو ہیں اور مشین گنیں بندوقیں لے کر چڑھ جاتی ہے اورمسلمانوں کو پیمنا شروع کر دیتی ہے غرض اسلام اور مسلمانول کے سب رخمن ہیں ان کا تواللہ ہی محافظ اور ناصر ہے مگر میں اس پر بھی کہتا ہوں کہ اگرمسلمان ایک کوراضی کرلیں تو کسی کی وشمنی بھی ان کا سپچھنمیں بگا ڈسکتی وہ ایک خداوند جل جلاله کی ذات مقدس ہے مسلمان خود اپنے ہاتھوں تباہ اور بر باد ہور ہے ہیں حسب ارشاد مااصابكم من مضيبته فبما كسبت ايديكم ويعفوا عن كثير بيربايج بي ہاتھوں کی کمائی ہے ورنہ کوئی ان کی ظرف آئکھ بھر کر بھی نہ دیکھ سکتا۔

# (۱۴۴) تر کی سلطنت کی نصرت کا سبب

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ تحریک زمانہ خلافت میں کیرانہ جانا ہوا۔ ایک مولوی صاحب تحریک خلافت میں کیرانہ جانا ہوا۔ ایک مولوی صاحب تحریک خلافت میں بڑی سرگری سے کام کررہے تھے بچھ سے ملنے آئے۔منطقی اور معقولی آ دی تھے انہوں نے جواب کے سلسلہ میں کہا کہ تھے انہوں نے جواب کے سلسلہ میں کہا کہ

منطقی قاعدہ ہے کہ مرکب ادنیٰ اوراعلیٰ ہے ادنیٰ ہوتا ہے خسیس اور نفیس کا مجموعہ خسیس ہوتا ہے کہا کہ بالکا صحیح ہے میں نے کہا کہ اب میں بوچھتا ہوں کہ جو جماعت مرکب ہوسلم اور کا فرے وہ مسلم جهاعت ہوگی یا کافر ۔ کہا کہ کافر میں نے کہا کہ ترکی سلطنت میں جمہوریت قائم ہو چک ہے شخصیت نہیں رہی اور وہ مرکب ہے سلم اور غیر سلم ہے تو وہ اسلامی سلطنت ہوئی یا کیا۔کہا کہ غیر مسلم سلطنت ہوئی میں نے کہا کہ شرعی اصول کے قاعدہ ہے جب وہ اسلامی سلطنت بھی نہ رہی اورخاافت تو ہزی چیز ہے تو پھراس کی نصرت کیسی اس پر ہڑے گھبرائے۔ کہنے لگے کہ واقعی اس کی تو نصرت بھی جائز نہیں میں نے کہا کہتم نے تواتنی جلدی فتوی دے دیا کہ نصرت بھی جائز نہیں حالا تکہتم جامی ہواور ہم کومخالف کہا جاتا ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ نصرت واجب ہے باوجوداس کے وہ اصول شرعیہ سے اسلامی سلطنت بھی نہیں۔ کہا کہ وہ کیے۔ میں نے کہا کہ پہلے اُس کا جواب اینے جم خیال علماء اور لیڈروں ہے جا کر لاؤ کہ باوجودا سلامی سلطنت نہ ہونے کے پھر نصرت کے وجوب رِفنوَیٰ ہونے کی کیا صورت ہے اور میں آ ہے کومہلت دیتا ہوں۔ کہا کہاس کا کسی سے جواب نہ بن سکے گا۔ آپ ہی بتلا دیں۔ میں نے کہا کہ بیمیرا تبرع ہے جومیں اس وقت بتلا رہا ہوں اس کئے کہ بیرقاعدہ ہے تمہارے ذمہ ہے۔ سنئے وہ نصرت اس طرح واجب ہے کہ غیرمسلم سلطنتیں اس کومسلم سلطنت سمجھ کر مقابلہ کرتی ہیں۔ اب اگر اس کوشکست ہوئی تو اسلام ادر مسلمانوں ہی کی شکست ہوگی اس جواب پراس قدر مسرور ہوئے کہ کوئی حد باقی نہ رہی اس وقت خوشی میں دورو پریونکال کر بطور ہر رہے میں کے لئے کے کہ بیتو میرے مسلک سے واقف بیں ان کوکوئی دھو کہ بیں ہوااور پیضدا کی نعمت ہے عطاء ہے کے مسلمل ہو گیا۔ تمام کیرانہ میں اس کی شہرت دیتے پھر گئے کہ آئ ایک عجیب شخفیق معلوم ہوئی اور الحمد لله مجھ کواس میں کتابیں و کیھنے کی بھی ضرورت پیشنبیں آئی جن تعالیٰ نے قلب میں ڈال دیاجس کا ظاہری ماخذ صرف اینے آیک بزرگ كاواقعة تفاراوروه واقعدييه بي كرحضرت مولا نامحمه يعقوب صاحب رحمة الله عليه ايك زمانه مين اجميرتشريف ركيت تنصيعشره بحرم كازمانهآ ياشهرك شيعهاور هندوؤل ميں ايك تعزبيد كى وجه سے پچھے جھگڑا ہو گیا تھا۔ بن الگ تھے شیعہ بظاہر کمزور تھے سنیوں کورز دوتھا کہ ہم کیا کریں اپنے یہاں کے علماء ہے استفتاء کیا کہ بیصورت ہے شیعوں اور ہندوؤں کا اس میں مقابلہ ہے ہم کوکیا کرنا جا ہے۔

علاء اجمیر نے بالاتفاق جواب دیا کہ برعت اور کفری لڑائی ہے تم کوالگ رہنا چاہئے۔ پھراہل شہر حفرت مولانا حمیر سے بیان تقویہ صاحب رحمۃ النّدعلیہ کی خدمت میں صاضر ہوئے اور واقعہ اور علاء اجمیر کا جواب حضرت کے سامنے عرض کیا حضرت مولانا نے من کرفر مایا کہ بدعت اور کفری لڑائی اس وقت ہوتی جب تعزیہ کراس کی مخالفت کی جاتی ۔ اور اب جومقابلہ کررہ ہے ہیں وہ تو تعزیہ کو شعار اسلام ہجھ کر کر دہ ہیں اور شیعوں کو مسلمان سمجھ کر اسلئے یہ بدعت اور کفری لڑائی نہیں بلکہ اسلام اور کفری لڑائی ہمیں اور شعوں کی امداد کرنا چاہئے۔ چنانچہ اہل اجمیر نے امداد دی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ تو ہیں نے اس واقعہ سے اس مسئلہ میں استدلال کیا۔ بس جس طرح مولانا مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ تو ہیں نے اس واقعہ سے اس مسئلہ میں استدلال کیا۔ بس جس طرح مقابلہ محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللّہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہنود شعار اسلام اور اسلام کا کام ہجھ کر مقابلہ کو مقابلہ کہ اس کی سلم سلطنتیں ترکی کا مقابلہ کے بیر ماس کی سلطنت نہیں ترکی کا مقابلہ اس کو اسلامی سلطنت نہیں ترکی کو دہ اصول شرعیہ سے اسلامی سلطنت نہیں ترکی کو مقابلہ براس کی نفرت ہم کی نفرت ہم کر سکتے ہیں یہ اس کی نفرت ہم کی نفرت ہم کر سکتے ہیں یہ قوت پر مرقوف ہے اور ظاہر ہے کہ ہم صرف مالی امداد کر سکتے ہیں اس سے آگے ان لوگوں کوان حقائق کی خبر تک نہیں صرف اعتراض کر ناسکھا ہے مگر کام کی ایک بات بھی نہیں۔

#### (۱۴۱)شریعت مقدسہ کے جامع اصول

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ شریعت کے کلیات وجزئیات اس قدر جامع ہیں کہ آج کل شیلیفون ٹیکیگراف، گراموفون ۔ بیہ جس قدر نئ نئ چیزیں ایجاد ہوئی ہیں ان سب کے احکام شریعت مقد سہ میں موجود ہیں۔ سائل جب ان کے احکام معلوم کرتا چاہتے ہیں نہایت سہولت سے جواب دے دیے جاتے ہیں۔ شریعت مقد سہ کے ایسے پاکیزہ اور جامع اصول میں کہ کسی نہ کسی کلی میں واخل ہوکرا حکام جزئی نگل آتے ہیں۔ فقہاء نے اس قدر محنت کی ہے تی تعالی ان حضرات کو جزاء خیر عطاء فرماویں۔

#### (۱۴۲) حضرت مجد دالف ثاني رحمة الله عليه كاايثار

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ کسی وقت میں دین کی خدمت کے لئے بڑی قربانیاں کرنی پڑی ہیں بڑی نکلیفیس اٹھائی گئی ہیں تب دین کی خدمت ہوئی ہے۔ دیکھئے حضرت مجدد صاحب گوالیر کے قلعہ میں نظر بندر ہے۔الی ایسی مختنیں اور تکلیفیں برداشت کرکے بزرگوں نے وین کی خدمت کی ہے اور اب تواسباب ایسے بین کدمشقت بھی نہیں اور پھر دین کی خدمات سے جان چراتے اور بچتے ہیں۔

#### (۱۳۳۷) ہمت ہے کام لینے کی ضرورت

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں کسی باطنی پریشانی کے متعلق فرمایا کہ ابھی جس طرح بھی گاڑی چلے چیئے و بیجئے ۔ ہمت نہ ہار ہے ۔ ہمت ہار نے کا انجام خراب ہے آوئی کام سے بیٹی جا تا ہے بھارا کام عی اور کوشش ہے یعنی چانا اور گرنا ہے ۔ جبیبا نا تواں بچہ کہ گر گر پڑتا ہے گر چلنا بتدنہیں کرتا ان کا کام گرتے کو سنجا لنا ہے جبیبا گرتے بچہ کواس کا باپ گود میں لے لیتا ہے ۔ اس طرح انجام ان شاء اللہ تعالی درست ہو جائے گا۔ سعی کے بات ہے ۔ اور یہ ساری عمر کے واسطے ہے کہ اس ادھیڑ بن میں لگا رہے ۔ آگا بیجھا بچھ نہ بیائے ۔ اور یہ ساری عمر کے واسطے ہے کہ اس ادھیڑ بن میں لگا رہے ۔ آگا بیجھا بچھ نہ بیکھے ۔ ماضی و مستقبلت پروہ خداست ۔ طریق کی تعلیم ہے ۔ جب برابر چلنا رہے گا ان شاء اللہ تعالی منزل طے ہوکر رہے گی لیکن شرطاعظم لگار ہنا ہے اس کوموالا نا فرماتے ہیں ۔ انگر میں رہ می تراش وی خراش تادم آخرد سے فارغ مباش اندر ہیں رہ می تراش وی خراش تادم آخرد سے فارغ مباش تادم آخرد سے آخر بود کہ عنایت باتو صاحب سر بود تادم آخرد سے آخر بود کہ عنایت باتو صاحب سر بود ورجہ المرجب کی تعلیم جہار شنب

#### (۱۴۳)شیطان کی خاصیت

ایک مواوی صاحب سے سوال کے جواب میں فر مایا کہ انواء شیطانی کے وقت جب تک خود انسان شیطان کا ساتھ ندو ہے شیطان کچھ نہیں کرسکتا۔ اور جیسے انسان کے ساتھ ایک شیطان کے ساتھ ایک شیطان ہے انسان جسے ہی ایک فرشتہ ہی ہے۔ انسان جس کے ساتھ ہوجا تا ہے وہی غالب آ جا تا ہے اب یہ خواہ شیطان کا ساتھ دے اور خواہ فرشتہ کا۔ بدون اس کی شرکت کے تنہا دونوں کچھ نہیں کر سکتے ۔ بھر اس پر بطور مثال کے فرمایا کہ میرٹھ میں ایک ہزاز کے یہاں کپڑے کی دوان ہی وہ ادھارند و بتا تھا حتی کہا کہ واکر کی ٹرا بھی وہ ادھارند و بتا تھا حتی کہا گر فریدار کو کپڑ ایجا رہمی ویا مگر فریدار نے کہا کہ دام کل کوآ جا تھی ہے آتے رہوں اور کہتا کہ اس وقت تو ہم تم برابر ہیں جوڑ پورا ہے۔ تم جا تھی گر فریدار ہیں جوڑ پورا ہے۔ تم

اورتمہارے دام ۔ میں اورمیراسودااور جب بیسوداتمہارے پاس پہنچ جائے گا تو تم نتین ہو جاؤ گے۔ میں اکیلارہ جاؤں گا۔ پھر میں تمہارا کیا کرسکتا ہوں معلوم ہوتاہے بڑاؤ ہیں تھا کیا بات کهی ایسے بی انسان جس طرف ہوجا تا ہے ادھر کاعد دبراھ جاتا ہے اور مقابل مغلوب ہو جاتا ہے۔توانسان میں الی توت ہے اور یہاں سے ریھی معلوم ہوا کہ انسان کوشیطان سے ا تنا ڈرنا نہ چاہئے اور اس کے مقابلہ میں ہمت سے کام لینا چاہئے پھرضروریہی غالب رہے گااں آگواین توت کی خبر نہیں اس لئے شیطان سے ڈرتا ہے ادھر شیطان کی بیخا صیت ہے کہ جواس سے ڈرتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو ڈراتا ہے جیسے کشکھنا کیا جواس سے ڈر کر بھا گتاہے اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور واقع میں شیطان اس درجہ کی ڈرنے کی چیز ہے بھی نہیں ۔ حق تعالی فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ ایک بزرگ نے اعوذ بالله پڑھ كرفر مايا تھا كەشىطان توبہت خوش ہوا ہوگا كەبيە بچھ سے ڈرتا ہے ميں تو تھم كا انتثال كرتا ہؤل ورنہ تو بے جارا ہے كيا چيز كەميل تجھ سے ڈرتا بلكہ توسع كر كے كہتا ہوں كہ بيرتو خود ای مومن کابل سے اسقدر ڈرتا ہے کیونکہ مومن کی تھوڑی می توجدا ورفکر ہے اس کے تمام جال اور کیدو مکر دھرے رہ جاتے ہیں۔اس ہی لئے ایک فقیداس پرایک ہزار عابدہے زیادہ گراں ہے وہ اس کے مکر وفریب سے خود بھی بچتا ہے اور دوسروں کو بھی بیچنے کی تد ابیر بتلا تا ہے غرض شیطان میں کوئی قوت نہیں۔ ہاں جالاک اور مکارفرین ضرور ہے۔ ترکیبیں بہت یاد ہیں گر وہ ترکیبیں مومن کی فراست اور عقل کے سامنے سب گرد ہیں اس کی زندہ نظیر میں پیش کرتا ہوں کہ جیسے اس زمانہ میں ایک طاغوت ہے کہ عقل تو اس کو جھو بھی نہیں گئی مگر ح<u>ا</u>لاک اور مكارى بھولى قوم اس كے تكر وفريب میں آگئی اوراس کواسلام ومسلمانون کا خپرخواہ اور ہمدردشجھ بیٹھے حالانکہ اسلام اورمسلمانوں کا سخت وشمن ہے۔متواتر واقعات سے اللہ تعالیٰ نے اس کی وشمنی کوطشت از ہام کر دیا۔اب نوگول کو یقین ہو گیا کہ داقعی نہایت بدنیت مکا راور چالاک شخص ہے غنیمت ہے اب بھی جلدی ہی جہ ہوگئی کہ لوگ اس کے مکر دفریب سے آگاہ ہو گئے مگر جو پچھ بھی اس کی وجہ ہے مسلمانوں کونقصان پینے گیا وہ بھی تھوڑ انہیں۔ ہزاروں مسلمانوں کے ایمان اس کی بدولت

تیاہ و ہر باد ہوئے ۔اب خدامعلوم س فکر میں ہے۔شایداب کوئی اور روپ بدل کر ملک کے سامنے آئے رہ جب بھی بلیٹ فارم پر آتا ہے ایک نیا ڈھونگ بنا کرلاتا ہے اور بیا آئی قوت بھی مسلمانوں کی بدولت نصیب ہوئی اس لئے کہ جوشلی قوم ہے جواس کی زبان سے نکلا مسلمانوں ہی نے اس کو ملک میں بجلی کی طرح دوڑا دیا۔غرض سیسب سیجھ مسلمان لیڈروں اوران کے ہم خیال مولو یوں ہی کی بدولت ہواور نہ عوام مسلمان بھی اس کے دھوکہ میں نہ آتے۔ایک سب انسپکٹر صاحب نے مجھ ہے دریافت کیا کہ گاندھی کا اثر ہندومسلمانوں ہے ب<sub>یر ہے</sub>اس کی کیاوجہ میں نے کہا کہ جس چیز کی طرف و ہ دعوت دے رہا ہے لیعنی د نیااس کی طلب پہلے ہی ہے ہر محض میں موجود ہے چونکہ وہ ان کی مطلوبہ اورمحبوبہ دنیا کی طرف بلا ر ہاہے اس لئے اس طرف دوڑ رہے ہیں بیاس کے کسی کمال کی وجہ سے تھوڑ ابی ہے چنانچہ شیطان کے اس ہے بھی زیادہ مطبع اور فرمانبر دار ہیں کیااس پر بھی بھی آ پ کوشبہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پر تو لوگوں نے توجہ نہ کی اور ان سے اعراض کیا اور شیطان کے ئىر دفرىب مىن آ كرخدا دندجل جلالەكى نافرمانيال كىيں سونبھى آپ كويەبھى شبەموانىيكن باوجوداس سب مکروفریب کے اگر مسلمان مسلمان ہوجاویں تو ان کا کوئی کیجھ ہیں بگاڑ سکتا اس سے پہلے بہت ہے مکاراور حالاک دشمن اللہ اور رسول کے پیدا ہو چکے ہیں مگر وہ اسلام اورمسلمانوں کا پچھنیں بگاڑ سکے۔اب رہا بیسوال کے پھرمسلمانوں کی بیدذلت کی حالت کیوں ہے سو یہائیے کرتو توں کی بدولت ہے دوسروں کے کرنے سے نہیں۔اسلام کی تو فی نف پیاصیت ہے کہ باوجود بکہ مسلمان اس وفت بظاہر کمزور ہیں مفلس ہیں ان کے ہاتھ میں نہ حکومت ہے نہ ایک مرکز پرجمع ہیں مگر پھربھی و مکھے لیجئے کہ جن کے یہاں لاکھوں تو پیس مشین گنیں بندوقیں جرار کرار فوجیں موجود ہیں وہ صرف مسلمانوں ہی ہے خائف اور تر ساں ہیں بیسب ایمان کی برکت ہے اوراگریہ ب**وری طرح پراللّٰہ تعالیٰ ہے تعلق** ہیدا کر لیں اور اس کو راضی کر لیں تو اب بھی یہی تمام عالم کے مالک اور سردار بن جا کیں لیکن مسلمانوں ہے یہی بات نہیں ہوتی میں تو کہا کرتا ہوں کہ جہاں اور بہت می تدابیر حکومت اور قوت حاصل کرنے کی کرتے ہولطور امتخان کے بچھروز اللّٰدے سامنے بھی سرر کھ کراور

ناك ركر كرو كيولو ـ ويكهوكيس كاياليث موتى ٢ ـ اى كومولانا فرمات ميل ـ

سالها توسنگ بودی دلخراش آزموں رایک زمانے خاک باش آزموں رافر مایا ازخلوص نہیں فر مایا سواسی کوکر کے تو دیکھ نو۔اس تدبیر پڑممل کرنے ہے سرکیوں کشاہے باقی بیہ تدابیر غیر منصوصہ جوتم نے اختیار کر رکھی ہیں ان میں خیر و ہرکت کہاں۔ایسی تدبیروں کی تو وہ مثال ہے۔

گربه میروسگ وزیر دموش راد بوان کنند این چنین ارکان دولت ملک راویرال کنند تر از ی تراب بخور مرد مناه و داد کی مین این طریق به تراب عرب میرود داد کی میرود از در

تمہاری تدابیردعوے ونیت تازی ہیں اور ضرورت تدابیر عبدیت و نیازی ہے دونوں کے تفاوت کومولا نارومی نے ایک بادشاہ کے واقعہ میں مثنوی میں بیان فرمایا ہے کہ اس کی کنیزک جس پر وہ عاشق تھا بیار ہوگئی اس نے اپنے قلم و کے اندر جس قدر طبیب اور ڈاکٹر سے سے کوجع کرے کہا کہ اگریہ میری کنیزک اچھی ہوجائے تو اپنے خزائن تم پر کھول دول گا

اس برطبيبون نے جو كہااس كومولا ناروى رحمة الله علية فل فرماتے ہيں۔

جملہ گفتندش کہ جانبازی کنیم جرکیے ازما مسیح عالمے است جرالم رادرکف مامرہے است چونکہان اطباءکواسپنے علم اور تدابیر پر ناز تھا اس لئے بید دعویٰ کیا جو خدا کو پسندنہیں ہوا۔ ای کومولا نافر ماتے ہیں۔

اگر خدا خواہد نہ گفتد ازبطر پس خدا بمود شان مجز بشر جسے ایک شخص بازار گھوڑا خرید نے چلا جارہ تھاراستے میں ایک بے چارے ملاصفت بل کے انہوں نے پوچھا کہاں جارہ ہوکہا کہ بازار گھوڑا خرید نے جارہا ہوں انہوں نے کہا کہ میاں ان شاء اللہ تو کہہ لیا ہوتا تو کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے چاہئے کی کؤئی بات ہے بازار موجود اس میں گھوڑا خرید لاؤں گا۔ انہوں بازار موجود اس میں گھوڑا تو بید میں رو پیم موجود جاؤں گا گھوڑا خرید لاؤں گا۔ انہوں بازار موجود جائی کوئی مناظرہ تھوڑا ہی کرنا ہے اختیار ہے۔ یہ خص بازار پہنچا۔ ایک گھوڑا پند کیا ہودا طے ہوا رو پید دینے کے لئے جو جیب پر ہاتھ ڈالا وہاں پہلے ہی کسی گرہ کٹ نے جو جیب پر ہاتھ ڈالا وہاں پہلے ہی کسی گرہ کٹ نے جیب اڑائی تھی۔ اب بڑے بریشان خالی ہاتھ ہلاتے ہوئے آرہے ہیں۔ وہی شخص پھر جیب اڑائی تھی۔ اب بڑے بریشان خالی ہاتھ ہلاتے ہوئے آرہے ہیں۔ وہی شخص پھر

ہرچہ کردند از علاج وازدوا رنج افزوں گشت وحاجت ناروا بہت ہی جانبازی سے سب طبیب علاج میں مصروف تھے اپنی تمام تدبیرات اور تجربات اورادومات ختم کردیں لیکن مریض کی حالت روبصحت ندہوئی۔ باوشاہ نے جب یہ دیکھا تواس وقت یہ کیا جس کومولا نا فرماتے ہیں ۔

شہ چو بجز آن طبیاں رابدید بپرہند، جانب مسجد دوید رفت درمسجد سوئے محراب شد سجدہ گاہ ازاشک شہ پر آب شد آگے طویل قصہ ہے جس کا انجام رجوع الی اللہ کی برکت ہے کامیاب ہوا۔ تو صاحبو ایسے ہی ان طبیبوں کی طرح تمہارے رہبروں اور لیڈروں کے دعوے ہیں اور ان کو ابن تھ ایسے ہی ان طبیبوں کی طرح تمہارے رہبروں اور لیڈروں کے دعوے ہیں اور ان کو ابن تہ ایس برخل کی بنائی ہوئی تہ ایس برخل نہ ہوگا اور وہ تدابیر مضوصہ ہیں جن کی بہ خاصیت ہے کہ ان کا عامل کی طرح بھی ناکام نہیں رہ سکتا ہی کہ عدم کامیا بی بیں بھی ہزاروں کا میابیاں ہیں آگر سہاں پرکسی محمت ہے اس کا صلح حاصل نہ ہوگا تو آخرت ہیں ضرور ہوگا جو مسلمان کا مقصوداً عظم ہے۔ باتی بیشبہ کہ ان تدابیر ہے کافر کیوں کا میاب ہور ہے ہیں یہ قیاس ہی غلط ہے ممکن ہے کہ جو تم ایس کا فرکونا فع ہوں وہ مسلمان کے لئے سبب ہلاکت کا بن جا کس جہ کی غذا ہے اس ہو وہ فر بہ ہوتا ہے لیکن آگر سی انسان کے اندراس کی ایک کرج بھی طلق سے شیح ہاں سے وہ فر بہ ہوتا ہے لیکن آگر سی انسان کے اندراس کی ایک کرج بھی طلق سے شیح اس خود اس حقیقت تو یہ ہے گرتمہارے بیر ہبرا ورمقترا ایڈ رہی خود اس حقیقت تو یہ ہے گرتمہارے بیر ہبرا ورمقترا لیڈر بی خود اس حقیقت ہی خود اس حقیقت تو یہ ہے گرتمہارے بیر ہبرا ورمقترا ایڈ بر ہیں ان کوخود ہی خبر ہیں مفید اور مفتر کی اور

پھراں پر کچھتو خود ہی کریلا کڑوا تھااو پر ہے اور نیم پر چڑھ گیا لیعنی ایک تو خود ہی جاہل احمق تصاویرے ایک مشرک اور کا فر کے جذبات کا شکار ہو گئے اور دہ وہی طاغوت ہے یہ پہلے بی سے اسلام اورایمان کوشیلی پر لئے پھرتے تھے او پر سے طاغوت کا سہارا مل گیا سب کچھ اس کے نذر کر دیا۔ ماتھوں پر قشقے لگائے ہے کے نعرہ بلند کئے۔ ہندوؤں کی ارتھیوں کو کندھا دیا۔ مساجد میں ممبر پر کا فروں کو بیٹھلا کرمسلمانوں کا ند کر دینایا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کی بےحرمتی کی آیات واحادث میں گذری ہوئی عمرکوایک کا فربت پرست پر نثار کر ديا-ليدرول كى اجازت يصملمان والنير ول في رام ليلا كا انتظام كيابيعلى الاعلان شالَع کیا گیا کہا گرنبوت ختم نہ ہوتی تو فلاں طاغوت نبی ہوتا۔اللہ اکبرنبوت سڑک پر رکھی ہے آ وُ لے لو۔ان کفریات اورشر کیات کا ارتکاب اور پھرمسلمانوں کے مقتداءاور پیشوا۔ یہ عقلاء کہلاتے ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ بیاعاقل نہیں آ کل ہیں۔عقل کی ایک بات بھی نہیں ہردفت اکل کی فکر ہے خود گمراہ ہوئے اورمسلمانوں کو گمراہ کیا اور پیوام مسلمان بھی عجیب ہیں۔ جہاں کوئی نئی بات کیکر کھڑا ہوا لبیک کہہ کر ساتھ ہو لیتے ہیں۔ دوست وثمن کی قطعاً شناخت ہی نہیں نداس کی پروا کہ رہے ہمارا کام۔اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف تو نہیں۔مسلمانوں کوتو کسی کام کرنے سے پہلے بیمعلوم کر لینے کی سخت ضرورت ہے کہ اس کے متعلق حکم شرق ہے کیا تب آ گے قدم بڑھانا جا ہے۔ یہ ہڑ یونگ تو عقلاً نقل کسی طرح مجی مناسب نہیں اس ہڑ بونگ کا مالا بار میں کیا نتیجہ ہوا۔ وہاں جا کر جولیڈروں نے اشتعال ٔ انگیز اور جوشیلی تقریریں کیں۔اورموپلوں کی قوم کو بھڑ کا یا جوشیلی اور غیور قوم تھی ویسے بھی عربی انسل ہیں کھڑے ہو گئے نتیجہ جو پچھ ہوا سب کومعلوم ہے کہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ ہزاروں عورتیں بیوہ اور بچے یتیم اور بہت سے لوگ بے خانمان ہو گئے۔ جیلوں میں اب تک پڑے سرار ہے ہیں۔ نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی قاعدہ یوں ہی بے ڈھنگے بے جوڑلوگوں کو ہلاک کراتے پھرتے ہیں اور جب موہلوں پر مصیبت آ کر پڑی تو وہاں ایک لیڈر بھی نہ گیا۔سب گیدڑ بن گئے ادھرجا کر جھا نکا تک نہیں۔کوئی ان سے پو چھے کہ گئے کیوں نہیں۔ جان بیٹا خلافت پر دینامحض زبانی ہی جمع خرج تھا۔ جب وینے کا وقت آیا کسی نے بھی اس طرف رخ نه کیا۔ جب موبلوں کی تاہی کا نقشہ سامنے آتا ہے اس قدر دل دکھتا ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تمام تر ذیہ داری عنداللہ اور عندالنا سان بدعقل اور بدنیم لیڈروں ہی پہنے جنہوں نے ان کو تقریریں کر کے جھڑکایا اور اگر مسلمانوں کی بہی حالت رہی اور دوست و تمن کو نه بہچانا اور بہی بدعقل لیڈر اور ان کے ہم خیال مولوی ان کی مشتی کے ناخدا رہے تو دیکھئے آئندہ کیا حشر ہوتا ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو نہم اور عقل سلیم عطافر ما کمیں۔

• ارجب المرجب الم ۱۳۵ محبل خاص بوقت سبح یوم بنج شنبہ

## (١٨٤)رسالية دابالشيخ والمريد كاخلاصه

ا کی صاحب ایک پرچہ ہاتھ میں لئے ہوئے حاضر ہوئے اور حضرت والا سے عرض کیا کہ پرسوں قبل نمازعصراور بعدنمازعصر جن کی غلطی پرمواخذہ فرماتے ہوئے اس غلطی کے یّد ارک کوحضرت نے فر مایا تھاوہ آج اس مضمون کا مسودہ لکھ کرلائے ہیں اور میرے ذریعیہ ے پیش کرنا جا ہے ہیں اگرا جازت ہوتو ہیں اس مضمون کے مسود ہ کو پیش کرنے کا ذریعہ بن جاؤں ۔ فرمایا کیاحرج ہے ۔ وہمسودہ پیش کردیا گیا۔ فرمایا کیتم تومسودہ ساتھ لے کرآ ہے تھے اور مجھ سے اجازت جا ہ رہے تھے یہ کیا بات۔ مجھ سے اجازت حاصل کرنے کے بعد ان ہے پر چہ لینا جا ہے تھا یہ بھی ایک فلطی ہے۔عرض کیا کہ آئندہ بھی ایسا نہ ہوگا۔فر مایا نہ ہوگا سہی مگر جو ہوا اس کا سب تو بے فکری ہے جس کا مرض تو عام ہور ہا ہے۔اچھالا ہے۔ پیش کر دیا گیا۔ملاحظ فرما کرفرمایا کهان سے کہدوو که آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔اب میں معاف کرتا ہوں۔ مجھ کو بیھی گوارانہیں کہ دومسلمانوں میں کشیدگی اور لے طفی ہواور نہ سیر پند که اس قدراوراس درجه کا باهم اختلاط اور ایسے تعلقات پیدا کئے جا کیں کہ جس کی وجہ ہے اپنا اور دوسرے کا وقت فضول ہر باد کیا جائے۔ان سے بیٹھی کہد دینا کہ میہ میرااحسان ہے کہ میں اس طرح پر معاف کررہا ہوں۔ بڑی نالائق حرکت تھی کہ ایک تو ان سے تبرکات کے متعلق سوال کیا کہ لائے ہو مانہیں۔ دوسرے مجلس کے آ داب کے خلاف ہے کہ دوسروں ہے مصافحہ اور ملاقات کے لئے اٹھ کر جایا جاوے اگر کوئی ضرورت شدیدہ ہو۔مثلاً استنجا وغیرہ وہ ضرورت کی چیز ہے مجلس ہے اٹھے کر جانا ایسے کاموں کے لئے کوئی حرج نہیں ور نہ

بذون اجازت خلاف ادب ہے۔اور بیربھی ان کواچھی طرح سمجھا دیا جاوے کہ وہ تعلق جو میرِ نعلق سے سابق ہووہ اس قاعدہ سے مشکیٰ ہے۔البتہ جوتعلق میر نے تعلق کی وجہ سے ہووہ میری اجازت سے ہونا جائے۔ شیخ اکبرنے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپس میں مریدین کوایک کود دسرے سے نہ ملنے دینا جا ہئے۔اگریشنخ ایسانہیں کرتا تو اس نے حق مشیخت ادانہ کیا۔اوراس تمام رسالہ کا ایک خلاصہ ہے وہ سارے رسالہ کی روح ہے نام اس رسالہ کا۔ آ دابِ الشّیخ والمرید ہے بیدرسالہ عربی میں ہے کیکن مولوی محمد شفیع صاحب مفتی وارالعلوم د بوبندنے اس کا ترجمہ اردومیں کر دیا ہے۔ وہ خلاصہ یہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ شیخ وہ ہے جس میں انبیاء کا سا دین ہو۔اطباء کی ہی تدبیر ہو۔ بادشا ہوں کی ہی سیاست ہو۔اور انبیاء کا سا دین جوفر مایا کمال میں تشبیه مقصور نہیں بلکہ وجہ تشبیه اس دین میں دینوی غرض نه ملنا ہے یعنی مریدین ہے دنیوی اغراض نه رکھتا ہو در نه ایباهخص تعلیم روک ٹوک معاقبہ محاسبہ مواخد ہ مطالبہ دارو گیرنبیں کرسکتا اوراطباء کی ہی تد ابیر کے بیمعنی ہیں کہ جیسے طبیب جسمانی امراض کی تشخیص اور ہرمرض اور ہرمریض کے لئے جدا تدبیر کرتا ہے ای طرح شیخ کوحالات کی تشخیص اور ہرحالت کے لئے جدا تدبیر کرنا جا ہے۔اور بادشاہوں کی می سیاست کے بیمعنی ہیں کہ وہ مگر پیرین کی غلطیوں پر ڈانٹ ڈیٹ روک ٹوک محاسبہ معاقبہ مواخذ ہ دارو گیر کرتا ہو۔ یہ سب شیخ کے فرائض میں ہے ہے اگر شیخ ایسانہیں کرتا تو وہ شیخ نہیں خائن ہے مطالعہ رسالہ کے قبل ہی دل تو خود بخو د گواہی دیتا تھا کہ ایسا طریقہ ہونا جا ہے اور عملدر آیہ بھی پہلے ہے یمی تھا گو پورانہ سمی لیکن دیکھنا ہے تھا۔ کہ اس طرز میں کوئی ساتھی بھی ہے یا نہیں سوخدا بھلا کرےمولوی محد شفیع صاحب کا کہانہوں نے اس رسالہ کا اردو میں ترجمہ کر کے چھپوا دیا جو لوگ مجھ کو بدنام کرتے تھے میرے طرز اورمسلک پرمعترض تھے دہ اس رسالہ کو دیکھیں۔ میہ چوتھی صدی کے بہت قدیم شخ ہیں جن کا یہ رسالہ ہے۔غرض جس طریق میں مجھ کو کو کی اپنا سأتقى نظرنهآ تانفامگردل جإبتانها كهايباطريق هوالله كأشكر ہےكه امام كى الدين ابن عربي رحمة الله عليه ميرے ساتھی نکل آئے۔اب وہ لوگ جو مجھ کو سخت مشہور کرتے ہیں اور بدنام كرية بين أس رساله كود مكيه كرفر ما كين كه كيابية بهي تحت تنص يامتنكبر تنصير حقيقت بيري كه اصلاح ہوتی ہی اس طرح ہے مگر چونکہ مدتوں سے بیطریق مردہ ہو چکا تھااور حقیقت طریق

#### (۱۳۷) تاویل کامرض عام ہو چکا ہے

تعویذ۔ تو دونوں میں مابدالفرق کیا ہے اگر میرے فرائف میں سے پوچھنا ہے تو تعویذ کو بھی میں ان پوچھ لیتا۔ اگر میرے ذمہ نہیں تو پھراس کو کیوں نہیں ظاہر کیا کہ فلاں چیز کا تعویذ۔ عرض کیا کہ فلام چیز کا تعویذ۔ عرض کیا کہ فلطی ہوئی آئندہ اس کا خیال رکھا جائے گاپوری بات کہا کروں گا۔ فرمایا خیر فلطی کا اقرار کر لیا اس لئے گنجائش نکل آئی۔ اب یہ بھیجے کہ اس وقت سے پندرہ منٹ بعد پوری بات کہ کر تعویذ ما تھے۔ یہ ہمیں اختیار ہے کہ چاہے یہاں پر بیٹھے رہویا اتی دیر کے لئے اور کہیں اٹھ کر چلے جاؤ۔ وہ صاحب مجل ہی میں بیٹھے رہے اور وقت پورا کرنے کے بعد حضرت والا والے جاؤ۔ وہ صاحب مجل ہی میں بیٹھے رہے اور وقت پورا کرنے کے بعد حضرت والا والے عرض کیا کہ ڈرکا تعویذ چاہئے اس وقت حضرت والا والے کا کام کر رہے سے ایک دم کام چھوڑ کرفر مایا بہت اچھا اور تعویذ کھے کہ عرض کیا آئندہ بھی ایسانہ ہوگا۔ کہنا چاہئے اور وقت ہے عرض کیا آئندہ بھی ایسانہ ہوگا۔ وقت حضرت کہنا چاہئے اور وقت سے خوا سے میں بات سے دوسرے کواؤیت بہنچتی ہے عرض کیا آئندہ بھی ایسانہ ہوگا۔

( ۱۳۷ ) برجمی اور بدعقلی کی گرم بازاری ایک سلسله گفتگومیں فرمایا که آخ کل بدنجی اور بدعقلی کااس قدر بازارگرم ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں عوام ہوں یا خواص عالم ہوں یا جامل قریب قریب ہر طبقے کے لوگوں میں اس کی کی پائی جاتی ہے اور ابتلاء ہور ہاہے۔ ایک بی بی آج گیارہ ہیجے والی گاڑی سے گھر پر آئی ہیں انہوں

نے اس قدر پریٹان کیا کہ جس کا کوئی حدوصاب نہیں۔ خدامعلوم نہم وعقل دنیا ہے رخصت ہو ہی گئے۔ میں نے اس خیال ہے کہ پیچاری وقت اور روپیہ سرف کر کے آئی ہیں۔ معلوم کروں کیا بات ہے کیا حاجت ہے اگر کوئی کام میرے کرنے کا ہے اس کوانجام دول بلا پوچھے اور بدون ان کے بتلائے ہوئے کیے کام ہوسکتا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں ہے کہا کہ ان سے بدون ان کے بتلائے ہوئے کیے کام ہوسکتا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں ہے کہا کہ ان سے بوجھوکہ کیا کہتی ہیں کہتی ہیں کہ کیا کہوں۔ میں نے گھر میں نے گھر میں سے گھر میں نے گھر میں سے گھر میں سے

پہپرسیا ہوں۔ یا ہوں۔ یا ہے۔ وہب میں ہیں دیا ہوں۔ یا سے طریق ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہے۔ انہیں کی مصلحت نہیں نہ ہمارا کوئی کام ۔ انہیں کی مصلحت ہے نہیں ہوسکتا۔ یہ بتلانے مصلحت ہے نہیں ہوسکتا۔ یہ بتلانے

نے کہا کہ میں تمہارے بات کا جواب بھی دول گا اور کام وغیرہ بھی سب کچھ ہوگا۔لیکن تم نے

پریشان کرکے کیوں بتلایا اگر پہلے ہی بتلادیا ہوتا تو تمہارا کوتساحرج تھا سچھنیں وہی رسم کاغلبہ۔

بیان انہوں نے یہ کیا کہ میں حاجی وارث علی صاحب ہے مرید ہوں۔ پہلے تو میری بیرحالت تھی کے نماز میں جی لگتا تھااور بیمعلوم ہوتا تھا کہ میں ایک وسیعے میدان میں ہوںاور دل پرفرحت اور ز وق شوق ہے۔اب میری وہ حالت نہیں رہی میں نے اینے دل میں کہا کہان کوحقیقت کس طرح سمجھاؤں۔خیرمیں نے اختیاری غیراختیاری کےمسکلہ پرتقریری ۔مگراس تقریر کرنے میں ہڑی تنگی ہوئی اس لئے کہان کے مذاق اور فہم کی رعایت کر کے تقر مرکز ناپڑی۔ پھر بعد تقر مریکے میں نے گھر میں ہے کہا کہ بوجھوان ہے کہ سیمجھ بھی گئیں یانہیں۔ کہا کہ بمجھ کئی۔اور قرائن ہے امید بھی بہی معلوم ہوئی کے ہمجھ گئی ہونگی تقریر نہایت سہل تھی اور یہی سبب تھانٹگی کا۔اس کے بعد میں نے کہا کہاہے صاف بات کہتا ہوں کہ بھی تم دھو کہ میں رہو۔ وہ بیہ ہے کہ تم حاجی وارث علی ہے مرید ہوہم ان کواحیمانہیں سمجھتے وہ یا بند شریعت نہ تھے۔اگرتم ان ہے تعلق اورعقبیدت رکھتی ہوتو ہم ہے نہ رکھوا وراگر ہم ہے تعلق اور عقیدت رکھتی ہوتو ان ہے مت رکھو یہ ہیں نے اس کئے کہد دیا کہ دھوکہ نہ ہو۔ حاجی وارث علی کی بیہ حالت تھی کہ نماز وہ نہیں پڑھتے تھے۔ جوان عورتوں ہے ہاتھ پیرد بواتے تھے اوران پر کچھ بجیب قتم کی حالت رہتی تھی۔ر بودگی کا ساغلبہ رہتا تها لیکن ایسے بھی نہ تھے کہ ہوش نہ ہو۔الیں حالت تھی جیسےاستغراق والوں کی مگراس کوصو فیہ کا سا استغراق بھی نہیں کہہ سکتے ہاں کا ہنوں کی می حالت کہہ سکتے ہیں۔ ان کی حالت **ب**الکل کا ہنوں کی حالت تھی۔ایک نہایت معتبراور ثقة مخص نے مجھ سے بیان کیا تھاان راوی کا نام باقر علی تھا۔نواب قطب الدین خان صاحب کے مرید تھے۔ان کا بیان ہے کہ پہلے یہ بڑے کچے نمازی ہتھے مگر جج ہے آ کرنماز حچھوڑ دی وہ کہتے تھے کہ میں نے خود حاجی وارث علی ہے یو حچھا تھا کے نماز کیوں جھوڑ دی۔ جواب میں ہے کہا کہ میں نے ایک تفلی ممل پڑھا ہے آگر نماز پڑھوں گا تو وہ جا تار ہے گا۔ سو بچھ تعجب نہیں یہی بات ہو۔ حالت بظاہرالی ہی تھی۔ مگر ایک عجیب واقعہ ہے جاتی وارث علی نے اپنے ایک مرید کو یہاں پر بھیجاتھا کہ دمہاں فلاں شخص ہے مثنوی پڑھ کر آ ؤ (میں مراد ہوں)اس وقت میرے یہال مثنوی ہوتی تقی۔اس مخص نے آ کر مجھے کہا کہ میں مثنوی پڑھنے آیا ہوں اوران کا بھیجا ہوا ہوں میں نے کہا کہ مبق میں بیٹھ جایا کروکیکن ایک شرط ہے وہ بیر کہ ہم حاجی وارث علی کواحچھانہیں سمجھتے اور گو ہمارا بیہ مشغلہ تو ہے نہیں کیکن ذکر آ

جانے پرہم ان کو برائی سے یادکرتے ہیں اور تمہاری وجہ ہے ہم اس سے رکیس مے نہیں اس کو تم اللہ اگر برواشت کر سکواجازت ہے۔ تھے بیچارے سلیم الطبع آدی کہنے گئے کہ صاحب آپ جانیں وہ جانیں۔ ہم کو بروائ کی باتوں میں کیاوٹل۔ ہم تو جسما ان کو بچھتے ہیں وہ باہی آپ کو بچھتے ہیں۔ اس کو بچھتے ہیں وہ باہی آپ کو بچھتے ہیں۔ آپ ان کو کہنے وہ آپ کو کہیں ہم کو پچھ غرض نہیں۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا۔ تھہر سے رہے۔ بچھ مثنوی بھی پڑھی۔ نماز کے بڑے پابند تھے۔ ویسے بھی مجھدار آدی تھے۔ خدامعلوم دہال کس طرح بھنس گئے تھے۔ مدت کے بعد ایک روز بدون اطلاع کے ہوئے غائب ہو وہ اللہ کس طرح بھنس گئے تھے۔ مدت کے بعد ایک روز بدون اطلاع کے ہوئے غائب ہو وہ اللہ کس طرح بھنس گئے تھے۔ مدت کے بعد ایک روز بدون اطلاع کے ہوئے غائب ہو چاہے کی باطنی عذر سے خدانعالی مواخذہ نہ کریں۔ مگر گمراہی تو بھیلتی ہے اس لئے میں نے ان چاہے کی باطنی عذر سے خدانہ وہ اپنے دین کی ذمہ دار ہیں گئن کہلوانے کے بعد انہوں بی گئی جواب یو ہو اپنے دین کی ذمہ دار ہیں گئن کہلوانے کے بعد انہوں نے کوئی جواب بیں دیا۔ میں نے جواب لینے کے لئے کہلوایا بھی شقااب وہ جانمیں۔

## (۱۲۸)جواب کی قدر بڑی چیز ہے

ایک مولوی صاحب کے خط کا جواب تحریر فرما کر فرمایا کہ اہل علم کے سوال پر جواب دینے کو جی چاہتا ہے۔ دل کھلتا ہے کفش اس خیال سے کہ جواب کی قدر کریں گے۔ بجھیں کے۔ بخلاف نوتعلیم یافتہ جنٹل مینوں کے بیلوگ جوسوال کرتے ہیں وائلڈ جواب دینے کو جی نہیں چاہتا تھیں اس خیال سے کہ سمجھے گا کون۔ قدر تو بڑی چیز ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے آگے۔ کلا جیسے ایک غیر طبیب فن کے متعلق کچھ سوالات کررہے سے طبیب بیچارے بہت ہی نگ تھے آخر جب کسی طرح سوالوں کا سلسلہ سوالات کررہے سے طبیب بیچارے بہت ہی نگ تھے آخر جب کسی طرح سوالوں کا سلسلہ منقطع نہ ہوا تو طبیب نے غصہ ہو کہ کہا کہ اس طرح علماء کوغصہ آتا ہے کہ تم علم اور اہل علم کی اہانت کر ہے ہو۔ اور واقع میں آج کل کے جو تو تعلیم یافتہ سوال کرتے ہیں۔ شریعت کی اہانت کرتے ہیں۔ ان کوسوال کا بھی تو سلیقہ نہیں۔ وجوے ہیں گئے جوڑے۔ جب کسی خواب ہی کو کیا سمجھو کے۔ پھر اس پر شکایت ہے کہ جا ہلو تمیز تو سوال کرنے ہیں گئیں جواب ہی کو کیا سمجھو تھیں تو خواہ تو ایس کی نہیں جواب ہی کو کیا سمجھو تھیں تو خواہ تو ایس کی کو گئی ایس ہو جواب کے بھر اس پر شکایت ہے کہ عاماء بہت جا ملاغمہ ہو جاتے ہیں لیکن اگر کو کی ایس ہو تھی جو

سائنس کچھ نہ جانتا ہواوراس نے سائنس کی الف بے بھی نہ پڑھی ہو۔ ان لوگول سے
سائنس کا سوال کرے بیخودا ہے ہی تنگ ہوئے جیسے علماءا نکے سوالول سے تنگ ہوتے ہیں
کہ جانتا تو سچھ ہے نہیں اس کو کس طرح سمجھا دیں۔ضرور غصہ آئے گا خصوصاً جبکہ وہ نہ
حاننے کے ساتھ جاننے کا بھی دعویٰ کرے۔ بس ایسے ہی دوسرول کو مجھاو۔

## (۱۲۹) ادھوری بات سے مخاطب کواذیت بہنچتی ہے

ا کے دیہاتی شخص نے آ کر تعویذ مانگا نہیں کہا کہ س چیز کا تعویذ حالانکہ بہت ی شم کے تعویذ ہوتے ہیں تھوڑے سکوت کے بعد حضرت والانے دریافت فرمایا کہ کہد چکا۔عرض کیا کہ جی کہہ چکا فرمایا میں تمہاری بات کو سمجھانہیں ایسا ہی کوڑ مغیز ساتا دی ہوں۔ دوسرے تم نواب صاحب ہو بڑے آ دمی ہو بڑوں کی بات ویسے بھی چھوٹوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر حاضرین ے فرمایا پید برفہم لوگ سیمجھتے ہیں کہ بیسوال کہ کس چیز کا تعویذ اس کے ذمہ ہے۔ مگر میرے ذمہ آ خرکس قاعدہ ہے یہی لوگ اگر بازار جا کر بوں کہیں کہ لالیسودادے دواورسودے کا نام نہ لیس سیر نەئهیں کەنمک دے دومرچ دے دو۔ حیاول دے دودغیرہ وغیرہ تب میں سمجھوں کہ جہل میں مبتلا ہیں۔ یا اسٹیشن پر جا کر ہا بوسے صرف ہے کہیں کہ ٹکٹ دے دواوراس مقام کا نام نہ لیں۔ مگر جب دونوں جگہ جا کراہیانہیں کرتے اور یہاں کرتے ہیں تو تھلی ہے ہودگی ہے۔اس جہل کا تختہ شق ہم کو ہی بناتے ہیں۔اب کہاں تک ان کے افعال کی تاویلات کیا کروں۔سب ایک ہی رنگ ے آتے ہیں۔ یفر ماکراس شخص کی طرف خطاب کرے فرمایا کہ جاؤتم میں سلیقہ نہیں کام لینے کا جس وقت بوری بات آ کر کہو گےاس وقت کام ہوگا وہ مخف اٹھ کر چلا گیا۔قریب آ دھ گھنشہ بعدایک پر چیکھوا کرلایا جس میں تعویذ کی فرمائش بوری عبارت کے ساتھ تھی۔حضرت والانے اس پر چہکومالاحظ فیر ماکر تعویذ لکھ کردے دیااور فرمایا کہآ ئندہ ہمیشہ پوری ہات کیا کرو۔

### (۱۵۰)حضرت خواجه صاحب کی رحم د لی

ا یک مولوی صاحب سے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں آنے والوں سے بیکب حیاہتا ہوں کہ وہ پورے مہذب بن کرآ ، نمیں۔صرف اتنا جا ہتا ہوں کہ اس کا قصداورفکر ہو کہ ہمار ہے قول اور نعل ہے دوسرے کواذیت نہ ہو۔ بین ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ اس سے میری حالت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک شخص ہیں میں نے بچیس برس ان کی اذیتیں اور ہے ہودگیاں برداشت کیس اس کے بعد خواجہ صاحب کے سرد کیا وہ تین ہی ماہ میں چیخا شے کہ بیخض مخاطب کے قابل نہیں حالانکہ خواجہ صاحب ہے حدر حم دل شخص ہیں اکثر لوگوں کے افعال اقوال میں تاویلات کرتے رہتے ہیں۔ اس تاویلات کرتے رہتے ہیں۔ اس شخص سے میں اب بھی منتبق ہوں لیکن باوجود انقباض کے اس وقت بھی خیریت معلوم کرنے محص سے میں اب بھی منتبق ہوں لیکن باوجود انقباض کے اس وقت بھی خیریت معلوم کرنے کیان کواجازت دے رکھی ہے۔ جب میں دوسرے کیاتی رعایت کروں اور خیال رکھوں تو کیا گیان کواجازت دے رکھی ہے۔ جب میں دوسرے کیاتی رعایت کروں اور خیال رکھوں تو کیا جمعول کیا تی رعایت کروں اور خیال رکھوں تو کیا دوسرے ہیں کہ میں بہوں کہ مجھوکوستاؤ مت خدمت سے جھے آدھی رات بھی افکار میں میں کہ میں بیارہ کور کرتے ہیں۔ سے عشق کا درجہ ہونا چاہئے۔ جب تک بی حالت نہ ہواس طریق میں قدم رکھنا محض بیکار ہے۔ سے عشق کا درجہ ہونا چاہئے۔ جب تک بی حالت نہ ہواس طریق میں قدم رکھنا محض بیکار ہے۔ جب بی حالت نہ ہواس طریق میں قدم رکھنا محض بیکار ہے۔ حب بیں ہور بی ہوں قدم رکھنا محض بیکار ہے۔ حب بیں ہوری کرتے ہیں۔ سے محتواں کے لئے تیارہ ہو کرتا تا ہوا ہے۔ اس کو فرماتے ہیں۔

دررہ منزل کیل کہ خطرہاست بجان شرط اول قدم آنست کہ مجنوں ہاشی اور جب بیرحالت نہیں نہ قلب بیں عشق کا درجہ ہے اور نہ اس راہ میں پیش آنے والی با تول کی برداشت تو پھرقدم ہی کیول رکھا دعویٰ ہی کیول کیا۔اس راہ میں چلا ہی کیول ۔اس کومولاً نافر ماتے ہیں۔

تو بیک زخے گریزانی زعشق تو بجز نامے چہ میدانی زعشق ایعنی جب تیرے قلب میں ہر مواخذہ اور کا سیروک ٹوک ڈانٹ ڈپٹ پر کدورت بیدا ہوتی ہواوراس کی برداشت نہیں کرسکتا تو اس کو چے میں آیا ہی کیوں یہ کو چہ تو عشاق کے لئے ہے تو محبوب کی راہ میں ہزاروں دشوار گھاٹیاں ہیں ان کے طے کرنے میں تھاں بھی ہوگا آ بلے بھی پڑیں گار برداشت نہیں اوراتی قوت نہیں اور ہر چرکہ پرقلب مکدر ہوتا ہوتا بھرصفائی کسے ہوگا ای کومولانا فرماتے ہیں۔

پس کجابے صفل آئینہ شوی پس تو از شیر ژبان ہم دم مزن وربهر زخے تو پر کینه شوی چول نداری طافت سوزن زدن

و کیھئے بازاری عورت سے عشق ہوجا تا ہے جوحقیقت میں فسق ہوتا ہے تواس کے کس قدر ناز اٹھائے جاتے ہیں اگر اس کا نصف۔ ٹکٹ۔ ربع بھی اینے مصلح دین کے ناز اٹھائے جاویں تو ندمعلوم چندروز میں کیا ہوجائے۔ کیا شخ کی اتنی بھی وقعت نہیں جتنی بازاری عورت کی۔اور پھروہ کمجنت لوئتی ہے۔ستاتی ہے۔تر ساتی ہے۔وعدہ خلافی کرتی ہے۔ بیوفائی کرتی ہے۔ باوجودان باتوں کے پھر بھی اس کے نازاٹھائے جاتے ہیں اور ذرا دل پر کدورت کے آ ٹار تک نہیں پیدا ہوتے اور یہاں ذرا ذرا تی بات پردل میں ناگواری کدورت پیدا ہوتی ہے۔ پیسی طلب ہےاور کیساعشق ہے۔ کیا اس کوطلب صادق اورعشق صادق کہا جا سکتا ہے۔ ہر گر نہیں۔عشاق کی تو شان ہی جدا ہوتی ہے۔ان کی صورت اور حالت ہی اور ہوتی ہے وہ کسی بات ہے کہاں بٹنے والے ہوتے ہیں۔ میں حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب سنج مراد آبادی رحمة الله علیه کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بے وقت پہنچا۔عشاء کے بعد کا وقت ہوگیا تھااس برمولا نانے مجھ برڈانٹ ؤیٹ کی ۔ بےحد خفا ہوئے ۔مولا نامیرے نداستاد تھے ند پیر تھے گر باوجوداس کے ہیں ڈانٹ پر میں اس وقت اپنے قلب کے اندر بجائے کسی کدورت اور نغرت کے خوشی اورمسریت دیکھا تھا فقط اس خیال ہے کہ جب اللہ سے محبت ہے تو اللہ والول ہے ہی محبت ہونا جا ہے۔ اس لئے ان کی خفگی ہے قلب پر کوئی بُرااثر نہیں ہوااور میں اپنی اس عالت کوخدا کی ایک بہت بڑی رحمت اور نعمت مجھتا ہوں اور بیاق عقل کا بھی تھکم ہے کہ جب میں مواذنا کی خدمت میں عقیدت لے کر گیا تھا تواس وقت مجھ پیمولانا کا ایک حق تھا۔انسان جہاں جائے دہاں کے حقوق کا خیال رکھے۔ مگر لوگ طریق کی حقیقت سے بےخبراور ناواقف ہیں۔ ہے سوچے سمجھے گھرے اٹھ کرچل دیتے ہیں۔ کیا کوئی نانی جی کا گھرہے بیٹیس معلوم کہ جس کی طلب میں قدم اٹھایا ہے وہ کون ہے اور کیا ہے بس پہلی ہی منزل پر گھیراا ٹھا۔مجنوں کی جالت نہیں تن کہ ایک عورت اور فانی ناچیز کے عشق میں کیا کیا تنگیفیں اور پریشانیاں برداشت سمیں کیاجی تعالی کاعشق اس ہے ہیں کم ہے۔ای کومولا نافر ماتے ہیں۔ عشق مولی سے سم از کیلی یود سے گشتن تبہراو اولی یود عگر بی<sub>ه</sub> با تبیں بدون صحبت کامل کے نصیب ہونا مشکل ہیں کسی کی جو تیاں سیدھی کرو بلکہ سیدھی کرنے ہے بھی کچھے نہ ہو گا۔ چو تیاں کھانے کو تیار ہوکر آ ؤ گووہ مارے بیں لیکن تم کوتو سیدھی کرنے ہے بھی کچھے نہ ہو گا۔ چو تیاں کھانے کو تیار ہوکر آ ؤ گووہ مارے بیں لیکن تم کوتو

تیار ہوکرآنا چاہئے تب پچھال طریق سے حصال سکتا ہے۔اوراگر دماغوں میں خناس ہی تھرار ہاتو میں بنائے ہے۔ تھرار ہاتو میں بتلائے دیتا ہوں کہ وہ مخص ہمیشہ محروم رہے گا۔ ناکام رہے گااس طریق میں تو پہلا قدم فنا ہے اور دوسری چیزیں سب بعد میں ہیں۔بس اپنے کومٹا دوفنا کر دواور پھر دیکھو کہ کیا ہے کیا ہوگا۔ای کومولانا فرماتے ہیں۔

" سالہا تو سنگ بودی دلخراش آ زموں را یک زمانے خاک ہاش بعنی امتحان ہی کے طور پر کر کے دیکھ لویہ حالت دیکھو گے جس کومولا نافر ماتے ہیں در بہان کے شود سرسبر سنگ خاک شو تاگل برویدرنگ رنگ منگ مربیہ حالت اس وقت ہوگی جبکہ تو اپنی تمام رایوں کوفنا کر کے اور تمام دعووں کومٹا کر مائے میں۔
رائے میلے گاای کا نام فناء ہے ای کوارشا دفر ماتے ہیں۔

ہر کجا بہتی است آب آنجارود اوراس پر بیشبدنہ کرنا کہ بیتو بڑی دشوار گزار راہ ہے۔ ہماری ناتمام سمی ہے کس طرح منزل مقصود تک رسائی ہوسکتی ہے بات بیہ ہے کہ ہمارے بزدیک دشوار اور مشکل ہے ان کوتو کچھ مشکل نہیں ۔ تورسائی توان کے کرنے ہے ہوگی نہ کہ تمہارے کرنے ہے ای کومولا نافر ماتے ہیں۔ تو مگو مارا بدال شہ بار نیست باکریماں کار ہا دشوار نیست

### (۱۵۱)اخلاق مروجه کی برکات

فرمایا کدایک صاحب کا خط آیا ہے مجھ پراعتر اض کھا ہے کہ اگر ایسی ہی گفظی گرفت کرنا ہے تو ساری عربھی کوئی کا م نہیں ہوسکا۔ دیکھئے بیطالب ہیں اور بیطریق کا اوب ہے ان رکی بیروں اور علماء نے ان لوگوں کو بگاڑ دیا اور بیسب اخلاق مروجہ کے برکات ہیں۔ ان کے اخلاق تو نظر عامہ میں درست رہے۔ لیکن عوام کے اخلاق برباد ہو گئے۔ اگر ڈاکٹر مریض کے دنیل پر ہمیشہ مرہم ہی لگایا کرے اور جہاں آپریشن کی ضرورت ہو مال بھی نشر مدلکا ہے تو عضوضرور معطل ہوجائے گا سر جائے گا کیا ایسے ڈاکٹر کوخلیق کہیں گے یا خائن۔ دلگائے تو عضوضرور معطل ہوجائے گا سر جائے گا کیا ایسے ڈاکٹر کوخلیق کہیں گے یا خائن۔ واقع ہیں تو بردی زبر دست خیانت ہے۔ میں تو اس کوخیانت سمجھتا ہوں۔ خلطی پر تنبیہ کرنے کو دافع ہیں تو بردی زبر دست خیانت ہے۔ میں تو اس کوخیانت سمجھتا ہوں۔ خلطی پر تنبیہ کرنے کو دافع ہیں تو بردی زبر دست خیانت ہے۔ میں تو اس کوخیانت سمجھتا ہوں۔ خلطی پر تنبیہ کرنے کو دافع ہیں تو بردی دیا گا کہتے ہیں اگر میہ ہے تو قرآن یا کے برہے دھے ہیں بھی شان قبماریت بھری ہے۔

وعیدیں ہیں مگر باعتبارا ٹر کے وہ سب رحمت ہے۔ کیا بیدرحمت نہیں ہے کہ مریض کو وہ دوا پلائی جائے جواس کے لئے مفید ہوا گرچہ وہ کڑوی ہی ہو۔ دیکھئے مال سب میں زیادہ شفق ہے۔ ہے بگر جب بیے کی کوئی نازیبا حرکت دیکھتی ہے یاوہ شرارت کرتا ہے خوب مارتی ہے۔ محبت کا ا قتضا ۔ ہی ہیہ ہے کہ جتنی محبت ہوگی اتن ہی اصلاح کے بارے میں توجہ ہوگی ۔ دیکھیئے استاد کے بایں بیچے پڑھتے ہیں جس بیچے پرا شاد کوزیادہ شفقت ہوگی اگراس کوذراغافل پائے گا فورا کچی لگائے گا۔اس کو تختی کہیں گے یا نرمی اور شفقت۔ایک وہ بچہ ہے کہ استاد کواس پر شففت نبیں وہ بچیکھیل رہا ہےا ستاد دیکھتا ہےاورنظر بچالیتا ہے حقیقت میں اس کوختی کہیں ے اس لئے کداستاد کا خیال میہ ہے کہ نالائق کوخوب کھیل لینے دو کل کو جب سبق یا دنہ نکلے گا تب اچھی طرح خبر نوں گا اورجس بچہ پر ہروفت تنبیہ ہے۔ روک ٹوک ہے اس سے اس کے سبق یا د ہو جاتا ہے پھروہ باپ کا بھی پیارا ہے ماں کا بھی پیارا ہے۔استاد کا بھی پیارا ہے۔ میں ایک حکایت بیان کرتا ہوں ایک ما ئدریعنی سوتیلی ماں نے اپنے بچے کی تو انگلی پکڑ کھی تھی اور پیدِل کئے جارہی تھی اور سو تیلے بچہ کو گود میں لئے ہوئے تھی ۔لوگوں نے دیکھے کر ہڑی تعریف کی کہا بٹاراس کو کہتے ہیں رحماس کو کہتے ہیں۔اسعورت نے کہا کہ بیہ بات نہیں جوتم سمجھے ہوئے حقیقت ہے بے خبر ہومیں جواس کو گود میں لئے ہوں اس کے ساتھ ہمدروی نہیں کرر ہی ہوں ۔اور یہ بیرافعل محبت پڑپنی نہیں ہے بلکہ دشمنی ہے حقیقت یہ ہے کہ میں یہ ھا ہتی ہوں کہ میرا بچیتو جانا سکھ جائے اس کوقوت حاصل ہواور ریسو تیلا گود کا عادی رہے۔ سنزوررے۔ دوسرے میں اس کو جانا ہوا دیکھے ہیں۔ تو حصرت آج کل کےاخلاق اور ہمدر دی اور مہت کی بیر حقیقت ہے جواس عورت نے بیان کی۔ یہی حالت آج کل کے اکثر مشائخ اورعلاء کے اخلاق کی ہے۔ان کے اخلاق متعارفہ کا ٹمرہ اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ میدتو خیش اخلاق مشہور رہے اور ووسروں کے اخلاق برباد کر دیئے۔ میں جوروک ٹوک ڈانٹ : ہے۔ مواخذہ محاسبہ کرتا ہوں مجھ کو بدنام کر رکھا ہے۔ نیز ان میں اکثر کی خوش اخلاقی خالی از علت نہیں دال میں کالا ہے۔ کوئی غرض عوام ہے وابستہ ہے جس کی وجہ سے عوام کی اصلاح تو کیا کرتے اورالٹی جا بلوسیاں اورخوشامدیں آؤ بھگت کرتے ہیں اورنفس کی تاویل ، کیھیئے کہتے ہیں کہ اگر روک نوک کی گئی تو ان کو نا گوار ہو گا اور پھر کدورت کے سبب دینی

برکات اور فیوش سے محروم رہ جائیں گے تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ برکات کے ٹھیکدار

بن کرتشریف لائے ہیں۔ کیا ان میں جو بداخلاقی رہے گی کیا یہ بددین نہیں تو چھروہ اور کون

سے فیوض و برکات ہیں جن سے آپ ان کونوازیں گے اعمال اخلاق ہی تو دین کی جڑ ہیں۔
جب بددرست نہ ہوا تو دین کہاں رہا۔ پھر برکات کیسی ۔ کیا با تنیں بناتے ہیں جوول میں ہے

اس کونہیں ظاہر کرتے کہ اگر ہم نے ان کی حرکتوں کی اصلاح اور روک ٹوک کی تو یہ غیر معتقد

ہوکر چلے جا کی گاور دوسروں کو جا کر غیر معتقد بنا کیں گے پھرکوئی پاس نہ آ کے گا ہمار سے

مال وجاہ میں گھنڈت پڑ جائے گی۔ یہ تو مشارم نے کاغراض ہیں اور علاء کا یہ مرض ہے کہ روک

نوک سے غیر معتقد ہو جا کیں گے۔ ہمارے علم وضل کا اعتقاد نہ رہے گا دوسروں سے ذکر کر

کے بدتا م کریں گے مولا ناسے نرے مولوی رہ جا کیں گے۔

# (۱۵۲) نوتعلیم یافتہ کے احکام شرعی

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ میں نے ایک معرض صاحب کو لکھا تھا کہ جبتم مبادی کوئیں سبجھتے تو مقاصد کو کیا سبجھو گے۔ بعضے لوگ باوجود نہ سبجھنے کے بردااختر اعی کارخانہ ذبن میں جما کر علماء پراعتراضات کرتے ہیں لیکن بھر اللہ اپنے برزگوں کی دعاء کی برکت ہے ایک ہی جملہ میں بردے سے بردا جن اثر کرففر وہوجا تا ہے بغلیں ہی جھا تھتے رہ جاتے ہیں۔ البتہ جن باتوں سے شہرات رفع ہوتے ہیں وہ ان کم علموں کو کتابوں سے نہیں معلوم ہو تکتیں کی کی صحبت سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اور گو ہیں وہ سب کتابوں ہی میں لیکن سبجھنے کے لئے تو فہم اور عقل کامل کی ضرورت ہو سکتے ہیں۔ اور گو ہیں وہ سب کتابوں ہی میں لیکن سبجھنے کے لئے تو فہم اور عقل کامل کی ضرورت ہے بدون اس کے سبجھ میں آ نامشکل ہے اور سیدونوں چیزیں صرف کسی کامل کی صحبت اور اس کی جو تیاں سیدھی کرنے سے میسر ہو سکتے ہیں۔ اس کو مولانا نارومی رحمۃ اللہ علیے فرماتے ہیں۔

قال را بگذار مرد حال شو پیش مردے کا ملے پامال شو اس کومٹال سے بچھ کے طب کی کتابوں کا بچھنا مریض کا کام نہیں اور نہ ہر تندرست کا بلکہ طبیب کا کام بھی اور نہ ہر تندرست کا بلکہ طبیب کا کام ہے جو کفن سے واقف ہے۔ اس کو ماہر فن ہی سمجھ سکتا ہے۔ دو سروں کا اس بلکہ طبیب کا کام ہے جو کفن سے واقف ہے۔ اس کو ماہر فن ہی سمجھ سکتا ہے۔ دو سروں کا اس بیں دخل و بینا اور سمجھنے کا دعویٰ کرنا اور لیافت بھی ارنا اس سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا جیسے ایک میں دخل و بینا اور جھ بحکور ہتا تھا اس گاؤں کے قریب جنگل میں تھجور کا درخت تھا اس پر بکی گاؤں ہیں تھے ورکا درخت تھا اس پر بکی

تھجوریں دیکھے کرایک بھوکا آ دمی تھا۔کھجور کے درخت پر چڑھ گیا۔بھوک میں مزے دارمعلوم ہوئیں کھازیادہ گیااتر نامشکل ہوگیا۔تمام گاؤں جمع ہوگیا۔ بہت بچھغوراورفکر کیا کہاس کو او پرے کس طرح اتاریں کسی کی تمجھ میں نہ آیا آخر میں بیرائے قرار پائی کہ بوجھ بحکڑ کو بلاؤوہ کوئی تدبیر ہتلائیں گے۔ بلائے ہوئے آئے۔ کھڑے ہو کر درخت کو چوٹی ہے جڑتک د يكها \_ پيمرايك دم حكم ديا كه ايك مضبوط موثارسه لا ؤ ـ رسه لا يا گيا - كها كهاس بين پيصنده لگاؤ پھندہ لگایا گیا کوئی شخص قوت ہے اوپر سیسنکے اور جوشخص درخت پرتھااس ہے کہا کہ رہے کو بکڑ لے اور بھندا کمر میں ڈال لے ادھرے رسہ بھینکا گیااس نے بکڑ کر کمر میں بھندا ڈال لیا۔ نیچ لوگوں سے کہا کہ زور ہے جھٹکا دو۔ جھٹکا لگایا گیاوہ پٹ سے زمین پرآ کر پڑا۔ تمام ہڈی پیلیوں کا چورا ہو گیا۔ د ماغ بھٹ کربھیجا نگل کرا لگ جایز ااور ختم ہو گیا۔لوگوں نے بوجھ بحکر ا ہے کہا کہ بیر کیا ہوا کہا کہ قسمت اس کی۔ میں نے توسینکٹروں آ دمی رہے کے ذریعے سے کنویں میں ہے نگلوائے ہیں تو اس احمق نے تھجور کے درخت کو کنویں پر قیاس کیا۔ایسے ہی ہ ج کل کے مجہد ہیں نتیجہ وہی ہور ہاہے کہ جواس شخص کا ہوا کہ زندگانی دِ نیا دی اس بوجھ تحکم طی بدولت بے جارے کی ختم ہوگئی ایسے ہی ان مے مجتہدوں کی بدولت لوگوں کی زندگانی آخرت بر باد ہور ہی ہے جس کی صورت رہے ہے کہ اپنی اغراض فاسدہ کے لئے احکام شرعیہ میں اس قدر تحریف ہے کام لیا جار ہا ہے کہ الامان والحفیظ۔شب وروز شریعت مقدسہ کے مسائل میں کتر بونت کرتے ہیںاورامت کے سمجھے ہوئے احکام پراعتراض کرتے ہیں۔حالانکہ مجھا پنی قاصراوروه قصوران كونثر بعت میں نظرآتا ہے۔جیسے ایک شخص حبثی راستہ پر چلا جار ہاتھا اس کو سرراه ایک آئینه پژانظرآ بااتھا کر دیکھا تواپنا چېره مبارک اس میں نظرآ باعبشی ہوتے ہی ہیں برصورت بدشکل ساہ رو۔موٹی ناک مونے موٹے ہونے اس آئینہ کو دور بھینک کر مارا کہ تمبخت اگرابيا برصورت نه ہوتا تو تجھ کو يہال کوئی کيوں پھينک جاتااب بتلايئے کہ وہ آئينہ بدشكل تقایا خود بی جناب بدشكل تصنو جیسے اس نے آئیند میں كھوٹ نكالا ايسا ہی سيشريعت مقدسه میں کھوٹ نکالتے ہیں۔ نیزان کا احکام میں نقص نکالنااییا ہے جیسے ایک عورت اینے بچیکو پاخانه پھرار ہی تھی عید کی رات کا جاند نظر آیا شور جو مجاعجلت میں بچیکا پاخانہ کپڑے =

یو نجھااورجلدی سے جاند دیکھنے کھڑے ہوئی عورتوں کواکٹر عادت ہوتی ہے ناک پرانگی رکھ لیتی ہیں اس عورت نے بھی جاند دیکھنے وقت ناک پر ہاتھ رکھ لیا اتفاق سے انگی ہیں پاخاندلگا تھا ہد ہوجوناک ہیں بہنجی تو کہتی کیا ہے کہ اے ہے اب کے سڑا ہوا جاند کیوں نگلا۔ پس جیسے اس نے جاند کو سڑا ہوا ہتا لیا اور سڑی ہوئی اپنی انگلی تھی ایسے ہی ان لوگوں کو اپنے نقائص شریعت مقدسہ میں نظر آ رہے ہیں مگر بیا ہی ہجھ کا فصور نہیں سمجھنے شریعت کی طرف منسوب کر شریعت مقدسہ میں نظر آ رہے ہیں مگر بیا ہی ہوئی و بدعقلی کی۔

اارد جب المرجب سنها ١٣٥١ ه مجلس بعد نماز جمعه

## (۱۵۳)شان فاروقيٌّ اورشانعثانيُّ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مشکل ہے کوئی شخص ہوگا جومیری لڑائی ہے (مرادروک ٹوک ہے) بچاہوگا ورند قریب قریب سب ہی نے لڑائی ہو چکی ہے۔ ایک صاحب نے نا نو تہ ہے کہلا کر بھیجاتھا کہ معلوم نہیں کیابات ہے جووہاں سے آتا ہے نالاں بی آتا ہے۔ میں نے کہلا كربهيجا كه مجھے آكر يوچھوكہ جوآتا ہے نالال ہى كرتا آتا ہے۔ اور جونالال آتا ہے نالال کی بناءای کوتو روایت ہے دونوں سے بیان لے کر فیصلہ کروتب حقیقت ظاہر ہو کہ کون ظالم ہادر کون مظلوم ہے۔ ہات رہے کہ تکلیف کی بات سے سب کو ہی تکلیف ہوتی ہے مجھ کو بھی ہوتی ہے بس میرے اندریہ عیب ہے کہ میں اس کو ظاہر کر دیتا ہوں دوسرے حصرات تہذیب ہے کام لیتے ہیں اور میں گنوارین سے پیر حقیقت ہے نالاں کی۔اب کیا عرض کروں زی کرنے کا نتیجہ سنئے۔ایک صاحب یہاں پر آئے تھے ان سے چند غلطیاں ہو کیں میں نے زیادہ مواخذہ نہیں کیا البتہ اطلاع ضرور کی کہ بیغلطیاں تم سے ہوئیں وطن واپس جا کریہ شکایت کی که میں تو شان فاروتی دیکھنے کے اشتیاق میں گیا تھا مگر وہاں تو شان عثانی ہے زمی ہی زی ہے جس سے اصلاح کامل نہیں ہوئی وہ زمی سے ناراض ہوئے۔اب بتلا میے مخلوق کو س طرح راضی رکھوں۔ایک ولایق بزرگ خورجہ میں تھے ان سے میں بھی ملا ہوں انہوں نے کیرانہ کے ایک علیم صاحب ہے میرے متعلق کہا کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ذرا مداہنت لینی ڈھیلا بن ہے جوحق گومیں نہ ہونا جا ہے۔اب کس کس کی موافقت کی جائے کسی

کوشکایت ڈھیلے بن کی ہے( یاءاول معروف ہے )اورکسی کوڈ ھیلے بن کی (یائے اول مجہول ہے) اس کی صرف ایک صورت ہو علی ہے کہ آنے والوں سے یو چھا کروں کہتم کونرمی پہند ہے یا بختی۔ پھراس میں بھی اس کی ضرورت ہوگی کہ دوکوا یک مجلس میں جمع نہ کروں تا کہ ایک کو دوسرے کی تختی نرمی کاعلم نہ ہو۔اوراس کے ساتھواس کی بھی ضرورت ہوگی کہان ہے بیہ بھی کہا کروں کہ تمہارے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا ہے اس کاکسی ہے ذکرمت کرنا کہ نرمی کی ہے یا بختی ورنداس علم کے ساتھ بھراعتراض رہے گا جب اتنااہتمام کروں تب ساری مخلوق کوراضی رکھ سکتا ہوں۔ سواس قدر اہتمام کون کرے۔ بیالی ہی بات ہے جیسے ایک شخص اپنی ہیوی بچوں کوساتھ لے کر چلا تھا اور ایک ٹنٹو پاس تھا اور اس پرسوار ہونے اور پیادہ چلنے کی تمام محمل صورتوں کواختیار کیا تھااورسب میں اعتراض ہی سنتار ہا آخر عاجز ہوکریہی فیصلہ کیا کہسب ا پی الین تیسی میں جاؤاب جو جی میں آئے گاوہ کریں گے ۔تو صاحب مخلوق کےاعتراضات ہے تو تسی طرح نج نہیں سکتے۔ حیدر آباد والے مامول صاحب فرمایا کرتے تھے۔ بڑے دانشمند تھے۔ گومسلک تو ہمارے مسلک کے خلاف تھا۔ اہل ساع میں سے تھے اس میں بھی ليجهد مبالغه بموكيا تفامكر ووكاندارنه يتصابا تنبن بهي حكيمانه بهوتي تفيس وه بيفر مايا كرتے بتھے كه ميس نے ہرسم کی کتاب میں ہے ایک ایک کارآ مدبات منتخب کررکھی ہے چنانچے منظوم گل بکاؤلی ایک کتاب ہے اس میں ہے بھی ایک شعر منتخب کیا ہے عالانکہ گل بکا ؤلی ایک لغواور واہیات کتاب ہے لیکن اس میں ہے بھی ایک شعرانتخاب کیا تھا۔

من لاکھ تخفیے کوئی ساوے سیمجیبی وہی جو سمجھ میں آوے میں اس قید کا اوراضافہ کرتا ہوں کہ جہاں احکام شرعی سے مزاحمت ہووہاں سمجھ کوترک کرنا ہوگاوہ اس سے مشتنی ہے۔

### (۱۵۴)عورتوں کواشغال کی ضرورت نہیں

فر مایا کہ ایک بی بی کا خطآ یا ہے لکھا ہے کہ میں جا ہتی ہوں کہ بنچے کے سانس ہوا دراو پر کے سانس سے اللّٰہ کہا کروں۔ میں نے لکھ دیا کہ ان پڑھ آ دی کوخصوصا عورت کو ایسے اشغال کی ضرورت نہیں سید ھے سید ھے کلمہ شریف کا ور درکھوا ورشریعت کی پابندر ہو۔اس پر فرمایا که یمی بی بی اگر کہیں اور اس مضمون کا خط لکھتیں تو ندمعلوم پیچاری کواس کےعلاوہ اور کن کن اشغال کی تعلیم دی جاتی مگریهاں جتنے کا ارادہ کیا تھا خود اس ہے ہی روک دیا گیا یہ طریق بہت ہی نازک ہے ہمخض کے لئے اس کے نداق کی اور قوت کی اور فرصت کی رعایت کر کے جدا تجویز کرنا پڑتی ہے اور ہر حال میں اصل چیز تو اعمال ہیں ان کے اہتمام اور خیال کی خاص ضرورت ہے گراس کا اہتمام آج کل کے مشائخ تک میں بھی نہیں صرف ُ اوراد ووظا نُف کواصل قرار دے رکھا ہے جوسخت دھوکا ہے اور بیسب طریق کی حقیقت ہے ناوا تفیت کی دلیل ہے۔اس ناواتھی کی بدولت بیلوگ طریق کی تو حقیقت کیا معلوم کرتے اور کیااس پر کاربند ہوئے۔ آج کل توان جاہل رسی دکا ندار پیروں کی بدولت ایمان کے بھی لالے یڑے ہوئے ہیں۔ ضلع اناؤ میں بیروں کا ایک مشہور مقام ہے وہاں بدرسم ہے کہ جو شخص مرید ہونے جاتا ہے پہلے اس کوایک بررگ کے مزار پر بھیجا جاتا ہے وہاں کے لوگ اک کوساتھ لے کرمزار پر جاتے ہیں وہاں پر پہنچ کراں شخص ہے کہا جاتا ہے کہ اس صاحب مزار کوسجدہ کر۔اب د د ہی صور تیں ہیں یا تو اس نے سجدہ کر لیا یا نہیں۔ پھر اس کوسجا د ہ کے یا ک لایاجا تاہے۔ سجادہ اینے لوگوں سے اس محض کے متعلق بوچھتا کہ مقبول بھیا (لیعنی ہوا) يامردود بهياا گروه كہتے ہيں كەمقبول بھياتو فور أاس كومريد كرلياجا تاہےاوراس مقبول بھيا كا مطلب میہ ہے کہ اس نے تحدہ کرلیا اور اگروہ کہتے ہیں کہ مردود بھیا جس کا مطلب بیہے کہ اس نے تحدہ بیں کیا تواس ہے کہ دیا جا تا ہے کہ بھیا تمہارا حصہ بھارے یہاں نہیں کہیں اور جاؤ۔اب ہتلاہیۓ ایسے بددین لوگ جومردود کومقبول اور مقبول کومردود ہتاویں وہ لوگوں کے ایمان بر بادکرنے کو بیر ہے ہوئے ہیں اور سنئے یہی پیر جب کسی کومرید کر لیتے ہیں تو ساتھ كے ساتھ توجہ ڈالی جاتی ہے اول توجہ میں جاند نظر آتا ہے كہتے ہیں كہ يہ جناب رسول مقبول صلی الله علیه وسلم کی ذات کا نورے پھر دوسری توجہ میں سورج نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بیذات حق کا نور ہے بس دیکھوہم نے تمہیں ذات تک پہنچادیااور پیسسریزم کی ہ مثق ہے اب اس کے بعداس کوآ زاد جھوڑ دیا جاتا ہے اور اکثر ساتھ ہی ساتھ خلافت عطاء کر دی جاتی ہے۔بس بیدڈ هونگ بنار کھے ہیں۔آ خرت کی ان لوگوں کے قلوب میں ذرا برا برفکرنہیں۔ ان کی وہی حالت ہے ہم تو ڈو بے ہیں گمرتم کوبھی لے ڈو بیں گے۔اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ (۱۵۵) قدم حچھونے کی فضول رسم

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ بعض جگد قدم چھونے کی بھی رہم عام ہو
گئی ہے۔ میں جب نواب صاحب کا بلایا ہوا ڈھا کہ گیا تو وہاں پراس شم کی بیر حالت دیکھی
کہ جوآتا ہے وہی پیروں کو چھوتا ہے میں نے منع کیا کسی نے نہیں مانا۔ میں نے اپنے دل
میں کہا کہ تم لوگ یوں نہ مانو گے ترکیب کی ضرورت ہے پھر میں نے بیدکیا کہ جو شخص میرے
پیرکو چھوتا میں اس کے پیرکو چھوتا اس پر گھرا کر کہتے کہا جی حضرت یہ کیا میں بھی کہنا کہ اجی
حضرت بیدکیا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر بیہ بات اچھی ہوا ورکسی کے لئے بری ورنہ دلیل لاؤ
تب وہ لوگ سمجے کہ بیتو بید بھرکر گنوارہے جب چھھا چھوٹا۔
تب وہ لوگ سمجے کہ بیتو بید بھرکر گنوارہے جب چھھا چھوٹا۔

(١٥٦) حضرت حكيم الامت كى تواضع

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اللہ کاشکر ہے میں تو سب آنے والوں کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں اور بیت تعالیٰ کی جھ پر ایک بڑی رحمت ہے کہ اس تعمت ہے جھکومشرف فرمایا حتی کہ عین مواخذہ اور محاسبہ ڈانٹ ڈپٹ کے وقت بھی کافی طریق پر اس کا استحضار ہوتا ہے ۔ گوضرورت کے سبب تادیب بھی کرتا ہوں حضرت حاجی صاحب رختہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو آنے والوں کو اپنے لئے ذریعہ نجات مجھتا ہوں کیونکہ وہ اللہ کے طالب بن کرآئے ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس نیت سے بیعت کر لیتا ہوں کہ اگر موم ہوگا مریکو جنت میں تھنجے لے جائے گا اور مرید مرحوم ہوگا میر کو جنت میں تھنجے لے جائے گا اور مرید مرحوم ہوگا میر کو جنت میں تھنجے لے جائے گا اور مرید مرحوم ہوگا میر کو جنت میں تھنجے لے جائے گا ور مرید مرحوم ہوگا میں کو جنت میں کھنجے کے جائے گا ور مرید مرحوم ہوگا میں کو جنت میں کھنجے کہ اس کو مرید بھی سمجھیں اور اس کو اسپنے سے بڑا اور ذریعہ نبال اصلاح و تربیت بھی ہے روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے مواخذہ محاسبہ مطالبہ داروگر بھی ہے اور بیسب اپنے منصب کے فرائض ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے اور پیسب اپنے منصب کے فرائض ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے اور پیسب اپنے منصب کے فرائض ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے اور پیسب اپنے منصب کے فرائض ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے اور پیسب اپنے منصب کے فرائض ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے اور پیسب اپنے منصب کے فرائض ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے اور پیسب اپنے منصب کے فرائض ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے اور پیسب اپنے منصب کے فرائض ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے اور پیسب اپنے منصب کے فرائس ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے اور پیسب اپنے منصب کے فرائس ہیں ان کو بھی ادا کرتا ہے اور پیسب اپنے منصب کے فرائس ہیں ان کو بھی ادار کر بیر بھی ہو مواقع ہیں دور کی کو کی ادار کر بیات ہو مواقع ہو کو بھی موافذہ کو بھی کی دور کی کو کر اور ڈانٹ کو بھی اور کو کی دور کو بھی کو بھی کی دور کی کو کر بیک کو بھی کو کر بیک کو بھی کی دور کو کر بیات کو بھی کی دور کو کر کو کر بیات کی کو کر بھی کو بھی کی دور کی کو کر بیات کو بھی کی دور کو کر بیات کو بھی کی دور کر بیت کی دور کی کو کر بیات کو بھی کی دور کو بھی کی دور کو کر بیات کی کو کر بیات کی دور کی کو کر بیات کی دور کر بھی کی دور کر بیات کی کر بھی کی کو کر بیات کی کر بیات کی کر بھی کر بیات کی کر بھی کر بیات کی کر بیات کی کر بی کر بیات

ا پے سے اعلیٰ اور افضل بھی سمجھتا ہے۔ اور واقعہ بھی ہیہ ہے کہ سی کو پچھ خبر نہیں کہ سی کا خدا کے ساتھ کیا تعاملہ ہو ساتھ کیاتعلق اور کیا معاملہ ہے اور نداس کی خبر کہ میں کیسا ہوں اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گا۔ تو بھرکوئی کیا کسی کو حقیر سمجھ سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہواور بیمردود۔ سونظر تحقیر سے ویکھنے کا کسی کو کیا حق ہے اس کو فرماتے ہیں۔

خا کساران جہان را بحقارت منگر توجہدانی کہدریں گردسواری باشد

## (۱۵۷)اعجاز قر آن کی بین ولیل

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عرب میں ایسے وقت قر آن پاک کا نزول ہوا جب وہاں بڑے بڑے بلغاء فصحاء موجود تھاس وقت حق تعالیٰ کا بیفر مانا کہ اس کی مثل ایک آیت ہی لے آؤاور پھرکوئی اس کی مثل نہ لاسکا صاف دلیل ہے کہ بیالٹد کا کلام ہونے برید کا فی دلیل ہے ۔ تفصیلی وجوہ اعجاز کے بیان کرنا ضرور نہیں۔ ہے اور مججز اللہ کا کلام ہونے پر بیکا فی دلیل ہے۔ تفصیلی وجوہ اعجاز کے بیان کرنا ضرور نہیں۔

## (۱۵۸) آربه براے مشرک ہیں

فرمایا بعض لوگول کوآریوں کے متعلق بت پرتی ندکرنے کے سبب بیددھوکہ ہوگیا ہے کہ وہ موحد ہیں جو بالکل غلط ہے بیمشہور مشرکوں سے بھی زیادہ مشرک ہیں کیونکہ عام مشرک واجب بالذات ایک ہی کو کہتے ہیں اور بیرتین کو واجب بالذات مانے ہیں۔ روح ، مادہ ، پرمیشور تو موحد کہال ہے ہوئے۔

## (۱۵۹) دوسروں کی مصلحت کی رعایت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں تو دوسروں کی مصلحت کی یہاں تک رعایت رکھتا ہوں
کہ سوداسلف لانے کے لئے تو ملازم رکھ رکھے ہیں لیکن اپنی ذاتی خدمت کے لئے کسی کوئیں
رکھامحض اس مصلحت سے کہ اس میں اندیشہ ہے کہ لوگ اس کومخصوص بمجھ کر کہیں اس کی آؤ
بھگت نہ کرنے لگیں یا خود اس کا ہی د ماغ خراب ہو جائے کہ ہیں مخصوصین میں ہوں۔
خاد مان خاص کے بنانے میں بڑے مفسدے ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ اس
صورت میں حضرت کی مصلحت فوت ہوتی ہے کہ ہرکام حضرت کوا سے ہاتھ سے کرنا بڑتا

ہے۔ فرمایا کہ دوسروں کے مفسدہ کے مقابلہ میں میری مسلحت کوئی چیز نہیں۔ (۱۲۰) حضرت حکیم الامت کی نرم مزاجی

ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که اگر کوئی میری ذرای بھی رعایت کرتا ہے تو میرا دل بہت زیادہ رعایت کرنے کو حیاہتا ہے سوتم ہماری رعایت کروہم تمہاری رعایت کریں۔ مگرلوگ میرے مواغذہ کود کیلھتے ہیں اور رعایت نہ کرنے کی شکایت کرتے ہیں اورا پنی حرکات کوئیس د کیجیتے کہ ہم نے بھی کوئی رعایت نہیں کی۔ میں سچے عرض کرتا ہوں مجھ کواس کا بڑاا ہتمام ہے کہ میری دجہ ہے کسی کورائی برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ آپ تواحباب ہیں تحکوم نہیں آپ کی تکلیف تو کیا گوارا ہوتی گھر والے جومحکوم ہیں ان کی تکلیف بھی گوارانہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا میں بھی گھر میں یے فرمائش بھی نہیں کرتا کہ یہ بِکاؤ۔ بھر جونکہ اس پر بیشبہ ہوسکتا تھا کہ کہیں گھر والوں کی دل شکنی نه ہووہ میہ نه مجھیل کہ ہم ہے اجنبیوں کا سابر تاؤر کھتے ہیں تو دونوں مصلحتوں کواس طرح جمع کرتا ہوں کہ جب بھی وہ کہتی ہیں کہتم بھی تو سچھے بتلا دیا کرو میں کہتا ہوں کہتم سہوات ہے کیا کیا لیکا سکتی ہو۔ جیار یانچ چیزوں کا نام لوجوان میں سے مرغوب ہوگی میں بتلاوں گاوہ نام لیتی ہیں کہ فلاں چیز ہوسکتی ہے جھے کواس ہے اتناا نداز ومعلوم ہوجا تا ہے کہ اتنی چیزیں تیار کرنے میں ان کوکوئی گرانی نہ ہوگی ان میں ہے ایک کا نام ہتلا دیتا ہوں سووہ بھی میری تجویز نہیں ہوتی انہیں کی ہوتی ہے۔غرض مجھ کو یہاں تک دوسروں کی تکلیف اور گرانی کا خیال رہتا ہے۔اور میں میخر ہے بیان نہیں کرر ہاہوں بلکہ ایک واقعہ ہے جوتق تعالیٰ کی نعمت ہے اور میرا امر فطری ہے جس کےخلاف کرنے پر میں قادر نہیں ہوں امر فطری پر فخر نہیں ہوا كرتا كيونكه وه تو قريباً اضطراري موتا ہے تو وہ اس كا كيا كمال سمجھا جاسكتا ہے۔

### (١٦١)اطفال كي صحبت اوراختلاط كااثر

ایک نو واردصاحب عاضر ہوئے۔حضرت والا کے اس دریا فٹ کرنے پر کہ اپناضرور کی ضرور کی تعارف کرا دیجئے کہ کہاں ہے آئے کیا نام ہے اور آنے کی غرض کیا ہے کتنا قیام ہو گا۔ کیا کام کرتے ہوعرض کیا کہ فلاں مقام سے حاضر ہوا۔ بینام ہے مرید ہونے کے لئے حاضر ہوا۔ قیام جینے روز آپ فرما ئیں گےاتنے روز کروں گا۔ بچوں کی تعلیم کا کام کرتا ہوں اورمسجد کی امامت بھی۔ فرمایا مرید تو آپ بعد میں ہونا۔ پہلے بیہ بتلا وُ ک<u>ہ جنت</u>ے روز میں قیام کرنے کوکہوں گا تنا قیام کرو گے۔عرض کیا جی ہاں فرمایا کساس زمانہ میں قیام میں کھا تا کپڑااسے پاس سے کھاؤ کے پہنو گے۔عرض کیا جی ہاں اپنے پاس سے فر مایا ٹھیک ہے۔ اچھادی برس قیام کرنے کہتا ہوں کرو گے۔اس پر خاموش رہے فرمایا بولنے کیوں نہیں۔ بڑے زور شورسے دعویٰ کررہے تھے کہ جتنے روز آپ فرما کیں گے قیام کروں گااب کیابات ہے عرض کیا کہ دس برس تو قیام نہیں کرسکتا فرمایا پھر کتنے روز کر سکتے ہو۔عرض کیا کہ تین روز فرمایا تو ہزرگوار پہلے ہی وہ بات کیوں نہیں کہی تھی جودل میں تھی میں نے دس برس کے قیام کو كباتونددك مهيني رهب ندول بيفته رهب نددس دن رهبصرف تين دن ره كئه راصل باسته كو چھپاتے ہیں اور لغونضول باتیں بنانا شروع کردیتے ہیں تمہاری پچھ خطانہیں۔ بچوں کی تعلیم دینے والوں کی عقل مشہورہے کہ بیج ہی لے جاتے ہیں اور تجربہ سے بھی معلوم ہوا کہ اس کا اثر ہوتا ضرور ہے اور وہ اثر اطفال کی صحبت اور اختلاط کا ہوتا ہے ایسی بدنہی کی باتیں یہی کیا کرتے ہیں۔اکٹر انگریزی ماسٹرول کےخطوط آتے ہیں ان میں یہی نور بھرا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے جومجلس کے اندر پہلے ہی ہے بیٹھے تھے ادروہ بھی بطور مہمان خانقاہ میں قیام کئے ہوئے تھے انہول نے حضرت والا سے عرض کیا کہ ان کومیں جانتا ہوں۔اور پیر فلال بزرگ سے جوانی جماعت کے نہیں مرید ہیں بیان کا حضرت والا ہے عرض کرنا نہایت آ ہتگی سے تھا جس کووہ صاحب معاملہ نہیں بن سکے حضرت والانے ان نو وار د کی طرف متوجه ہو کر فرمایا کہ ایک صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہتم فلاں بزرگ ہے مرید بھی ہو اورتم مجھ سے کہتے ہتھ کہتم سے مرید ہونے آیا ہوں۔عرض کیا کہ میں اپنے کوان کا مرید نہیں سمجھتا۔ فرمایا کہ تو بوری سب بات کہہ کریہ کہہ دینا چاہئے تھااب تمہارا کیا اعتبار اور پہ تمہارا کہنا ایسا ہے کہ جیسے ایک عورت کسی مرد سے نکاح کرنے کے بعد کیے کہ میں اپنے کو اس کی بیوی نہیں بھی اور بدون طلاق اور عدت پورا کئے کسی دوسرے مرد ہے نکاح کی درخواست کرے۔ بڑے بدنہم آ دی معلوم ہوتے ہو چلو اٹھو یہاں سے خواہ مخواہ پر بیثان کرتے ہو۔ خواہ مخواہ مجھ کوتغیر ہوگا۔ پھر بلاوجہ زیادہ بدنام کرتے بھرو گے۔ میں پہلے ہی بدنام ہوں جاؤ چلو کیوں وقت ضائع کرتے ہو۔ دیکھ لیجئے دھوکا دینا چاہے تھے سے مرید ہونے آئے ہیں آ دی پوری بات کہ کر کہدوے جو کہنا ہوا ب بات تو بظا ہر چھوٹی می ہواور ایک معنی کر چھوٹی بھی نہیں دھوکہ دینا چاہا جو بردی بات ہے مگر حق تعالی محافظ اور ناصر ہیں۔ ایک معنی کر چھوٹی بھی نہیں دھوکہ دینا چاہا جو بردی بات ہے مگر حق تعالی محافظ اور ناصر ہیں۔ غیب سے امداو فر ما کران لوگوں کی چالا کیوں اور مکار یوں سے بچالیتے ہیں۔ اب کہاں تک تغیبر نہ ہواور کہاں تک صبر کروں۔ ان کی حرکتوں کوکوئی نہیں دیکھتا کہ کیمی باتیں کرتے ہیں اور میٹھے بخطائے فارغ قلب کو پریشان کردیتے ہیں۔

## (۱۶۲)اصل دولت اعمال کی پابندی ہے میسر ہوتی ہے

ایک صاحب سے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بدون مجاہدہ اور ریاضت کے صرف کسی متصرف کی توجہ ہے بھی کام ہوسکتا ہے لیکن نا درا اور النادر کالمعد وم باقی توجہ ہے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی عمر بچھ ہیں ہوتی وہ ایک وقتی چیز ہے اور نہ توجہ سے رسوخ ہوسکتا ہے جو اسل اور روح ہے طریق کی بدولت مجاہدات ریاضات اعمال ہی کی پابندی ہے میسر ہوتی ہے اس کو بھی زوال نہیں ہوتا ان شاء اللہ تعالی بشرطیکہ یاس کی تگرانی کرتا رہے۔

اسے اس کو بھی زوال نہیں ہوتا ان شاء اللہ تعالی بشرطیکہ یاس کی تگرانی کرتا رہے۔

الرجب المرجب المسلام علی خاص بوقت سے بوم شنبہ

#### (۱۲۳)چشتیهاورنقشبندیه

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کے نقشبندی تو تمبیع سنت مشہور ہی ہیں اللہ مولوی صاحب کے سول کے اعتبار ہے ان سے زیادہ چشتیہ تعلق سنت ہیں۔ البتہ جو چشتیہ ہونے کے محض مدی ہی ہیں اور ہیں جاہل اور غالی ان کی نسبت میں نہیں کہتا لیکن اہل حق اور اہل علم میں جو چشتیہ ہیں وہ نقشبند یوں ہے بھی زیادہ تمبیع سنت ہیں جیسا ان کے اصول ہے معلوم ہوتا ہے اور نقشبند یوں میں بھی سب محقق نہیں تو وہ تمبع سنت بھی کامل نہیں ہو سکتے چنانچہ ایک نقشبندی اور نقشبند یوں میں بھی سب محقق نہیں تو وہ تمبع سنت بھی کامل نہیں ہو سکتے چنانچہ ایک نقشبندی جو عالم بھی سے اور مشائخ میں ہے بھی مشہور ہے ان کی ایک بات من کر مجھے کو جیرت ہوگئی۔ ایک صاحب کو ہز رگ سمجھ کر ان سے ملنے کی غرض ایک صاحب کو ہز رگ سمجھ کر ان سے ملنے کی غرض ایک صاحب کو ہز رگ سمجھ کر ان سے ملنے کی غرض

ے ان کے پاس گئے انہوں نے اول میسوال کیا کہ پچھاذ کروشغل کرتے ہو۔سواول تو پیا سوال ہی غیرمناسب ہے اس لئے کہ بیہ بندہ اور خدا کے درمیان ایک راز ہے۔ بتلاتے ہوئے حجاب معلوم ہوتا ہے۔اور بلاضرورت بتلا نا بھی نہیں جاہئے۔خیرانہوں نے احفاء کو خلاف ادب سمجھا کہ ایک ہزرگ بوچھرہے ہیں بتلا دیا۔اس پر بیسوال کیا کہ بچھ نظر بھی آتا ہےانہوں نے کہانظرتو کچھ بیں آتااس پر کہتے ہیں خیر بہتر ثواب لئے جاؤ ہاتی نفع کچھ بیں مجھ کوتو حیرت ہوگئ کہ اہل علم اور مشائخ میں ہے ہوکر بالکل عامیانہ بات کہی کیا تواب ہے بڑی بھی کوئی چیز ہے جومقصود ہے بلکہ جو چیزیں طریق میں مقصود مجھی جاتی ہیں خودان ہے بھی نواب ہی مقصود ہے۔اور اگر کچھ عجیب چیزیں ہی نظر آنامقصود ہیں تو کچھ روپیہ صرف سیجئے اور کسی بڑے شہر میں چلے جائے۔مثلاً جمبئ ہے کلکتہ ہے رنگون ہے۔شملہ ہے بہت کچھ عجیب چیزیں نظر آ جائیں گی ایسے ہی لوگوں نے طریق پر منکروں کواعتراض کا موقع دیا۔غیرمقلدجوصوفیوں سے زیادہ برہم ہیں وہ ان خرافات ہی کی وجہ سے حالانکہ ان چیزوں کوطریق ہے کوئی تعلق نہیں نہ طریق ان چیزوں کا نام ہے طریق نام ہے اتباع سنت کا اعمال کی اصلاح کاان ہی اعمال کے رسوخ کے لئے مشائخ کے یہاں ذکر وشغل کی تعلیم کی جاتی ہے باقی ریہ جزوطریق نہیں مگر لوگوں نے طریق سے ناواقف ہونے کی وجہ ہے ان کو جزوطریق مشہور کر دیا معترضین نے بھی حقیقت پر نظر نہیں کی اور اصل طریق ہی پر اعتراضات شروع کردیے بیان کی زیادتی ہے کہیں افراط ہے کہیں تفریط غرض ان غلطیوں میں عام ابتلاء ہور ہاہےاعتدال پر کوئی بھی نہیں الا ماشاءاللہ۔انہیں بزرگ کےایک مرید کا خط میرے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے اپنے پیرکولکھا ہے کہ مجھ کواول چیچھوندریں اور چوہےاوز طخیں نظر آتی تحمیں پھروہ بھی غائب ہو گئیں۔ یہ ہے بڑا کمال۔ بیابیا ہی ہوا کہ جیسے سرکاری مدارس میں بجائے علوم کے بلی چوہے کتے طوطے بیل گائے کے حالات کی تعلیم ہوتی ہے۔ چیرخوش ہول گے کہ مرید کونفع ہوااور مرید خوش ہے کہ میں منزل مقصود تک پہنچ گیا۔استغفرالله لاحول ولاقوۃ الا باللہ۔اگرساری عمر بھی پچھ نہ نظر آ وے اوراتیاع سنت کا پابندر ہے واللہ اس نے سب پہھے حاصل کر لیا اور ہزاروں نفع اس پر قربان ہیں کیسا نفع لئے پھرتے ہو۔ ایک صاحب نے حضرت مولانا گنگوہ گئے کے طریق کے متعلق کہا تھا کہ سجان اللہ الحمد للہ کی تعلیم ہوتی ہورویش نہیں ہے ہیں نے س کر کہا کہ اس سے قو معلوم ہوا کہ سجا بھی درویش نہ ہتے اس لئے کہ اس وقت بھی بیا شغال حادثہ نہ تصان کے بہاں بھی صرف نماز روزہ تلاوت قر آن تقوی طہارت ہی کا شغل تھا اور متعارف اشغال نہ تھے جو منہ میں آتا ہے بوجانا وائی اور بے خبری کے ہا تک دیتے ہیں یہ تمیز نہیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا اور کہاں تاریخ بی اس وقت تو اکثر جگہ دعوے ہی دعوے ہیں نظم ہے نہ کس بحد اللہ کہاں تک نوبت کہنچ گی اس وقت تو اکثر جگہ دعوے ہی دعوے ہیں نظم ہے نہ کس بحد اللہ تعالی اب اپنچ بزرگوں کی برکت سے مدتوں کے بعد طریق زندہ ہوا ہے۔ اب کسی کا منہ نہیں کے اعتراضات سے نہیں چھوڑتا۔ تعلی مقد صوفی ہوں یا غیر مقلہ ہوں یا غیر مقامہ ہوں یا خواص سب کوروز روشن کی طرح طریق کی حقیقت معلوم ہوگئی اب اس خور ویش ہوں یا خواص سب کوروز روشن کی طرح طریق کی حقیقت معلوم ہوگئی اب اس پڑمل کرنا نہ کرنا یہ برخض کا اختیاری فعل ہے اور یہ سب حصرت حاجی صاحب رحت اللہ علیہ کی برکت اور آپ کے فیوض کے مخل ہی کہاس قدر رفتن اور الحاد اور دہریت کے زمانہ میں آپ نے اللہ کے داستے کو خلوق پر ظام کردیا ہوئی ہی بابرکت ذات تھی۔

#### (۱۲۴)خارش اور بدعت میں وجہمناسبت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک زمانہ میں مجھ پر پریشانی کا بے حد غلبہ تھا اس وقت الغریق پیشب بکل حشیش کی بناء پر میں بغرض معالجہ ایک صاحب کیفیت گرصاحب بدعت وردیش کی حجب میں خذما صفاو دع ماکدر کو پیش نظر رکھ کر بیٹھتا تھا ایک روز حضرت حاجی صاحب رحمته اللہ عندیک زیارت سے خواب میں مشرف ہوا مجھ کوان سے دروایش کے پاس بیٹھنے صاحب رحمته اللہ عندیک زیارت سے خواب میں مشرف ہوا مجھ کوان سے دروایش کے پاس بیٹھنے سے منع فرماتے ہیں کہ ان کے پاس مت بیٹھا کر وور نہ خارش ہوجائے گی۔ معبرین کی اصطلاح میں خارش اور جذام کی تعبیر بدعت ہاں کے بعد ہیں نے ان کی صحبت چھوڑ دی۔خارش اور بدعت میں وجہ مناسبت رہے کہ جیسے خارش میں اکلیف بھی ہے اور مزاجھی اور پہلے مزااور بعد میں سوزش ایسے ہی بدعت میں مزاجھی اور پہلے مزااور بعد میں تکلیف جوآ خرت میں صوبت ہوگی اور بہد میں مزاجھی اور پہلے مزااور بعد میں تکلیف جوآ خرت میں محسون ہوگی اور سے بدعت گناہوں سے بھی بدتر ہے کیونکہ گناہ کو گناہ تو سمجھ کر کرتا ہوں میں میں موسون ہوگی اور سے بدعت گناہوں سے بھی بدتر ہے کیونکہ گناہ کو گناہ تو سمجھ کر کرتا ہوں میں میں میں ہوگی اور سے بدعت گناہوں سے بھی بدتر ہے کیونکہ گناہ کو گناہ تو سمجھ کر کرتا ہوں میں میں ہوگی اور سے بدعت گناہوں سے بھی بدتر ہے کیونکہ گناہ کو گناہ تو سمجھ کر کرتا ہوں میں میں ہوگی اور سے بدعت گناہوں سے بھی بدتر ہے کیونکہ گناہ کو گناہ تو سمجھ کر کرتا ہوں میں ہوگی ہوں ہوگی اور سے بدعت گناہوں سے بھی بدتر ہے کیونکہ گناہ کو گناہ تو سمجھ کر کرتا ہوں

### بدعت کودین بمجھ کر کرتا ہے اس لئے بیرسی ہی خطرناک چیز ہے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ (۱۲۵) ادنی ولایت کی عجیب مثال

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بہت لوگ ایسے ہیں جوبعض غلطیوں میں بہتا ہیں گر ہیں نیک نیت کیا وہ بھی ولی ہوسکتے ہیں۔ فر مایا کہ بعض غلطیاں اجتہادی ہوتی ہیں سوجو شخص اس قتم کی غلطیوں میں بہتا ہووہ اونی درجہ کا ولی ہوسکتا ہے اوران شاء اللہ تعالیٰ اس شخص اس قتم کی غلطیوں میں بہتا ہووہ اونی درجہ کا ولی ہوسکتا ہے اوران شاء اللہ تعالیٰ اس ہوا فذہ بھی نہ ہوگا۔ اس کی ایسی مثال سیجھتے بلاتشبیہ کہ ایک فحض کے دولڑ کے ہیں ایک بچہ گوہ موت میں آلودہ ہے اورایک بڑا ہے صاف سخراتو کیا باپ کودونوں سے ایک ساتعلی ہوگا یا دونوں کے تعلق میں کوئی فرق ہوگا فلا ہر ہے کہ آلودگی کی وجہ سے خاص اس قتم کا وہ تعلق نہ ہوگا ہو بڑے بیٹا ہوگا جو بڑے بیٹا ہے جوان خوبس میں گو جو برے بیٹے سے تعلق ہے تیا ہو سے کہا جاوے کہ ان میں سے ایک کی موت ضروری ہے اورایک بچہ ہا جاوے کہ ان میں سے ایک کی موت ضروری ہے اورایک بچہ ہا آلوکی وقت باپ سے کہا جاوے کہ ان میں سے ایک کی موت ضروری ہے اس تم ترجیح دوتو وہ کس کے مرنے کو پہند کر ہے گا گو جوب دونوں ہیں مگر بڑے کے مقابلہ اس بچری میں چھوٹے ہی کو کہ کو کہ مرنے کو پہند کر ہے گا گو جوب دونوں ہیں مگر بڑے کے مقابلہ میں اس بچری میں چھوٹے ہی کو کہ کے گا کہ مرنے بھی دوگورٹے بھی ہوگا مگر بڑے کے مقابلہ میں اس بچری میں جو گا گر ہوں سے جزئی محبت بچری سے ذیادہ ہو۔

## (۱۲۲)فہم سلیم ایک خدا دا دعطاہے

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کرفہم سلیم بھی ایک خداداد عطاء ہے اور بڑی ہی دولت اور نعمت ہے جس کوبھی نصیب فرماویں۔کل صبح کے وقت ایک شخص گنوارگاؤں کا جوقوم سے دھنیا تھا میرے پاس آیا میں اس وقت کام میں مشغول تھا اس نے کھڑے کھڑے کہا کہ میں فلال گاؤں سے آیا ہوں فلال چیز کا تعویز لینے آیا ہوں۔اس وقت واپس ہوں گا۔ دورجگہ خلال گاؤں سے آیا ہوں فلال چیز کا تعویز لینے آیا ہوں۔اس وقت واپس ہوں گا۔ دورجگہ ہا گراجازت ہو پاس آ کر بیٹے جاؤں میں نے خوش ہوکر بلاکر پاس بٹھلا لیا اور سب کام چھوڑ کراس کی طرف متوجہ ہوگیا اس سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ تیں کوس کے فاصلہ پر مکان ہے بیدل چل کر آیا تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ کب واپس جاؤگے۔کہا کہ آج ہی جاؤں

گامیں نے پوچھا کہ بینی جاوگے۔ کہا کہ آج ہی بینی جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ آج مشہر جاؤ اگرکوئی حرج نہ ہو کہا کہ بین جھ کو جانا ضروری ہے میں نے دریافت کیا کہ پیدل کیوں آئے کہا کہ خرج بیاں نہ تھا میں نے کہا کہ خرج بھے سے لو۔ کہا کہ آپ سے تو نہ لوں گا۔ میں نے کہا کہ آخر جا کہ آپ سے تو نہ لوں گا۔ میں نے کہا کہ آخر جا کہ آخا کہ والوں کو بھی بینے ہیں کہا تھا کہ گھاٹ والوں کو بھی بینے بینے ہیں دیا خرج نہ ہونے کی وجہ ہے میں نے کہا کہ گھاٹ والوں سے شرم نہ کی اور جھ سے بینے میں شرم کرتے ہو۔ کہا کہ قرض دے دیجئے۔ میں نے کہا کون کی ایک بڑی رقم ہے جو لینے میں شرم کرتے ہو۔ کہا کہ قرض دے دیجئے۔ میں نے کہا کون کی ایک بڑی کرجو نے گا اور سے کہ گیا کہ گھر بینی کرجو نے گا اللہ کے واسطے دے دول گا۔ میں نے کہا کہ جو چاہے کرنا تیری ملک ہے بعض فطری طور پر سلیم الطبع ہوتے ہیں مجھ پراس کی سادگی اور صفائی کا بے صداثر ہوا اگر میرے مزاج میں خول سلیم الطبع ہوتے ہیں مجھ پراس کی سادگی اور صفائی کا بے صداثر ہوا اگر میرے مزاج میں ختی سلیم الطبع ہوتے ہیں مجھ پراس کی سادگی اور صفائی کا بے صداثر ہوا اگر میرے مزاج میں ختی خول ہے تو اس پر ختی کیوں نہیں کی آخر میرے کام کا تو حرج ہوا اس شخص کا استعناء ملاحظہ ہو۔ خریب آدی بیسہ تک پاس نہیں جی کوز ہدا ورتھ وی کا دیوگی ہونان میں بھی نہیں۔ خریب آدی بیسہ تک پاس نہیں جن کوز ہدا ورتھ وی کا دیوگی ہے ان میں بھی نہیں۔

#### (۱۹۷)ہریہ کے آ داب

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہدیہ کے آ داب میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ ہدیدا تنادے کہ جس کودے رہا ہے اس پر بار نہ ہو۔ نیز ایک بیہ بات یا در کھنے کی ہے کہ ہدیدا تنادے کو جس کودے رہا ہے اس پر بار نہ ہو۔ نیز ایک بیہ بات یا در کھنے کی ہے کہ ہدید حالت جوش میں نہ دے مطلب بیہ کہ دے تو مجت کے جوش ہی میں لیکن اس جوش کوسکون ہونے دے اس سکون کی حالت میں اپنے مصالح پر نظر تانی کرے تاکہ کسی تنگی سے پچھتا تا نہ پڑے بیہ قانون ہے ہدید کا فرمایا کہ ہدیہ پر ایک عجیب دکایت یاد آئی ایک عالم نے اپنے وعظ میں اپنی حاجت پیش کی ایک خص کے پاس ساری عمر کا ذخیرہ سور و پید تھے اس نے خیال کیا کہ اس سے بہتر مصرف اور کیا ہوگا۔ عالم بیں حاجت مدد بیں گھر جا کر سور و پید تھے اس نے خیال کیا کہ اس سے بہتر مصرف اور کیا ہوگا۔ عالم بیں حاجت مدد بیں گھر جا کر سور و پید از کر ہیش کر دیے۔ اس پر لوگوں نے بردی تعریف اور مدح کی تھوڑی دیر میں آیا کہ حضرت وہ جوسور و پید میں نے آ ہے کو دیے تھے وہ میرے نہ تھے میری والدہ کی

ملک تھے۔ میں نے اس وقت بیرخیال کیا تھا کہ میرے کہنے پر میری والدہ راضی ہوجاوے گ مگر وہ اطلاع ہونے پر بہت ناراض ہوئیں کیونکہ مجھ کوا جازت نتھی اس لئے اس قم کووا پس کرد بیجئے بے جاروں نے افسر دہ ہوکر واپس کردیےاس پرلوگوں نے بہت یُرا بھلا کہاوہ جیپ ہو کرچل دیا جب مولوی صاحب کو دیکھا کہ مکان پر تنہا ہیں تب نفس سے کہا لے تیرا علاج تو ہو چکالوگول کی تعریف پر بڑا خوش ہوا تھا وہی سورو پہیے لے کرمولوی صاحب کے یاس پھر پہنچا۔مکان پر آ داز دی مولوی صاحب ناراض تھے گھر میں ہے جواب دیا کہ ہم کوفرصت نہیں اس نے کہا کہ میں روپیدیا لے کرآیا ہوں آئے مولوی صاحب وہ روپید پیش کیا۔مولوی صاحب نے وجہ دریافت کی کہا کہ میں نے اسیے نفس کا علاج کیا ہے اب اخلاص ہے دیتا ہوں۔سوہد بیدکا ایک ادب میجھی ہے کہ دینے والا تو اخفا کرے جبیبااس مخض نے کیا اور لینے والا اظہار کرے۔ نیز لینے والے ہے کسی عوض کی توقع ندر کھے حتیٰ کہ اس ہے دعاء کی بھی درخواست ندكر عاور لين والادعاء كرے حق تعالى فرماتے ہيں انما نطعمكم لوجه الله لانسويسد منكم جزاء ولا شكورا السشكور كعموم مين لانسويد منكم وعاءبهي داخل ہے اوراب ہدیہ لینے والے بھی تو اس لئے اظہار نہیں کرتے کہ پھرکوئی دوسرانہ دے گا اور بھی اس وجہ ہے اخفاء کرتے ہیں کہلوگ کہیں گے کہ دوسروں سے لے کر گذر ہوتی ہے حدود کی رعایت کرنا ہر مخص کا کام نہیں۔ بروے حکیم مخص کا کام ہے۔

## (۱۲۸) نئی ایجاً دات کے وحشت ناک نام

ایک سلسله گفتگویمی بطورظرافت کے فرمایا که آئ کل جس قدرنی ٹی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں نام بھی ان کے دخشت ناک ہیں۔ مثلاً ہولڈر، ہول بھی، ڈربھی موتمر بیعر بی لفظ ہے جس میں موت بھی ہے مربھی گرگا بی شیروانی گرگ بھی شیر بھی اور دیسی ہی خاصیتیں ہیں ان چیزوں کی۔ موت بھی ہے مربھی گرگا بی شیروانی گرگ بھی شیر بھی اور دیسی ہی خاصیتیں ہیں ان چیزوں کی۔ ۲ار جب المرجب ۱۳۵۱ میجلس بعد نماز ظہر یوم شنبہ

# (۱۲۹) بلاوجہ نینے سے طع تعلق کرنے کا انجام

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ سی اصلاح باطن کا تعلق پیدا کر کے

بلا مجہ شرعی کے تو ڑنا ہوی ہی سخت بات ہے بعض مرتبہ بلاوجہ اس تعلق کے قطع کرنے سے خدلان کی نوبت آجاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔

### (۱۷۰) ایک مدرسه سے متعلق استفتاء کا جواب

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہم تو انقلاب حیاہنے والوں کی مخالفت نہیں کرتے ہاں میضرور جاہتے ہیں کہم البدل ہوبئس البدل ندہو۔اجی میہجواس وقت ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ رُے ہیں لیکن اگر کوئی ان سے بھی زیادہ برا آیا تو کیا ہوگا اس وقت ان کا غنیمت ہوتا باد آ وے گا۔ جیسے ایک گفن چورتھا وہ مردے کی قبر کھود کر گفن نکال لاتا۔لوگ ناراض بتھاس کے مرنے کی دعاء کرتے تھے جب وہ مرگیا تو بیٹے نے میر کت شروع کی کے گفن تو لاتا ہی تھا مگر او پر سے مردے کے مقعد میں ایک لوہے کی مینخ بھی تھوک آتا ت لوگوں نے اس کے باپ ہی کواحچھا کہنا شروع کیا کہ وہی احچھا تھا وہ گفن ہی تھسوٹنا تھا اور تو کوئی حرکت مردے کے ساتھ نہ کرتا تھا اور بیہ ظالم کفن کھسوٹ تو ہے ہی اوپر سے مردے کے ساتھ بیر کت بھی کرتا ہے۔ سو پہال بھی کہیں ایسا ہی نہ ہوجاوے کہ ان کا جانشین ان ہے بھی بدتر آئے اور وہی مثل صادق آئے کہ پدراگر نہ تو اند پسر تمام کنداور پھران کی ہی تعریف ہو۔اس قوم میں میہ بات ہے کہ اپنی غرض کے خواہاں ہیں اپنے مقاصد کو پورا کرنا عاہتے ہیں اب اس میں گوکسی کو بلاقصد ضرر ہی بہنچ جائے۔قصد ضرر پہنچانے کانہیں کرتے اور دوسری قوم براہ راست مسلمانوں کوضرر پہنچانا جاہتے ہیں تو کیا میں تھوڑا فرق ہے تگر مسلمانوں پر تعجب ہے کہ وہ اس حالت میں بھی ان مخالفین کوقوت پہنچاتے ہیں اور اپنے بھائیوں کوضرر بلکہ مشاہدہ میہ ہے کہ سلمان کو دوسری قوم سے زیادہ خودمسلمان ہی زیادہ ضرر پہنچاتے ہیں اور باہم ایسی نااتفاقی ہے کہ دومسلمان مل کرایک جگہبیں بیٹھ سکتے ندایک جگہ بین کرکوئی دنیا کا کام کر سکتے ہیں نہ دین کا در نه اگرمسلمانوں میں اتفاق ہوجائے تو میں بقسم عرض كرتا ہوں كەن سےكوئى آ كھينيں ملاسكتا تكرافسوس توبيہ كيمسلمانوں سے اتفاق مفقو دہی ہو گیا۔ایک انگریز افسر نے عجیب بات کہی کہ ہندوستان میں تین قومیں آ باد ہیں مسلمان ہندواگریز۔انگریزوں کے دورشمن، ہندواورمسلمان۔ ہندووک کے دورشمن انگریز

اور سلمان مسلمانوں کے بین وشمن انگریز ہند واور خود سلمان بالکل ٹھیک بات ہی بلکہ مسلمانوں کوکوئی قوم بھی نقصان نہیں بہنچا سکی جب تک کہ کی مسلمان نے اس کے ساتھ سازش نہ کی ہو۔ موبلوں کی قوم سے ایک شخص یہاں پرآئے تھے وہ لیڈروں کو گالیاں دیتے تھے کہ انہوں نے ہمارا ناس کرایا۔ اشتعال دلا کر گور نمنٹ ہے لڑا دیا۔ گور نمنٹ نے ہزاروں موبلوں کو بھانسیاں دے دیں اور لیڈروں کو بچھ بھی نہ کہا اور نہ سرادی غرض دوسری قوموں کے خش کرنے کے الئے مسلمان اپنے بھائیوں کو اس طرح سے نقصان پہنچار ہے ہیں اور افسوس ہے کہ ان حالات کے مشاہدہ کے بعد بھی بعض علاء ان لیڈروں کا ساتھ و سے بیں اور وہ لیڈران کو مذہبی نہیں لگاتے حتی کہ جوزے لیڈر بیں ان کے نام اور ان کے کارنا ہے اخباروں میں چھپتے ہیں اور مونوی صاحب د ہلوی وہ دنی اس قدر کام کرتے ہیں ان کا کہیں نام تک نہیں ۔ اور اس کے متعلق اخبار والوں ہے بھی پو جھا معلوم ہوا کہ بھی بھی کی کارنا ہے اخبار میں مولوی صاحبان کا نام نہیں ہوتا۔ بھلاسوراج ملنے پران کو گورزی تو کیا دیتے کی اخبار میں مولوی صاحبان کا نام نہیں ہوتا۔ بھلاسوراج ملنے پران کو گورزی تو کیا دیتے جب ان خور مولوی ہونا ہی جم سمجھا جاتا ہے۔

#### (اسے)بدتر

فرمایا کے فلال مقام سے خطآ یا ہے فکھا ہے کہ فلال مدرسہ والوں نے ایک بہت بڑے انگریز افسر کو دعوت دی ہے اس صورت میں اس کے فلاف پر تقریریں کرنا اور عوام کوان کی اس حرکت کے خدموم ہونے پر مطلع کرنا مناسب ہے۔ یا اس کے استقبال میں شریک ہونا اور چندہ دینا اور تو اب کی نیت سے شامل ہونا کیا تھا ہے۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ کیا اس میں یہی دو شقیں ہیں تیسری شق کے معلق بھی تو یو چھا ہوتا کہ لالہ ولا علیہ۔ اس جواب کو دیکھ کر جھلائیں مسلم نوں نے کہ مطلب تو صاصل نہ ہوا۔ اگر کسی شق کو متعین کر کے جواب دیدیتا تو اس کو آ ڈینا کر خوب اشتہار بازی کرتے مگر اب وہ جواب ان کے کام ہی کا نہیں ۔ لوگوں کو الیمی باتوں میں مزاق تا ہے خواہ مواہ مسلمانوں میں افتر اق پیدا کرتے ہیں۔ اور معلوم نہیں ان مدرسہ میں مزاق تا ہے خواہ مسلمانوں میں افتر اق پیدا کرتے ہیں۔ اور معلوم نہیں ان مدرسہ میں مزاق تا ہے خواہ مسلمانوں میں افتر اق پیدا کرتے ہیں۔ اور معلوم نہیں ان مدرسہ والوں کو ہی ہے۔ بھلائے یہ کیا سوچھی کہ اپنے سر پرایک علیت لگا کرافتر ان کی صورت پیدا کر لی۔

## (۱۷۴)سفارش میں غلو کی ن**د**مت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل بیسفارش کا باب بھی نہایت مکروہ ہے۔ ایک صاحب بیہاں پرآئے تھے لکھے پڑھے تھے ایک ہزار رو بیہ کے قرضدار تھے جھے ہے ایک صاحب کے پاس سفارش کرائی۔ میں نے اس شخص کو لکھا۔ بس آگے کیاعرض کروں انہوں نے بہت ہی کم مقدار میں لکھا ہے کہ دے سکتا ہوں جس کواس قرض کی مقدار سے کوئی نسبت ہی ہم مقدار میں لکھا ہے کہ دے سکتا ہوں جس کواس قرض کی مقدار سے کوئی نسبت ہی ہیں اب اگر سفارش نہ کرتا تو بیصا حب بہی سیھتے کہ خشک برتا و کیا۔ وراقلم چلانے پرمیرا کا م ہوجا تا اور سفارش کا بینتیجہ ہوا۔ اب ان واقعات کو پیش نظر رکھ کراگران تجربات کی بناء کی ما میں خاص قواعد مقرر کروں تو کیا جرم ہے اور میرے تمام اصول اور قواعد کی بناء بھی تجربات ہیں۔ بار ہائے تجربوں کے بعدا کی قاعدہ مقرر کرتا ہوں۔ اگران سب کی بناوں کو بیان کروں تو ایک اچھا خاصہ رسالہ بڑی ضخا مت کا تیار ہوجائے مگرلوگ ان میرے اصول اور قواعد کو زا فرضی قانون سجھتے ہیں مگر قانون بنا کرکیا ہجھ کو حکومت کرنا ہے۔ میرے تمام اور قواعد کو بنا خیس کی رہا ہے۔

## (۱۷۳)شریعت کا کام تدابیر بتلا نانهیس

ایک خط کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا کہ شریعت کا نام محض احکام بتلانا ہے باقی مقاصد

کی تد ابیر بتلانا بہ شریعت کا کام نہیں۔ مثلاً شریعت کا فرض ہے ہے کہ آمد نی کے ذرائع کے جواز
وعدم جواز کو بتلاد ہے باقی اس کا یے فرض نہیں کہ یہ بھی بتلاوے کہ جب کشرت عقود فاسدہ کی ہو
تو کہ پھر ہم کون سا ذریعہ معاش کا اعتبار کریں جس میں کوئی خرابی شرقی نہ ہو۔ اس کی اسک
مثال ہے جیسے کوئی شخص سکھیا گھائے اور طبیب ہے کہ قے کرواس کے بعدا گر کسی مفتی
سے یہ یو چھو کہ طبیب ہے کہتا ہے۔ شریعت کا کیا تھم ہے تو مفتی کہ گا کہ شریعت ہے ہی ہو باکرے میا ہے کہ باکہ عمر اس کا تھم بھی شریعت
جا کرے نے کرنا۔ باقی اس فعل کی کیا تدبیر ہے تو اس کوخور شعین کرو پھراس کا تھم بھی شریعت
ہی معلوم کر اور گر آج کل لوگ ہر کام کا شریعت ہی کو ذمہ دار بھیسے ہیں جو شخت علطی ہے۔
افسوس ہے خود اہل علم کو ان باتوں کی خبر نہیں وہ جواب میں ان حدود کی رعایت نہیں رکھتے۔
افسوس ہے خود اہل علم کو ان باتوں کی خبر نہیں وہ جواب میں ان حدود کی رعایت نہیں رکھتے۔

سوال خواہ کیسائی خلاف اصول اور نامعقول ہوسائل کی رعابت کے لکھ دیتے ہیں گراس طرز بیس بڑے مفاسد اور بڑی خرابیاں ہیں اس سے بجائے علم کے سائل کا جہل بڑھتا ہے۔ میں بحکم التّدان باتوں کا بے حد خیال رکھتا ہوں کہ ہر چیز میں حدود کی رعابت ہوا گرسب اہل علم بجی طرز اختیار کرلیں تو بہت سے عبث اور فعنول سوالات کا دفتر بند ہوجائے۔

## (۱۷۴) احکام شرعیه کی بے قدری کا سبب

ایک سلسلہ گفتگویمی فرمایا کہ بعض لوگ جو محض با تیں ہی بناتے ہیں اور فضول سوالات کرتے ہیں اور احکام شرعیہ کی اان کے قلوب میں عظمت اور وقعت نہیں بیسب اس وجہ ہے کہ ہم کو کچھ کرنا نہیں پڑا دین مفت مل گیا اس لئے اس کی قدر نہیں ورندا گریہی احکام پریشانی کے بعد سلمتے تو پہتے چل جا تا کہ بیس ورجہ کی چیزیں ہیں۔ مولا نارومی رحمت اللہ علیہ ای کوفر ماتے ہیں۔ ملتے تو پہتے چل جا تا کہ بیس ورجہ کی چیزیں ہیں۔ مولا نارومی رحمت اللہ علیہ ای کوفر ماتے ہیں۔ مولا عرص خوار ویدی مرا اے گران جان خوار ویدی مرا ناکہ بس ارزان خریدی مرا ہم کہ او ارزان خرد ارزان وہد سے سے مرکہ او ارزان خرد ارزان وہد

بچہ جواہرات کی کیا قدر جانے ایک بسکٹ کے گلاے کہ بدلے اس سے جواہرات اور بیش بہاموتی لے سکتے ہیں۔ سو بے قدری کا سب تو مفت ہاتھ آ جا تا ہے پھراس بے قدری سے شہات واعتراضات پیدا ہوتے ہیں ور خطمت کے ہوتے ہوئے اعتراض ہوہی نہیں سکتہا۔ ویکھنے گورنمنٹ کے احکام کے سامنے کیوں گردنیں جھکادیتے ہو۔ ذراو کلاء کے پاس جا کر تعزیات ہند کی دفعات پراعتراضات کرود کی محووہ کیا جواب دیتے ہیں صرف یہ جواب کافی ہو جا تا ہے کہ صاحب قانون بھی ہے سو بھی جواب یہاں کیوں کافی نہیں ہوتا۔ سو وہاں کیوں تختہ مشق بنایا جائے ایک فران کیوں بھی اور تا ہے کہ صاحب قانون کی جہاں طاعون ہووہاں نہ جانا تو عقل میں آتا ہے کہ صاحب نے ہی کہ جہاں طاعون ہووہاں نہ جانا تو عقل میں آتا ہے کہ موافق ہے گر جہاں ہو وہاں سے نہ جانا عقل میں نہیں آتا ہے کہ عقل کے موافق ہے گر جہاں ہو وہاں سے نہ جانا عقل میں نہیں آتا ہے کہ عقل کے موافق نہیں معلوم ہوتا بلکہ نہ جانے میں تو خطرہ میں پڑنا ہے میں نے کہا کہ پہلے میرے ایک موافق نہیں معلوم ہوتا بلکہ نہ جانے میں تو خطرہ میں پڑنا ہے میں نے کہا کہ پہلے میرے ایک سوال کا جواب دول گا وہ یہ کہ سیابی کا میدان کار زار سے سوال کا جواب دول گا وہ یہ کہ سیابی کا میدان کار زار سے سوال کا جواب دیے تھی اس پر بھی ہا کہ تقریباً بھی ہا کہ تقریباً بھی اس پر بھی اس پر بھی آپ

کوشہ ہوا اور اعتراض کیا کے عقل میں نہیں آتا وجہ جرم کی صرف یہ ہے کہ سلطنت نے بیس کی سے میں کیا ان کو پیسے کی سروی ہے گئیں رو پیم ہیند ہے کراس کی جان کا سودا کرلیا سوحی تعالیٰ تو جان کے مالک ہیں کیا ان کو اس قانون کا حق نہیں ہے جھ گئے پھر دم نہیں ما را یہ حالت ہے کہ دووا تعے یا ہم نظیر۔ شریعت پر شہر دنیو کی رسم پرشبنیں۔ ان لوگوں کی سمجھ اور عقل اور تمام دما خی قوت صرف احکام اسلام ہی براعتراضوں میں ختم ہوتی ہے وجہ وہ ہی ہے کہ قلوب میں اللہ اور رسول کی عظمت اور احترام نہیں ای وجہ ہے شہرات اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں سواس کی اصلاح سوال و جواب نہیں ای وجہ ہے شہرات اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں سواس کی اصلاح سوال و جواب نے نہیں ہوگئی اس کا صرف ایک ہی علاج ہے وہ یہ کہ چندروز میں اور اس سے ردو کہ دنہ کریں بلکہ خاموش مجلس میں ہم شیمے رہا کریں ان شاء اللہ تعالیٰ چندروز میں کا یا بلیٹ ہوجائے گی اور اللہ ورسول کی عظمت پیدا ہو کر سب شہرات واعتراضات کا چشمہ کی بند ہوجائے گیدوں اس کے اس کا سریاب مشکل ہے۔

١١١رجب المرجب ١٣٥١ هجلس خاص بوقت صبح يوم يكشنبه

# (۵۷۱) ایک سرکاری سکول ماسٹر کا انداز تبلیغ

ایک سلسار گفتگو میں فرمایا کر بعض لوگوں کی قوت قلبی بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک مولوی
صاحب میرے دوست ہیں۔ بہت ہی دلیر ہیں۔ سرکاری اسکول میں ملازم ہیں کہتے تھے
کہ میں اسکول میں نوکری محض اس لئے کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو خطاب کرسکوں۔ یہ بھی بہتا
کا ایک طریق ہے خطاب کا خوب موقع ملا ہے۔ میں گلستان بوستان پڑھا تا ہوں اس میں
قرآن وحدیث بیان کرتا ہوں ۔ طلباء کو مسلمان بنا تا ہوں اور اس امر بالمعروف اور نہی عن
المنکر کی بدولت بے چاروں کو تکلفیں اور او بینتی بھی بہت پہنچیں گرما شاء اللہ بڑے ہی بہت ہو ہے کو کی اور ہیں اس پریشانی میں بھی ہوجاتے ہیں اس پریشانی میں بھی
کوئی اور یہ بیا لکل مذر ہیں گر بھر بھی بشر ہیں بھی پریشان بھی ہوجاتے ہیں اس پریشانی میں بھی
کوئی اور یہ بیا لکل مذر ہیں گھر بھی کو کلھتے اور مشورہ لیتے۔ ایک دفعہ میں نے لکھا کہ یا تو امر
بالمعروف چھوڑ دو۔ اگر نہیں چھوڑ تے تو شکایت کرنا چھوڑ دو بھی کومت لکھا کرو میں احوال
عائیہ میں کہاں کہاں مشورہ و بینا بھروں گا اور یہ شعر کلھ دیئے۔

سرمد گله اختصار می باید کرد کیک کار ازیں دو کاری باید کرد

یاتن برضائے دوست می باید داد یا قطع نظر زیار می باید کرد
اس کے بعد پھرنہ جھ کو بچے لکھااور ندامر بالمعروف کوچھوڑا برابرای طرح اپنے فرائف منصی
میں مشغول کار بیں کام کرنے والوں کی بہی حالت اور بہی صورت ہوتی ہوتی ہوہ کہاں رکنے والے
بیں ۔ باتی آئ کل تو اکثر زبانی جع خرج بھتنا چاہو کرالوآ گے کام کرنے کے نام صفر لمبی چوڑی
تقریریں پرشوکت الفاظ روانی بحر ذخار کی طرح مگر صرف جسم سے روح ندارد۔ بھلااس سے
کہیں کام چلنا ہے۔ کام تو کام کرنے سے چلنا ہے۔ عملی جام سی بات کو بھی نہیں پہنایا جاتا تمام
زور شور محض زبانوں اور اخباروں تک محدود ہے۔ اور جب کام کرنے کا نام آتا ہے وہاں ان تلوں
تیل بی نہیں البتہ دوسروں پراعتر اضات کی بھر مارشروع کردیتے ہیں بھلااس سے کیا نتیجہ۔

## (۲۷)مصنوعی تواضع اور تکبر میں صورت اعتدال

ایک سلسله تفتگو میں فرمایا کہ میں نہ تکبر کو پسند کرتا ہوں اور نہ ایسی تواضع کو جس میں ذات ہو یہاں نہ متکبروں کا گذر ہے اور نہ ایسے متواضع کو جگہ لمتی ہے جو ذات کا درجہ افتیار کرے یااس نیت سے تواضع افتیار کرنا کہ جس سے بیفش ہونے کی شہرت ہو یہ بھی تکبر کا ایک شعبہ ہے ہر چیز میں اعتدال کی ضرورت ہے جس کا سہل طریقہ یہ ہے کہ نہ ایسی وضع رکھے کہ کہر کی شکل ہواور نہ تواضع کی شکل تکلف ہے دان کی جو فطری عادت ہواس پر عمل کر سے اس میں یہ دونوں با تیس نہ ہوں گی نہ کبر نہ مصنوی تواضع ہو در نہ مصنورت میں بھی تکلف ہوگا ہی میں حد سے تجاوز ہوجاوے گا۔

### (۱۷۷) کسی عارف کے ساتھ تعلق کی ضرورت

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کد ذیا دار کسی اعتبار سے بھی بردا ہواس سے دین دار کو تعلق بیدا کر ناتملق کی ہ شان معلوم ہوتی ہے۔عرض کیا کہا گروہ آپ کو بردانہ ہجھتا ہوفر مایا کہ عاد فر بید کہ بوسکتا ہے کہا یک شخص بردا آ دمی اپنے کو بردانہ سمجھے۔ایک عالم ہے وہ یہ کیسے شمجھے گا کہ میں مضمون میں مضمون نگار ہے وہ یہ کیسے سمجھے گا کہ میں مضمون نگار ہے وہ یہ کیسے سمجھے گا کہ میں مضمون نگار ہے وہ یہ کیسے سمجھے گا کہ میں مضمون نگار ہے وہ یہ کیسے سمجھے گا کہ میں مضمون نگار ہے وہ یہ کیسے سمجھے گا کہ میں مضمون نگار ہے وہ یہ کیسے کہ باوجود کسی کمال کے اپنے کو با کمال نہ سمجھے ای

کئے میں نے دنیا دار کی قید لگائی ورند پیمرض تو ایسا ہے کہ دینداروں تک کواس میں اہتلا ہے اور پیمرض اگر جاسکتا ہے جس کا اور پیمرض اگر جاسکتا ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کواس کے سپر دکر دے یعنی وہ جوتعلیم کرے اس پڑمل کرے اور جس کے سے منع کرے اس کوچھوڑ دے اپنی رائے کواس کے سیامنے مٹا دے اپنے حالات کی اس کو اطلاع کرتا رہے تب بید دولتیں میسر ہوسکتی ہیں۔

# (۱۷۸) تعلق اورتملق کی شان میں فرق

ایک صاحب جن کاتعلق بیعت کا جعزت والا کے ایک اجازت یا فتہ صاحب سے تھا اور عرصہ سے ان کا خانقاہ میں قیام تھا انہوں نے ایک مولوی صاحب سے جو کہ حضرت والا کے مہمان شخصان کے قیام کے وقت میں بہت زیادہ خلا ملار کھا پھروہ مولوی صاحب ہطلے سنے ان کے رخصت ہوجانے کے بعد حضرت والانے ان صاحب سے فرمایا کہتمہاری اس حرکت پر جوتم نے مولوی صاحب کے قیام میں ان کے ساتھ اینا برتاؤر کھا میں نے چوہیں گفتہ صبر کیا اس ہے میرے جوش کا یا ہوش کا پہنہ چلتا ہے۔ مگر اس وقت بھی تم نے مولوی صاحب کے رخصت ہونے کے وقت مجلس ہے اٹھ کران سے معانقہ اور مصافحہ کیا۔ بیہ بتلاؤ کہان سے تمہارا بیعلق کب سے ہے اور کہاں سے ہے اور اس قدر اہتمام ملاقات کا ان ہے کیوں تھا کیا یہ تمہارے کوئی رشتہ داریا ہم سبق تھے یا ہم وطن تھے جواس درجہ اہتمام تھا۔ مجھ کوتمہاری اس حرکت ہے تملق کا شبہ ہوا۔ تعلق کی شان جدا ہوتی ہے تملق کی شان جدا۔ تعلق تو جومیرے پاس آتے ہیں مجھ کوبھی ان سے ہوتا ہے کیکن اس میں ایسا برتا وُنہیں ہوتا کہ جس میں تملق اور چیننے کا درجہ معلوم ہو مجھ کواس ہے شبہ ریہ ہے کہ مجھ کواس تعلق کا ذریعہ بنایا گیا ہے نیز بعض مرتبہ تعلقات سبب بن جاتے ہیں نا گواری کے جوحدے گذرجاوی -اس کا آپ جواب دیں عرض کیا کہ میری اور مولوی صاحب کی جگہ پیدائش کی ایک ہے۔ وریافت فرمایا کماس کی اطلاع کا ذر بعد آب ہوئے یا مولوی صاحب عرض کیا کہ میں نے ہی مولوی صاحب ہے معلوم کیا تھا کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے۔ان کے بتلانے کے بعد پھر میں نے اپنا وہاں کا پیدا ہونا ظاہر کیا اس سے ایک قتم کا تعلق قلب میں ہو گیا۔

دریافت فرمایا کہ بیمعلوم ہوجانے برتم کوہی ان ہے انس کا تعلق پیدا ہو گیایا مولوی صاحب کوبھی ہو گیا تھا۔عرض کیا میں تواپیے قلب میں انس یا تا تھاان کی خبرنہیں کہان کوبھی مجھ سے بهوا فقایانهیں۔دریافت فرمایا کہ جب میخض احتمالی بات تھی کہ شایدان کو نہ ہوا ہوتو ایسا برتا و كر جس سے اس كيفين مونے كا ورجه معلوم موتا تھا كيوں كيا كيا ميں و مكھا تھا كہم جينتے تھاوروہ تنگ ہوتے تھے تی کہ جانے کے وقت بھی انہوں نے تمہاری طرف التفات نہیں کیا آٹھ کرچل دیے تہاری طرف دیکھا تک نہیں اس وقت بھی تم ہی مجلس ہے اٹھ کران کے چھے بھا گے۔ اور بیقارف جوآب نے ان سے حاصل کیا کدان کی پیدائش کی جگدمعلوم کی کیا جس قدر بہاں پرآنے والے لوگ ہیں سب سے معلوم کرتے ہو کہ تمہاری کہاں کی بیدائش ہے۔عرض کیانہیں فرمایا تو ان سے اس کی خصوصیت کیوں ہوئی۔عرض کیا کہ میں الية ول ميں ان كى محبت ياتا تھا۔ فرمايا بى مال ماشاء الله آپ كے واروات بھى بہت زبردست ہیں آپ کوالقاء اور الہام بھی ہوتا ہے۔ قرمایا کدا تنا زمانہ تم کو بہال پر رہتے ہوئے ہو گیالیکن رہے مہمل ہی عبث اور فضول حرکات ہے ابھی تک تم کو چھٹکارانہیں۔اییا شخص که جس کواین اصلاح کی فکرینه جواگر ساری عمرادر عمر بھی وہ جوعمرنوح لے کر آیا ہو اصلاح نہیں ہوسکتی۔اب دیکھے لیجئے ان بے ہودہ حرکات برتغیر نہ ہوتو اور کیا ہوآ خرکہاں تک صبرے کام لوں اور صبرے کام لے بھی سکتا ہوں مگرید کوڑمغزنو خراب اور برباد ہوں کے آ خراً س کا منشا کیا تھا جوا**ں قدر کنج وکا ؤ کر کے بعیداز بعیدتعلق کی وجہ تلاش کر کے تعارف**اور ملاقات کی گئی۔عرض کیا کفلطی ہوئی۔فرمایا مکارمجلس میں توشیج لے کر گردن جھکا کر بیشتنا ہاور قلب میں بیخیا شت بھری ہے۔ جاہل بدنہم بدعقل خبر دار جو آج کے بعد سے مجلس میں آ كربينها \_ چل دور مويهال سے ورنه طبيعت ميں اور زيادہ تغير برا ھے گا۔ آج سے خانقاہ میں قدم نه رکھیواورائے مصلح کو خطالکھ که بیر کت مجھ ہے ہوئی اور فلاں شخص کو تکلیف پیجی تا کہوہ کوئی تدبیر تیری اصلاح کی سوچیں۔اورایک خطان مولوی صاحب کولکھ کرتم ہے تعلق بیدا اکرنے کی وجہ سے مینتیجہ نگلا نہ میں عمر بحرتم سے ملول گا اور نہتم مجھ سے ملنا۔ پھر فر مایا کہ <sup>م</sup> میں کسی کے پہلے تعلقات کو بدلنانہیں جا ہتا مگر میری وجہ سے جو تعلقات ہوں وہ میری اجازات ہے ہونا جاہئیں اور خیراب آنے کی ممانعت میں تخفیف کرتا ہوں جب یہ مولوی صاحب بہاں پرآیا کریم کواس وقت خانقاہ ہیں آنے کی اجازت ہیں جب بیصاحب خانقاہ ہے چلے گئے تو فر مایا کہ بیچو کھاس وقت ہیں نے کہا قصد ہے کہا مغلوب ہو کرنہیں کہا تا کہ آئندہ ایس حرکت نہ کریں ویسے تو نیک ہیں لیکن بے چاروں ہیں عقل کی کی ہے۔ ایک مرتبدان سے ان کے صلح نے کسی پریٹانی میں تبلی کے لئے بیکہ دیا کہ تم کو تو اگر تعلیم اور تنقین کی اجازت ویدی جائے تو مضا گفتہ ہیں۔ اس پرشہرت دیدی کہ مجھ کو خلافت ل گئی یہ حالت ہاں کی محقلی کی عملی زندگی ان کی نہایت اچھی ہے نہ معلوم بیر کت کیوں ہوئی مالت جان کی کم عقلی کی عملی زندگی ان کی نہایت اچھی ہے نہ معلوم بیر کت کیوں ہوئی ایک عرصہ سے یہاں پر رہتے ہیں مجھ سے بے حد محبت رکھتے ہیں ہیں بھی ان کا اکثر خیال رکھتا ہوں اور اب بھی ان کی اصلاح کی غرض سے میں نے بیطرز اختیار کیا اور قصد سے کیا۔ اب بھی ساری عمر ایک حرکت نہ کریں گے اور نیا تعلق تو اب کیا بیدا کریں گے پر انے تی تعلقات میں ان کو جھک بیدا ہوگئی ہوگی۔ بس بیہ میری بداخلاتی کہ دو مروں کے اخلاق درست ہوں تو ایس بداخلاتی تو خوش اخلاقی ہوئی اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ میری بداخلاقی کا منشا بداخلاتی ہوئی اس کے میں کہا کرتا ہوں کہ میری بداخلاقی کا منشا بداخلاتی ہوئی ای کے جس کہا کرتا ہوں کہ میری بداخلاقی کا منشا بداخلاتی ہوئی ای کے خوش اخلاقی ہوئی ای اور برادہوتے ہیں۔ اس کے خوش اخلاقی تا واور پر بادہوتے ہیں۔

#### (۱۷۹) بابتربیت برانازک ہے

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ باب تربیت بالکل مسدود ہوگیا۔ مشائخ تک کواس طرف توجہ بیں۔ چند چیزوں کا نام درویشی اور بزرگ رکھ لیا ہے ندا عمال کا اہتمام ندافعال کی خبرند اقوال کی حفاظت جوجی میں آیا کرلیا جومند میں آیا بک دیا۔ مجنونا نہ باتوں کا نام درویشی رکھ لیا ہے مجبوبانہ بات کا ایک کا بھی پیتنہیں باتی باب تربیت بڑا ہی نازک فن ہے۔

#### (۱۸۰)ایک رساله پرتفریظ

آیک سلسلہ گفتگویں فرمایا کہ ایک صاحب نے جومولوی کہلاتے ہیں ایک رسالہ لکھا ہے جس کے سرند پیر مجھ سے تقریظ لکھنے کہا میں نے صرف رسالہ کی حقیقت بیان کر دی ہے۔ تعریف میں ایک نفظ بھی نہیں کھا۔ پھررسالہ پردعاء کے لئے درخواست کی گئی میں نے لکھ دیا کہ تہماری مرضی کے موافق اس میں با تیں ہیں ان کوتا فع فرمااور جومرضی کے خلاف ہوں ان کومعاف فرما۔

## (۱۸۱) حضرت شیخ الهند ً اوران کا ترجمه کلام یاک

ا کے سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے ز ماند قیام ماننامیں قرآن شریف کا ترجمہ لکھا مگر فوائد بورے نہیں ہوئے تھے دوسرے اہل علم نے بورے کئے اس کوایک مطبع والے نے حضرت کے ورثاء سے خرید لیا معلوم ہوا کہ بہت بڑی رقم لی گئی اگر حضرت مولا تا تشریف رکھتے ہوئے تو کیا وہ بھی لینتے بلکہ بعید نہ تھا کہ یا نچ سو روپیداور این باس سے چھاہنے والے کوامداد کے لئے ویتے۔میرے اعتقاد ہل تو یہ حفزات قریب قریب متفذمین کے ہم پلیہ ہیں جیسے جنید۔غزالی تھے گرایئے زمانہ میں ہونے کی دجہ ہے لوگ قدر نہیں کرتے ۔صاحب مطبع نے مجھ سے حضرت مولا ناکے ترجمہ برتقریظ لکھنے کے لئے کہا۔ میں نے جواب دیا کہ تقریظ وہ لکھ سکتا ہے جس کو تنقید کا حق حاصل ہواور مجھ کو ریحت نہیں بلکہ میراتعلق حضرت ہے تقلید کا ہے ایسے خص کی تقریظ کیا معتبر ہو عمق ہے۔ اس وجدے میں تقریظ سے معذور ہول۔ دوسرے حضرت کے کلام پر یا ترجمہ پرتقریظ کی ضرورت بی کیا ہے اور صاحب مطبع نے مجھ کوایک نسخ بھی دینا جا ہا مگر میں نے مفت لینے سے ا نکار کر دیا کہ میں اس کواہانت سمجھتا ہوں کہ میں مفت لوں۔ اگر تو فیق ہوئی میں اس طرح خریدوں گا جیسے اور لوگ خرید تے ہیں۔ سی سیے حضرت مولانا کو کسی نے پیجانا نہیں الا ناور آ اور وجدیہ ہے کہ جوحق کونہیں بہجا نتا وہ اہل حق کو کیا بہجانے گا اس وجہ سے زمانہ تحریک میں عام طورے مجھ پراعتراض ہوا کہ حضرت مولا نامحمودحسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہے اختلاف کیا میں کہتا ہوں کہ امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے امام ابو پوسف امام محمہ نے اختلاف کیا اس کا کیا جواب ہے دوسرے میں نے مولا ناسے اختلاف کیا خلاف تونہیں کیا خدانخواستہ میں نے کوئی ہے ادبی تونہیں کی اور نہ مولا تا پر بحمراللہ اس اختلاف سے ذرہ برابر گرانی ہوئی اس <u>لئے</u> کہ حضرت اختلاف کی حقیقت ہے باخبر تھے اور اختلاف تو میں نے بعض مسائل میں حضرت مولانارشیداحمصاحب منگوبی رحمته الله علیه سے کیا ہے جو حصرت مولانا کے بھی بینے تھے۔اس اختلاف کے متعلق ایک مرتبدایک مولوی صاحب نے حضرت مولانا گنگوہی رحمته الله علیہ ہے عرض کیا کہ حصرت اشرف علی کے والد کا رو پہیا بینک میں داخل ہے اور اس کو لینے ہے انکار

ہے حضرت سمجھاویں کہ وہ رو پید لے لے۔ فرمایا سبحان اللہ اگرکوئی محفی تقوی اختیار کر ہے تو کیا میں تقوی ہے منع کروں۔ اپنے اکابر کواس رنگ پر دیکھا وہی عادت پڑی ہوئی ہے اس کے خلاف کو خبیعت قبول نہیں کرتی۔ حقیقت میں یہ حضرات خدا پرست حق برست تھان کے عہاں ہر چیزا پی حد پر رہتی تھی اور اب تو رسم کااس قدر غلبہ ہوگیا ہے کہ حقائق بالکل مث گئے جس کو دیکھونفس پرست رسم پرست اوہام پرست۔ دنیا پرست ، والی پرست ۔ جاہ پرست۔ اوہام پرست۔ دنیا پرست ، والی پرست ۔ جاہ پرست۔ اور خدا پرست حق پرست مشکل ہی سے نظر آتا ہے۔

# (۱۸۲)مسلم اورغیرمسلم کے اخلاق میں فرق

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا اگر آدمی خدا کے راضی کرنے کواخلاق اختیار کرتا ہے اس میں رسوخ بھی ہوتا ہے اور جس شخص کے اخلاق اپنی اغراض کے لئے ہوں کہ جیسا موقع ویکھا ویسا کرلیا اس کا کیا اعتبار ۔مسلم من حیث المسلم اور غیر مسلم کے اخلاق میں بہی ایک فرق ہے ۔غیر مسلم اپنی غرض کے لئے کرتے ہیں اور مسلم خدا کے لئے۔ دید در برعقاب یں جنہ

## (۱۸۳)عقل عطاء حق ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ عقل مکعسب ہا اور اہل جن کا فدہب ہے کہ عطاء جن ہے۔ اور کثرت سے واقعات مشاہدات اہل سنت ہی کے مؤید ہیں۔ ایک لاڑی ہے جس کی عمر تقریباً تین سال کی ہوگی سردی کی وجہ سے اس کوروئی کا ٹو پااڑھار کھا تھا اور وہ گھڑی کی آ واز سننا جا ہتی تھی تو اس نے پہلے تو اس کا تقاضا کیا کہ میر ہے سر سے ٹو پااتار دو پھر اس طرف کان لگا کر بیٹھی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عقل فطری ہے مکعسب نہیں ورنہ بچے کو کیسے معلوم ہوگیا کہ گھڑی کی آ واز سننے ہیں بیٹو پا ھائل ہوگا۔ بیدوسری بات ہوئی ہے کہ فطری چیز سے میں آ واز سننے ہیں بیٹو پا ھائل ہوگا۔ بیدوسری بات کوئی ہے کہ یہ فطری چیز سے میں آمار تو اس میں زیادہ ہواگر پہلے سے عطاء نہیں کی گئی تو نگ بات کوئی کر قلب کہیں تقد ہی کرتا ہے اور کہیں انکار تو اس میں پہلے سے وہ کیا چیز ہے جس پراگرنگ بات کوئی بات کوئی بات کوئی بیا تا تصدیق نہیں کرتا۔ بات کوئی بیس تھی ہوئی ہوئی کرتا ہے اور منظمی نہیں پاتا تصدیق نہیں کرتا۔

#### (۱۸۴) لظیفہ ندائے غائب

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که میں ایک دوست کا مدعوکیا ہوا حیدر آباد دکن گیا تھا وہاں پر ایک

بیان میں میں نے نداء غائب کے متعلق ایک لطیفہ بیان کیا جس کا رنگ بیان کے وقت استدلال کا ساتھا۔ ایک صاحب جو بڑے عہدے پر ممتاز تھے جائے قیام پر آئے اور بہت سلیقہ اور اوب ہے کہا کہ سیاستہ اللہ سے کہا کہ بیاستدلال کی درجہ کا ہے میں نے کہا کہ آپ ماشاء اللہ سمجھ کے وہ استدلال نہ تھا بلکہ ایک لطیفہ تھا جو بصورت استدلال ہے۔ سلیقہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے کس خوبصور آب ایک لطیفہ تھا جو بصور آب کے تفصیل نہایت لطیف وعظ اسرار العبارة کے اخیر میں بعنوان حاشیہ شائع ہوئی ہے۔ بیدوعظ سلسلہ انتہائے کا سینرا کیسوال وعظ ہے۔

## (۱۸۵) سفارش ہے متعلق حضرت حکیم الامت کامعمول

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میرا سفارش کے متعلق میں معمول ہے کہ جب کوئی مجھ سے سفارش عابهتا ہے بیں واقعات لکھ کرمخاطب کوآ زادی کے ساتھ اس طرف متوجہ کردیتا ہوں جس ہے دا قعات اور حاجت کاعلم بھی ہوجاد ہے اور گرانی بھی نہ ہو۔ تا کہ نہ جبر ہواور نہ اپنی یا جس کی سفارش کی گئی ہے ذلت ہو۔اس میں شریعت کی عقل کی۔غیرت کی ۔حیاء کی سب کی رعایت رکھتا ہوں اس کولوگ ٹالنا سیجھتے ہیں۔خیر سمجھا کریں میں ایپے معمول کو کیسے بدل دوں اور کیوں خواه نخواه خود ذليل موں يا مخاطب موكر مجبور كروں۔ايس سفارش كا ايك نمونه ملاحظه مو۔ فلاں مدرسہ کے کارکنان نے ایک درخواست جونواب بھویال کے نام روانہ کرنے کے لئے لکھی گئی تمقى جس ميں مدرسه کی مختصراً حالت اور امداد کی ضرورت کو ظاہر کیا تھا حضرت والا کی خدمت بابركت مين برائے تصديق پيش كى - اس برحضرت والا كا تصديقي مضمون جس ميں شريعت عقل غیرت ۔حیاء۔سب کی رعایت کو محفوظ رکھا گیا ملاحظہ ہو۔ وہ صفمون ذیل میں درج ہے اوربيه ضمون مكتوبات حسن العزيز مين اارجب المرجب اهداها يوم يكشننه كي تاريخ مين تقل هو چکا ہے۔ بعدالحمد والصلوٰۃ احقر اشرف علی تھا نوی عفی عنہ سے کار کنان مدرسہ ہٰدائے تو ثیق کے کئے تصدیق کی درخواست کی ۔ چونکہ مدت طویلہ سے میرا سفر متروک ہے اس لئے بجائے مشاہدہ کے روایات ثقات کی بناء پرجس کومیرا قلب بھی قبول کرتا ہے صفمون ہذا کی تقیدیت کرتا ہوں اور بجائے عادت متعارف سفارش کے تعلیم وینی کی اعانت سے فضائل کی تذکیر کرتا ہوں اور بعد تقیدیق و تذکیر کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس درخواست میں کامیا بی عطاء فرماوے حق تعالی حضرت والاکو جزاء خیر عطاء فریائیں اور تا دیر ہمارے سرول پر مامور فرمائیں کس پاکیزہ اور اطیف عنوان سے مضمون تقید بی تحریر فرمایا جس میں توکل کی حقیقت اور دین خدمت کی ضرورت اور دین سے تعلق کوظا ہر فرما ہے ہوئے صاحب اعانت کی امداد وعدم امداد سے مستغنی اور خودصاحب اعانت سے استغناء اور عدم مملق کی بھی حقیقت کوظا ہر فرما و بیا اور بیہ تلا دیا کہ ہر صاحب علم اور دیندار کو اپنا کہی مسلک اور طرز اور دستور العمل بنالینا چاہئے تاکہ دین والل دین مالی ہے مستغناء برتی ہے جو تو حید کامل دین کی بے وقعتی اور تحقیر اہل دین کی نظر میں نہ ہو حضرت والا کے مضمون تقید لیق سے ایک شان استغناء برتی ہے جو تو حید کامل پر دال ہے۔ (احقر جامع ملفوظات صغیرا حمد غفر لہ ۱۳ امند) ساز جب المرجب المرجب المصل بعد تماز ظہر ہوم یکشنبہ

#### (۱۸۷) حکایت دا جدعلی شاه

ا کی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ پہلے زبانہ میں کیے لوگ ہوتے تھے۔ بادشاہوں کے دربار میں بھی معمولی معمولی لوگ حق بات کہنے ہے بیس رکتے تھے۔واجدعلی شاہ کے زمانہ میں علی نقی وزبر اعظم تقابه برابي متعصب هخص تقااس زمانه ميس شابي مطبخ كے ايك دار وغه تنص آن كی مہر ہوکر واجد علی شاہ کے دستر خوان ہر کھانا آتا تھا۔ان داروغہ نے اپنی مہریرایے نام کے ساتھ جیاریاری بھی گندہ کرا رکھا تھا۔ایک روزعلی تقی نے براہ شرارت ان داروغہہے کہا کہ خان صاحب آپ کی مہر پر جو آپ کے نام کے ساتھ حیار یاری کندہ ہے کیا آپ کی بیوی بھی جاریاری ہیں کہا کہ جی ہاں وہ بھی جاریاری ہیں مگرآ پ کی بیگم سے ایک بار کم اس کئے کہوہ م تختنی ہے واجد علی شاہ بھی من رہے تھے وزیر پر خفا ہوئے کہاور چھیٹراینے بہنو کی کو میں نے تم کو ہار ہامنع کیا ہے کہ ان لوگوں کومت چھیڑا کرو۔ مگرتم بازنہیں آئے۔اب جواب کیوں نہیں ويية خاموش كيوں ہو۔ايك حكايت اور باوآئى۔واجدعلى شاه سوارى پر چلے جارہے تھے ايك سى خدمت گارساتھ تھے ایک قبرستان برگذرا ہوا۔ ٹوٹی پھوٹی قبرین تھیں ایک قبر پر کتا ٹا تگ اٹھائے بیشاب کررہا تھا واجدعلی شاہ قرائن ہے سمجھے کہ ایسے قبرستان سنیوں ہی کے ہوسکتے ہیں کیونکہ شیعوں کے قبرستان پر تکلف ہوتے ہتھاس لئے کہ حکومت تھی اور بیلوگ اکثر روپیہ والے بھی ہوتے ہیں۔واجد علی شاہ نے ان سی سے کہا کہ بیقبر کسی سی کی معلوم ہوتی ہے۔ان

ی نے جواب دیا کہ جی حضور سے ہے جافر مایا جب ہی تو رافضی کا اس پر پیشاب کر رہا ہے۔

کیا محکانا ہے اس دلیری کا بادشاہ کی بھی پرداہ نہ کی فورا ترکی بترکی جواب دیا۔ آج کل تو

مصلحت پرتی ہی بیں رہتے ہیں بیان لوگوں کی حکایات ہیں جو ملازمت بھی انہیں کے یہاں

کرتے بیضے اور ملازمت بھی ادنی درجہ کی۔ اب تو کوئی برابر والے کے سامنے بھی الی بات

نہیں کرسکتا ان لوگوں کے ایمان قو کی بھے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا شہید رحمت اللہ علیہ کھنو

تشریف لے گئے وہاں پر قیام تھا ایک خرگوش شکار کرکے لائے وہ ایک طرف رکھا ہوا تھا۔

ایک شیعی جمجہ بعرض ملاقات مولانا کے پاس آئے اتفاق سے ایک کتاآ یا اس نے خرگوش کو جو

ذریح کیا ہوار کھا تھا سونگھا اور ہٹ گیا۔ جمجہ دصاحب مولانا سے کہتے ہیں کہ مولانا آپ کے

شکار کو تو کتا بھی نہیں کھا تا (اس کہنے کی مجہ بہ مصاحب مولانا سے کہتے ہیں کہ مولانا آپ کے

مولانا نے فی البد یکی جواب دیا کہ جناب مجہد صاحب یہ شکار کتوں کے کھانے کا نہیں۔

مولانا نے فی البد یکی جواب دیا کہ جناب مجہد صاحب یہ شکار کتوں کے کھانے کا نہیں۔

انسانوں کے کھانے کا ہے۔ جمہد بے چارے کوسانس نہیں آیا۔ حضرت شہید صاحب رحمتہ انسانوں کے کھانے کا نام نہ تھا۔

اللہ علیہ بھی بر ہند شمشیر سے۔ ان کے یہاں تو ہزاروں کوس تک بھی مصلحت پرتی کا نام نہ تھا۔

اللہ علیہ بھی بر ہند شمشیر سے۔ ان کے یہاں تو ہزاروں کوس تک بھی مصلحت پرتی کا نام نہ تھا۔

اللہ علیہ بھی بر ہند شمشیر سے۔ ان کے یہاں تو ہزاروں کوس تک بھی مصلحت پرتی کا نام نہ تھا۔

اللہ علیہ بھی بر ہند شمشیر سے۔ ان کے یہاں تو ہزاروں کوس تک بھی مصلحت پرتی کا نام نہ تھا۔

(۱۸۷) أيك نئي درويشي

(۱۸۸) بینک کے سود کامصرف

الك صاحب نے عرض كيا كه ڈاك خاند ميں روپييج كر ديا جائے اور سود ندليا جائے

اس کا کیا تھم ہے فرمایا کہ بینک والے اس روپید کو بجنسہ محفوظ تھوڑ اہی رکھتے ہیں اس روپید پر دوسروں سے سود لیتے ہیں تو اس جمع کرنے میں اعانت ہوئی معصیت کی اور اس کا کوئی نفع نہ ہوا اور بینک والوں کوفا کدہ پہنچا اور اس کے سر پر مفت گناہ کا بارر ہاباتی اگر فلطی سے روپیہ جمع ہوچکا ہوتو اخف المفسد تین یہی ہے کہ غرباء پرتقسیم کردیا جائے۔

### (۱۸۹)حظوظ نفسانی کودین سمجھناغلطہ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل لوگوں کی بیرهالت ہے کہ دین ہیں بھی حظوظ نفسانی
کو دخیل بنار کھا ہے۔ چنانچیا گرتبجہ قضا ہوجائے تو رنج ہوتا ہے اورا گرفجر کی فرض نماز قضا ہو
جائے تو رنج نہیں ہوتا کیا بیدین ہے محض حظ نفس ہے ورنہ فرض قضا ہونے کا زیادہ رنج
ہے گرنفس تبجہ کو ہزرگی ہجھتا ہے اور فرض کو معمولی اس لئے اثر بالعکس ہوتا ہے۔ اورائ قسم کی
بہت ی غلطیوں میں ابتلاء ہور ہاہے۔

#### (۱۹۰)اظهار قابلیت کامرض عامه

فرمایا که ایک صاحب کا خط آیا ہے عربی میں لکھا ہے۔ گرمیں نے اردومیں جواب ویا ہے اور
میں نے ریبی لکھا ہے کہ جب تم اردوجانتے ہوتو پھر عربی زبان میں جو خط لکھا میں اس مصلحت کی
مصلحت جاننے کا مشتاق ہوں گرمصلحت ہجھی نہیں محض اظہار قابلیت مقصود ہے ہے مرض بھی
لوگوں میں عام ہوگیا ہے۔ مہمار جب المرجب الا الصحاب خاص بوفت سے بوم دوشنبہ

# (۱۹۱) کپڑے دھوئے جانے والے تالاب کا حکم

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اکثر دیہات کے قرب میں تالاب ہوتے ہیں وہو بی ان میں کیڑے دھوتے ہیں۔ تو کیا ایسے تالا بول کا پانی پاک ہے۔ فرما یا کہ دو با تمیں دیکھنے کی ہیں ایک تو یہ کہ وہ بانی کہاں ہے آ کرجمع ہوا دوسرے یہ کہ جو پانی آ کرجمع ہوا اس میں مقدار زائد پاک کی ہے میانا پاک۔ اگر اطراف ہے آ کرجمع ہوا تو یہ دیکھا جو اس میں مقدار زائد پاک کی ہے بانا پاک۔ اگر اطراف ہے آ کرجمع ہوا تو یہ دیکھا جاوے کہ وہ اطراف گذرے ہیں یاصاف حاصل یہ ہے کہ اگر پاک کی مقدار زائد ہے جب تو پاک ہے ہوکر بھی پاک ہے اور اگر نا پاک کی مقدار زائد ہے تو نا پاک کیوں گندہ پانی زیادہ جمع ہوکر بھی پاک

نہیں ہوتا۔مثلاً کثرت ہے مقدار میں ببیثاب جمع ہواوراس میں تھوڑی مقدار میں پاک پانی ڈال دیا جائے وہ ناپاک ہی ہوگا اورا گر کثرت ہے مقدار میں پاک پانی جمع ہواوراس میں تھوڑی مقدار میں ببیثاب ڈال دیا جائے تو وہ پاک رہےگا۔

# (۱۹۲) زمانهٔ تریکات میں حضرت تھیم الامت کا مسلک

ایک سلسلہ گفتگویں فرمایا کہ اللہ کاشکر ہے اور احسان ہے کہ زمانہ تحریکات میں معدرت کے لئے جھے کوئس کے در پرنہیں جانا پڑا۔ سب یہاں ہی پرآئے اور معافیاں جا ہیں۔ میں لئے سب کو دل سے معاف کر ویا اس خیال سے کہ میں خوداللہ تعالیٰ کا خطاوار ہوں وہ جھے کو مطاف فرما دیں گے۔ دوسرے میرا اس میں کونسا نقع ہے کہ میری وجہ سے ایک مسلمان کو عذاب ہو میں نے اللہ سے دعاء کی ہے کہ میری وجہ سے کس سے مواخذہ نہ فرمایا جائے۔ اثرت کا مواخذہ بڑا ہی زبر دست اور خطرناک ہے جن تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس وقت کے مواخذہ اور عماب سے محفوظ فرمائیں کون برداشت کرسکتا ہے۔

ایک مولوی صاحب جوزمانہ ترکیک میں نہایت زبردست خلاف پر سے انہوں نے ایک رسالہ میرے پاس تقریظ کے لئے بھیجا ہے میں ان سے ایک سوال کرتا گر کیا کروں ایس باتوں کی اپنی عادت نہیں۔ بی شرما تا ہے۔ سوال یہ کرتا کہ پہلے تو میں گراہ تھا مصرا اسلام تھا کیا اب اس قامل ہو گیا کہ درسائل پر تھید ایق کھوں حالا نکہ میرے اب بھی وہی عقائد ہیں وہی مسلک وہی مشرب وہی انہ بہب ہے جو زمانہ ترکیک میں تھا میں ایک اپنچ بھی اپنے دالات سے نہیں ہٹا اور نہ ہے سکتا ہوں اس لئے کہ میں ان خیالات کوئی جمحتا ہوں ان ہی فوگوں کا طرز بدل گیا۔ خدامعلوم کیا سمجھ کر کھڑ ہے ہوئے تھے اور کیوں ہے گئے اب نظمل مرام ہے نہ ڈھا کہ نہ بھی سب وہی استعال کردہے ہیں اس وقت ایک عجب ہڑ ہونگ تھا حق ناحق کا تو ذکر ہی بھی نہ تھا جوز بان سے نکل گیاوہی حق تھا۔

# (لٰ۱۹۲)ایک بے جوڑمعجون مرکب رسالہ

ایک صاحب نے تقریظ کے لئے بذریعہ ڈاک ایک رسالہ بھیجا۔حضرت والانے چند

مقامات ہے، اس رسالہ کو ملاحظہ فریا کرفر مایا کہ جا بھلے مانس اتنی تکلیف اٹھانے کی تجھ کو کیا ضرورت تھی محض بجوڑ اور عجب معجون مرکب رسالہ بنایا ہے۔ محنت تو بہت کی ہے قریب قریب تر ہم مقتصر ول کے حوالے دیئے ہیں۔ لفظی تحقیقات کثرت ہے کی ہے مگر حاصل کچھ کو بیس آن کو صابطہ کا جواب کھوں گا اس بھی نہیں۔ آج کل مصنفین کی بودی کثرت ہے۔ اب میں ان کوضا بطہ کا جواب کھوں گا اس بھی خود ہی اس کا مطالعہ کیا ہے۔ ان کو یکھوں گا کہ اس رسالہ کو نہ شائع سیجے اور نہ ضائع بیس بیس مرا بھلاتک کہا ہے جھے کو یہ نہیں۔ صناحب دین کی خدمت کر نامقصود ہے یا لوگوں ہیں۔ برا بھلاتک کہا ہے جھے کو یہ پہند نہیں۔ صناحب دین کی خدمت کر نامقصود ہے یا لوگوں سے لڑائی لڑنا۔ اس طرز میں بجائے خلوص کے نفس کی آ میزش ہو جاتی ہے اور مخاطب پر بجائے اچھا اگر ہونے کے برا اگر ہوتا ہے۔ خلاا معلوم ان لوگوں کو تصنیف کا شوق ہی کیوں ہوتا ہے جپ چاپ بیٹے رہیں دنیا میں اور بہت کا مہیں ان میں مشغول ہوں اور دنیا کے کاموں میں بھی ان کاموں کو پہند کرتے ہیں جن میں شورش اور فتنہ ہو۔ جی بی ایسے کاموں میں بگل ہے کیا بھدی طبیعتیں ہیں بڑنجی اور بدعقلی کا غلبہ ہے حق تعالی فہم سے نصیب فرماویں۔

(۱۹۴۴) يميلےلوگوں كااختلاف ميں معمول

ایک سلسله گفتگویی فرمایا که آج کل توییرنگ ہے کہ ذرا تقریر میں یاتحریش کی سے خالفت ہوئی چر بدول کفر تک پہنچا نے نہیں چھوڑتے اور پہلے لوگول کی حالت نئے ۔ مولوی فضل حق صاحب مولانا شہید صاحب رحمت اللہ علیہ کے مقابل سے ایک مرتبہ مولوی فضل حق صاحب تھانہ بھون تشریف لائے تھے۔ قاضی نجابت علی صاحب رئیس مشہور نے مولوی فضل حق صاحب سے یو چھا کہ مولانا محمد اسلمعیل صاحب کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے مولوی صاحب نے فرمایا کہ قاضی صاحب وہ ایسے تھی جی کہ ان کے مقابل کے لئے بہی بہت بڑا محاحب نے رایا کہ قاضی صاحب نے مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب کی نسبت بڑا کو جھا وہ ایسے تھی اختلاف تھا مولوی صاحب نے فرمایا کہ اس محل سے بی نہوں کہ ان کا مقابل ہے۔ پھر قاضی صاحب نے مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب کی نسبت کو چھا وہ ایسے بدعت کا ان ہے بھی اختلاف تھا مولوی صاحب نے فرمایا کہ اس مجلس میں انسانوں کا ذکر ہور ہا ہے کسی انسان کو یو چھے جس وقت جر نیل میکا کیل کا ذکر ہوگا اس وقت شاہ محمد اسحاق صاحب کا ذکر ہوگا اس وقت شاہ محمد اسحاق صاحب کا ذکر ہوگا اس وقت شاہ محمد اسحاق صاحب کا ذکر ہوگا اس وقت شاہ محمد اسحاق صاحب کا ذکر ہوگا اس وقت شاہ محمد اسحاق صاحب کا ذکر ہوگا اس وقت شاہ محمد اسحاق صاحب کا ذکر ہوگا اس وقت شاہ محمد اسحاق صاحب کا ذکر ہوگا کو کی کھا کو کی کھا کو کی کھیلوگوں کا می طرز تھا کی سے کھا کہ کو کھیلوگوں کا می طرز تھا کہ سے کھیلوگوں کا می طرز تھا کھیلوگوں کا می طرز تھا کہ سے کھیلوگوں کا می طرز تھا کھیلوگوں کا می طرز تھا

کہ اختلاف اپنی حدیر ہے اور دوسرے کے کمالات بھی پیش نظر ہیں آب تو ذرا ذرا بات میں اپنے بخالف کو کھنا کرا ہوں ہے۔ گالیوں اپنے بخالف کو تعلم کھنا برا بھلا کہتے ہیں نہ کوئی علمی تحقیق ہے نہ اصول پر مناظرہ ہے۔ گالیوں سے اور کفر کے فتو وں سے رسانے بھرے ہوتے ہیں کیااس کو دین کی خدمت کہیں گے۔

## (۱۹۵)نهات پرفتن دور

ایک سلسله گفتگویس فرمایا کدیدز ماندنهایت بی پرفتن ہے جوغریب اپنے مسلک اورمشرب اوراہیے بررگوں کے طرز پررہے اور سلف کا مذہب اختیار کرے سب اس کے بیچھے ہاتھ دھو کر پر جاتے ہیں۔ سی طرح چین نہیں لینے دیتے۔ چنانچہ اس جرم میں میرے حال پر بھی بعض کی عنایت ہے مگر الحمد ملت میں التفات بھی نہیں کرتا۔ بولنا مجھ کو بھی آتا ہے۔ زبان اللہ نے مجھ کو بھی دی ہے اللہ نے قلم بھی میرے ہاتھ میں دیا ہے لیکن میں تو اس طرز ہی کو پہند نہیں کرتا ہوں جو طرزسلف سے بزرگوں کا چلا آ رہاہے اوراینے اکابر کا اپنی آ تکھوں سے دیکھا ہے وہی پسند ہے ای پراسنے کو پسند کرتا ہوں نیز میں سچ عرض کرتا ہوں کہ میں اہل علم سے بہت شرما تا ہوں اور ان کے مقابلہ میں جی جا ہتا ہے کہ اپنائی نقص نظر میں رہے۔ میں چھوٹے سے چھوٹے طالب علم کی اینے قلب میں عظمت واحترام یا تا ہوں میں بھی اہل علم کوابیا خطاب کرنا پہندنہیں کرتا جس سے ذرابرابر بھی ان کی اہانت کا شبہ ہوتے کریک کے زمانہ میں بعض اہل علم تک نے مجھ پر ردوقدح کیامضامین شائع کے مگر میں نے کوئی جواب ہیں دیامحض اس خیال ہے کہ خدانخواستہ تقربية فحربيين ميرى نبيت كسي مناظره مكالمه ياردوقدح كي نهقى بلكه اظهار حق مقصود تقااس ير لوگوں کونا گواری ہوئی اوراعتر اضابت کے مگر میں نے کسی کو پچھ نہیں کہا۔صبر کیا اوران کے علم کی وجه سے اپنے قلب میں ان کی و یسی ہی عظمت واحترام یا تا تھا۔اورا گراہے اکابر کا طرز پیش نظر نه بهوتا به نیز قلب میں الل علم کی عظمت اور احتر ام نه ہوتا اور ان کی طرح میں بھی زبان کھولتا اور بولتااورقكم باتحرمين ليكر بيثقتا توبهت سيفليك بهوجائة مكرييذ ورشوراي وجهية كالمجججة متے کہ اس کا مسلک اس کا طرز صبر وسکوت کا ہے ہم بھی اپنی بھڑ اس نکال لیں۔

(١٩٦) بيبوده بات برمواخذه كاحكيمانه معمول

ا بکے شخص کی بیہودہ بات پرمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ لوگ مجھ کومشورہ دیتے ہیں کہ

زی کا برتا و کرنا چاہئے۔ اب شیخص آیا ہے کہتا ہے کہ ہمارے یہاں بیاہ شادی میں برہمن تاریخ مقرر کردوں تاریخ مقرر کردوں تو بہی کہلائے گی گرماصل اس کا بیہوگا کہ بجائے برہمن کے مولوی ہوئیکن تاریخ کا مقرر ہونا ضروری ہے۔ ایسے جاہلوں کے مقابلہ میں میں نے بید فیصلہ کیا ہے کہ معنوں تو حضرت شہید صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ہوئیتی صاف اور عوان حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ہوئیتی صاف اور عوان حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ہوئیتی صاف اور عوان حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ہوئیتی صاف اور عوان حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ہوئیتی مولا ناروی

نرم 'گو کیکن گو غیر صواب وسوسه مفروش درگین الخطاب سوکوشش تو بهی کرتا ہوں کیکن پھر بشر ہوں بھی اگر مخاطب جہالت کی بات کرے تو عنوان بھی بخت ہوجا تا ہے۔

## (١٩٤) تصوف ميں سب سے زيادہ آسان علم ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ علوم میں نصوف سب سے زیادہ آسان علم ہے گر تعجب ہے فلاں مولوی صاحب سے کہ عالم فاضل ہوکر انہوں نے نصوف کوسب سے زیادہ مشکل بتلایا۔ مجھ سے ان کی خط و کتابت ہوئی اس سے مجھ کو بیا ندازہ ہوا کہ دہ جا ہے تھے کہ توجہ باطنی ہے میر نے نفس کا تزکیہ ہوجائے۔ علم عمل کی حاجت نہ ہو۔ میں نے اس مکا تبت میں ماری عمر کی تحقیق ان کے سامنے رکھ دی تھی وہ یہ کہ طریق میں افعال مقصود ہیں انفعالات مقصود نہیں۔ علمی اصطلاح میں میں نے سارافن دو جملوں میں ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ میں سمجھا تھا کہ عالم ہیں قد رکریں گے انہوں نے بیقد رکی کہ اس کے جواب میں بیکھا کہ معلوم ہواتھونی سب سے مشکل چیز ہے۔ ساری عمران مولوی صاحب کی غیر مقصود کا مول میں گزری اگر تھوڑی ہی کی کا می کوجت اٹھائی ہوتی اس وقت قد دکر تے۔

#### (۱۹۸)رعایت اور چیز ہے غلامی اور چیز

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہاں کے متعلق ایک مولوی صاحب نے ایک بات کہی اور اس سے میں بھی متفق ہوں۔وہ یہ کہ جذبات کی جس قدر یہاں پر رعایت ہے اتنی کہیں نہیں۔ اور بیدواقعہ ہے کہ جس قدر میں رعایت کرتا ہوں دوسرا کرنہیں سکتا۔ ہاں غلامی نہیں کرتا۔

رعایت اور چیز ہے۔غلام اور چیز ہے۔لوگ جا ہے ہیں کہ ہمارامتیج سے سویہ مشکل ہے جھے کو يذخودتنع بنناليند باورنه دومرول كتنبع بنانا حابهنا هول بلكه بيرجا بتنامول كماصول صححه كااتناع تم بھی کرواور میں بھی کروں۔ نہتم میرے تالع ہونہ میں تمہارا تالع بنول۔اگراصول کے خلاف تم ہے ہو میں متنب کردوں اگر مجھ سے ہوتم متنب کردوالبتدائ تنبیہ میں ایک فرق ضرور ہوگا وال یہ کہ میں جومتنبہ کروں گامیرالہجداور ہوگا اورتم جومتنبہ کرو گے تمہارالہجداور ہوگا۔ جیسے باب آگر بینے کونصیحت کرتا ہے تو اس کالہجدا در ہوتا ہے اور اگر بیٹا باپ کونصیحت کرتا ہے تو اس کا لہجہ اور ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جب خطاب کیا ہے حالانکہ باب شرک تھے گرعنوان بدخایا ابت یا ابت یعنی اے میرے ایا اے میرے ابا۔ نیز باپ سامنے تھے جو کہنا تھا کہہ دیتے یا ابت بردھانے کی کوئی ضرورت نہتھی مگر ایسانہیں کیا باپ ہونے کاحق ادا کیا۔ عاجزانہ نیاز مندانہ لہجہا ختیار کیا۔ تو میں بھی چھوٹے کی زبان سے خشونت اور بے باک کے لیجہ کو گوار انہیں کرسکتا اس کو جاہے میری کمزوری ہی مجھی جائے۔ باقی متنب کرنے پران شاءاللہ ناراصی نہیں ہو تکتی اور ایسابار ہا بھی ہو چکاہے میں نے فورا قبول کرلیا مگر جنہوں نے متنبہ کیا نہایت سلیقہ سے کیا گو بدتہذی کے ساتھ اگر کہا جائے گا توحق بات کو قبول کر اوں گالیکن اس بدتہذیبی پر نا گواری ضرور ہوگی۔اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک مجھن کی گئی کھوئی گئی۔ بہت تلاش کی نہ لی ایک شخص نے یا کراورنہا بہت بدتمیزی اور بدتہذیبی ہے اس کے ماتھے پر بچینک کر ماری تو وہ اس کو اٹھا کر رکھ تو لے گا مگر ماتھے کو دیر تک سیلائے گا اوراس برخفا بھی ہوگا کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے چیز کے دینے کا۔ ۱۳۳ جب المرجب سنه ۱۳۵ همکس بعدتما زظهر پوم دوشنبه

#### (۱۹۹) أيك أصولي بات

فرمایا کہ ایک صاحب کا خطآ یا ہے میں نے ان سے ان کے ایک خلاف اصول خط کے جواب میں پچھ سوالات کئے تھے سید ھے ہوگئے۔ میں اس کو ہمیشہ ضروری سمجھ تا ہوں کہ آوی پہلے آئے مطلوب کا تعین کر لے بیاصولی بات ہے۔ ان کے خط میں یہی کی تھی۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے جسے مکان تعیر کرنے سے قبل بنیا دکوقائم کیا جا تا ہے پھراس پر تقییر شروع بالکل ایسی مثال ہے جسے مکان تعیر کرنے سے قبل بنیا دکوقائم کیا جا تا ہے پھراس پر تقییر شروع

کرتے ہیں تو با قاعدہ مکان تیار ہوجاتا ہے ان ہی باتوں پرلوگ مجھ سے خفا ہیں۔ ہیں اصول پر چلانا چاہتا ہوں وہ بےاصول چلنا چاہتے ہیں یہی لوگوں سے میری لڑائی ہے ورنہ ان سے کیا کوئی حصہ تھوڑ ای بانث رہا ہوں۔

(۲۰۰) نجد بول کے بارے میں حضرت حکیم الامت کی رائے

ائیک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک شخص تمام عالم کو کیسے خوش رکھ سکتا۔ اگر تمام عالم کی سے خوش رہ سکتا ہوتو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہے گران سے بھی سب خوش نہیں تو پھر کسی کا کیا منہ ہے کہ اس کا دعویٰ کرے یا اس کی تو قع رکھے۔ اب دیکھ لیجئے نجد یوں ہی پر کسی قدراعتر اضات ہور ہے ہیں ان کی تن کے بہت لوگ شاکی ہیں حالا تکہ یعضی تحق انتظام کی ضرورت سے کی گئی ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے نجد یوں کے یارے میں یو چھاتھا کہ آپ کا ان کے متعلق کیا خیال ہے میں نے کہا کہ میرا سے خیال ہے کہ وہ نرے نجدی ہیں وجہ کی تان میں صوفیوں کا اثر نہیں ختک لوگ ہیں۔ اور میں نے وجدی نہیں بس اتنی ہی کی ہے یعنی ان میں صوفیوں کا اثر نہیں ختک لوگ ہیں۔ اور میں نے سے کہا کہ کاش ان میں میرنگ بیدا ہوجاوے تا کہ وہاں سے آنے والوں سے ہم ہی کہہ سکیں۔ یہ کہا کہ کاش ان میں میرنگ بیدا ہوجاوے تا کہ وہاں سے آنے والوں سے ہم ہی کہہ سکیں۔ باز گواز نجدو از یاران نجد تا دو اور دیوار را آری ہوجد

# (۲۰۱) ہرجگہ ہمت سے دین پڑمل کرسکتا ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اگر آ دی پہاہوتو ہرجگہ ہمت سے دین پڑمل کرسکتا ہے کہیں بھی
کوئی مانع نہیں بیتو محض کمزوری ہے کہ صاحب فلال وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا۔ فلال وجہ سے
امر بالمعروف نہیں کر سکا اور یہ کمزوری ہوتی ہے غرض سے یا خوف سے جس میں دومرا موقع تو
کسی وقت عذر کا بھی ہوسکتا ہے اور پہلاتو کوئی عذر ہی نہیں۔ ایک صاحب و یسرائے کے ایک
لیچر مین شریک تھے نماز کا وقت آ گیا انہوں نے کھڑے ہوکر صاف کہد دیا کہ ہماری نماز کا
وقت ہوگیا ہے ہم نماز کو جاتے ہیں جب ہم لوگ نماز پڑھ کر آ جا ئیں تب لیکچر و تیجے گا
ویسرائے فوراً بیٹھ گیا مینماز کے لئے باہر آئے تو ان سے ایک دوسرے مسلمان صاحب ہولے
کریہ آپ نے کیا حرکت کی انہوں نے کہا کہ نماز فرض نہیں کہا کیا بیٹک نماز فرض ہے گر آپ

جیکے ہے اٹھ کر چلے آتے۔ انہوں نے کہا کہ نیکن تم جیسے نماز کو کیسے آتے۔ کہددیے میں سے
مصلحت ہوئی کہ جس قدرمسلمان اس مجمع میں تنصیب کونماز کے لئے اٹھنا پڑااس لئے کہا گر
نہ گئے تو ویسرائے کہے گا کہ ہے بے نمازی ہیں۔ غرض آ دمی کے پختہ ہونے کی ضرورت ہے اس
ہے دوسروں پرخود بخو داثر ہوتا ہے بروی زبردست تبلغ تو یہی ہے کہ خود پختہ ہو۔

## (۲۰۲) دیندارول کونفیحت

ا کے سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ دینداروں کواہل دنیا خصوصاً امراء سے ایساتعلق جس سے تملق کی شان معلوم ہونہیں رکھنا جا ہے اس میں دین اہل دین کی تحقیر ہوتی ہے باقی مطلق تعلق کومنع نہیں کرتا لیکن تعلق کے حدود ہیں۔ جا فظ محمہ ضامن صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے صاحبزادے حافظ محمہ بوسف صاحب ریاست بھویال میں تحصیلدار تھے ان سے مولوی عبدالجبارصاحب وزیر ریاست نے ملاقات کرنا جاہی اول عذر کردیا مگر بے حداصراراور سفارش پر کہا کہ چند شرطیں ہیں اگر وہ منظور ہوں ملاقات کرسکتا ہوں۔ ایک تو پیہ کہ جب جاؤں میری تعظیم کو نہ آٹھیں دومرے جہاں بیٹھوں وہاں سے مجھ کوا ٹھا کیں نہیں۔ تیسرے جب میں اٹھ کرچل دوں مجھ کوروکیں نہیں۔ وزیرصاحب نے سب کومنظور کرلیا۔ ملا قات کو سیجے وہ تعظیم کو کھڑے ہونے لگے۔ کہا دیکھیئے شرط ادل کی مخالفت ہور ہی ہے وہ بیٹھ گئے۔ ايك معمولي جكه يربينه محد وزير صاحب في متاز جكه بيضي كوكها - كني لك كه ديكين شرط ٹانی کی مخالفت ہور ہی ہے۔ خیریت مزاج پری ہونے کے بعدوز ریصاحب نے کہا کہ میں · کوئی عہدہ آپ کو دینا جا ہتا ہوں آپ جوعہدہ منظور کریں اور پسند کریں کہا کہ میرے پچاس روبیتے نخواہ ہے اس ہے کم میں گزرمشکل ہے اس لئے بیتو ضرور ہو۔ باتی عہدہ۔سو اس کے متعلق بیہ ہے کہ جا ہے بھٹکیوں کا جمعدار کر دیجئے۔ بیدکہااورانسلام علیکم کہہ کراٹھ کرچل د ہے۔ بیشان ہے اہل دین کی ۔ان ہی حافظ صاحب کا واقعہ ہے ایک درولیش بھویال میں آ باخدامعلومسمريزم كي اس كومشق تقى يا كيابات تقى وه توجه سے لوگوں پراٹر ۋاليا تھا آورا مراء کولوشا تھا۔ حافظ محمہ بوسف صاحب کے یاس بھی پہنچاوہ کچھ لکھ رہے تھے ان بربھی توجہ کی حافظ صاحب کوا دراک ہو گیا انہوں نے خوداس کی طرف جوتوجہ کی اور پیشعر پڑھا۔

سنتھل کے رکھنا قدم دشت خار میں مجنوں کہاں نواح میں سودا برہنہ پابھی ہے وہ دھڑ سے زمین پرگرا اور افاقہ کے بعد کہا کہ میں تو حضور کا شغال رنگیں ہول حافظ صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب اس ڈھونگ میں کیا رکھا ہے اتباع سنت اختیار کرو۔ بھا گا اٹھ کر پیچھے مؤکر نہیں و یکھا۔

# (۲۰۱۳)اصل چیز تعلیم ہے

اً یک تو وارد صاحب نے حضرت والا کے دریافت فرمانے پرغرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں اور فرمایا اگر مرید ہو گے تعلیم نہ کروں گا۔اگر تعلیم جا ہو گے مرید نہ کروں گا دونوں کوایک جگہ جمع نہ کروں گا اب تمہارے نز دیک جواہم ہو بتلا دو۔عرض کیا کہ مرید ہونا عا ہتا ہوں فرمایا کہ ای چورکو بکڑنا حا ہتا تھاتعلیم سے انکار۔ بیعت پراصرار۔ دیکھ کیجئے کہ لوگون کو جہل میں کس قدرا ہتلاء ہور ہا ہے۔مقصود کوغیر مقصودا ورغیر مقصود کومقصور سمجھ رکھا ہے اب اگر کھود کرید نہ کرتا تو ان کوتو جہل ہی میں ابتلاء رہتا۔ ایسی خوش اخلاقی ہے آئے وانوں کا کیا نفع۔ پھران صاحب کی طرف متوجہ ہو کر دریافت فرمایا کہ معلوم بھی ہوا کہ اصل چراعلیم ہے اور یمی ضروری چیز ہے۔ بیعت سے بھی یمی مقصود ہے خود بیعت مقصود نہیں۔عرض کیا جی معلوم ہو گیا۔ دریافت فرمایا کہ اب بتلاؤ کیا خیال ہے۔عرض کیا کہ معلوم نہ ہونے کی وجہ ہے میں بیعت کو مقدم سمجھا تھا اب تعلیم کی درخواست کرتا ہول۔ فر مایا کہ ماشاء اللہ مجھ دارمعلوم ہوتے ہوتم نے پریشان نہیں کیا اور سمجھ لینے کے بعد بیعت براصرار نبیس کیابری طبیعت خوش ہوئی۔ابتم واطن واپس پہنچ کر بذر بعیہ خط اسینے حالات ے اطلاع دیناا دراس پر میں جوتعلیم کروں گااس پرعمل کرنا۔اوراس کا خیال رکھنا کہ ایک خط میں مختلف مضمون نہ ہوں ایک ایک مرض کو لکھ کر علاج بو چھا جاوے۔ جب اس سے نجات ہوجائے تب دوسرالکھا جاوے۔ پھرفر مایا کہ جوابی رعابیت کرتا ہے اس کی رعابیت كرنے كوخود بخو دول جا ہتا ہے۔ خدانخواستد آنے والوں ہے كوئى بغض نہيں۔ كيينہيں۔ عداوت باوشمنی نہیں۔اس واقعہ ہے معلوم کر کیجئے۔ میں نے ان پر کوئی تحق کی۔ ۵ار جب المرجب سنها ۱۳۵ ه مجلس خاص بوقت صبح پوم سه شنبه

### (۲۰۴۷) بعض طبائع قوی ہوتے ہیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض طبائع توئی ہوتی ہیں۔ ایک مولوی صاحب میرے دوست ہیں ایک زمانہ میں وہ بے روزگار تھے۔ سیدھے لائوس صاحب کے پاس پنچاور جا کر ملے اور یہ کہا کہ کیا علاء کا آپ کے یہاں پرکوئی حق ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ کہا کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نوکری دلوائے۔ کہا کہ نوکری بہت اور جس متم کی آپ فرما میں گے۔ گر میں آپ کوایک نیک مشورہ دیتا ہوں وہ یہ کہ آپ عالم ہیں اس متم کی نوکر یاں کرنا آپ کی شمان کے خلاف ہے آپ تو کسی مجد میں بیٹھ کردرس کا کام سیجے۔ دین کی خدمت کی شران کے خلاف ہے آپ تو کسی مجد میں بیٹھ کردرس کا کام سیجے۔ دین کی خدمت کی شراب کے اللہ آپ کا اس مشورہ کوشکر یہ کے ساتھ قبول کے تا ہوں ان کہا کہ میں آپ کے اس مشورہ کوشکر یہ کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد گورنر نے اپنے خدمت گاری طرف اشارہ کیا وہ ایک مشق میں پیاس رو پیدر کا کرلایا۔ گورنر نے مولوی صاحب کے سامنے پیش کی انہوں نے کہا کہ ہیں آپ کے مشورہ پرای وقت سے میل شروع کرتا ہوں اب میں نہیں لوں گاہمت کی بات ہے۔ مشورہ پرای وقت سے میل شروع کرتا ہوں اب میں نہیں لوں گاہمت کی بات ہے۔

#### (۲۰۵)انقلاب بیندگی گژبره

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ دیکھ لیجے ان انقلاب پندلوگوں نے کسی گڑیو مچار تھی ہے۔ کوئی اصول یا قاعدہ ہی نہیں اور یہ تو اس صورت میں ہے کہ ابھی تو سورائ بھی نہیں ملااس حالت میں لوگوں پر جبرتشد داورظلم کئے جارہے ہیں۔ اہل حق اور اہل باطن میں بھی تو فرق ہے۔ اگر اہل حق کا تحریکات میں اثر ہوتا تو وہ کسی پر جبرنہ کرتے۔ اور یہ ایک طرف تو آزادی اور حریب کے معنے تو یہ ہیں کہ جرف آئی تجویز ات کو منوانا چاہتے ہیں۔ جو جس کے معنے تو یہ ہیں کہ جرفض آزاد ہے جو جس کے جی ہیں آئے گرے اس کو مجبور نہ کیا جائے مگر ان لوگوں ہیں کوئی اصول ہی نہیں۔

## (۲۰۷) خشیت الله کے لئے علم شرط ہے

ا ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جس وعظ پر میں آج کل نظراصلا می کرر ہاہوں اس میں انسمہ بلح شبی اللہ من عبادہ العلموُ العمروس کے بیان کی علم کے لئے خشیت لازم سمجھتے ہیں یہ آیت کا مدلول بی نہیں اور وقوعاً بھی سی نہیں۔ تخلف مشاہد ہے البتہ خشیت کے لئے علم شرط ہونے کی وجہ سے لازم ہے اور یہی مدلول ہے آیت کا غرض بیاتو ممکن ہے کہ علم ہواور خشیت نہ ہوگر یم کم نہیں کہ خشیت ہوا در علم نہ ہو خواہ وہ علم درس سے حاصل نہ ہوا ہو۔ آخر جب کی خوف کی چیز کو جانتا بی نہیں اس کا علم بی نہیں تو خوف کس چیز سے ہوگا۔ خلاصہ بیہ ہے تقریر کا کہ علم خشیت کی شرط ہے اس کی علم نہیں۔ جب بیہ بیان ہور ہا تھا طلبہ منہ تک رہے تھے کہ بیہ کیا بیان ہور ہا تھا طلبہ منہ تک رہے تھے کہ بیہ کیا بیان ہور ہا ہے بعد وعظ کے بعض طلبہ نے کہا کہ ہم تو بردی غلطی میں جتلا تھے میں نے کہا تم کیا بعضے ہور ہا ہے بعد وعظ کے بعض طلبہ نے کہا کہ ہم تو بردی غلطی میں جتلا تھے میں نے کہا تم کیا بعضے بردے بردے علماء اس غلطی میں بتلا ہیں۔ بیاللہ کا فضل ہے کہ وہ علم سے ول میں ڈال و سینے ہیں۔

(۲۰۷) بزرگول سے مشورہ میں برکت

هیچ سنجے بدرد برام نیست جز بخلوت گاهی آرام نیست

کیکن! کمٹر بزرگوں ہے مشورہ کرنے کے بعد بیمقصود بھی حاصل ہو جاتا ہے اوران کی برکت سے ضروری فراغ کی دولت بھی نصیب ہو جاتی ہے اس کوفر ماتے ہیں۔

تو چنیں خوای خدا خوام چنیں میدمد بردان مراد متقیل

(۲۰۸)اصلاح وتربیت کی تدابیر سخت نہیں

ا کے سلسلہ گفتگومیں فرمایا کہ لوگ مجھ کو سخت مشہور کرتے ہیں۔میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آخر

کیا تخی کرتا ہوں نفس کوتو اپنی صفات کاعلم حضوری ہوتا ہے بھر مجھے ہے میلم کیوں غائب ہے البت اگر اصلاح اور تربیت کی تد ابیراور تجاویز کا نام بختی ہے سویہ تقصود تو بدون عرفی بختی کے غیرممکن ہے۔

## (٢٠٩) این رائے سے عمل کرنا مناسب نہیں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس طریق میں محض اپنی رائے پر عمل کرنے سے راستہ طے نہیں ہوسکتا اس میں سخت ضرورت ہے کی کامل کے سر ہونے کی اور بدون کی کامل کی رائے کے اپنی رائے ہے عمل کرنا مناسب نہیں۔ اور آپ جو کہدر ہے ہیں کہ آباد ایوں میں سب پچھ ہے تو میں بیآ پ کو بتلائے دیتا ہوں کہ کتاب سمجھتا بھی طبیب ہی کا کام ہم ریض کا کام نہیں۔ آخر طب کی کتابوں سے علاج کیوں نہیں کر لیتے جو وہاں مانع ہے وہ بی کہاں سمجھو۔ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے وہ طب جسمانی ہے۔ بیطب روحانی ہے وہ بی کہاں سمجھو۔ اس میں اور اس میں وہی تشخیصات اور تجویز ات اس میں۔ اس بی لئے میں اس برایک خاص تفریخ کرتا ہوں وہ بیکہ مشارکے کے بہاں جوذ کروشخل مراقبہ وغیرہ معمول میں بیس بیسب تدابیر کے ذریعہ میں ہیں مقصود نہیں البتہ مقصود کے معین ہیں اس ہے آگا س کا درج نہیں تو جسے طبیب جسمانی کی تدابیر مباحد کو کوئی عاقل خواہ وہ مقلد ہو یا غیر مقلد بدعت نہیں کہرسکا۔ باقی کرتا اس طرح طبیب روحانی شخ کائل اہل جن کی تدابیر مباحد کوکوئی بدعت نہیں کہرسکا۔ باقی کرائل طریق سے عناداور بغض ہی ہوتو اس کا علاج کس کے یاس نہیں۔

# (۱۰) حضرت حکیم الامت کے قرض کے پچھوا قعات

ایک سلسلہ تفتگو میں فرمایا کہ میں جس وقت کا نبور سے آیا کچھ مقروض تھا۔ میں نے حضرت مولانا گنگوہی رحمته الله علیہ سے دعاء کے لئے عرض کیا حضرت نے دعاء کے علاوہ شفقت کی راہ سے استفسار فرمایا کہ مدرسہ دیو بند میں ایک تدریس کی ملازمت ہے اگر کہو تحق کے راہ سے استفسار فرمایا کہ مدرسہ دیو بند میں ایک تدریس کی ملازمت ہے اگر کہو کے دل تحریک کروں ۔ مجھ کو حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیہ کا تعم تھا کہ اگر کبھی کا نبور سے دل برداشتہ موتو اور کہیں تعلق مت کرنا تھا نہ موت کرنا تھا کہ الله کی تخلوق کو نفع بہنچے میں برداشتہ موتو اور کہیں تعلق مت کرنا تھا نہ موت کرنا تھا کہ حضرت کا بیار شاد ہے لیکن اگر آپ نے حضرت مولانا گنگوہی رحمتہ الله علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کا بیار شاد ہے لیکن اگر آپ

تحکم دیں تو میں اس کو بھی حضرت ہی کا تھم مجھوں گا اور میہ مجھوں گا کہ حضرت کے دوتھم ہیں ایک مقدم ایک موخر تو میں پہلے کومنسوخ اور دوسر ہے کو ناسخ سمجھوں گا باتی اس وقت تو مقصود دعاء کرانا تھا یہ من کر حضرت پرایک حالت طاری ہوگئی اور فر مایا کنہیں نہیں اگر حضرت کا تحکم ہے تو خلاف نہ کرنا جا ہے اور میں دعاء کروں گا چنا نچہ بحد اللہ قرض ادا ہوگیا۔

ای سلسله میں ترک ملازمت مدرسہ کا نپور کے واقعہ کا ذکر فرمایا کہ میں کا نپور میں نہایت ول چھی ہے۔ بہت محفرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر بھی کا نپورے دل برواشتہ ہوتو اور کہیں تعلق مت کرنا وطن ہی میں رہنا۔ بہت خوش ہوا کہ حضرت نے تھم جازم نہیں دیا دل برداشتہ ہوں گا گر مجھے کومعلوم نہ تھا کہ جب حضرت کا دل واشتہ ہوں گا گر مجھے کومعلوم نہ تھا کہ جب حضرت کا دل ول ول دل برداشتہ ہوں گا گر مجھے کومعلوم نہ تھا کہ جب حضرت کا دل ول من اللہ من کی اقامت کو جا ہتا ہے تو حسب قول مولانا

تو چنیں خوابی خدا خوامد چنیں می دہد بردان مراد متقیل ضرورول برداشته وكاچنانچه چندى روزين بلاكسى سبب ظاہرى كے قيام كانپورے وحشت ہوئی اور وطن کاعزم کیالیکن بیاندیشہ تھا کہ مدرسہ ندلوث جاوے اس کئے میں نے اس کے بھاء والتحكام كاخاص انتظام كياوه بيركه اول قلت آمدني مدرسه كے بہاندے تنخواه جيفوژي بھرا پنالقب مدرس اول مصر مرست مدرسه رکھا اور مدرس ووم کو مدرس اول بنایا اور میں مدرسه کا جوانتظامی کام مدرس اول ہونے کی حالت میں کرتا تھا وہ جدید مدرس اول کے سپر دکیا اور میں نے کہا کہ وستخط میرے نام کے ہوا کریں۔ انتظامی کام اس طرح چلتا رہا پھر خیال ہوا کہ میرے جانے ہے میرے اسباق متعلقہ میں خلل نہ پڑنے۔ مدرسہ میں طلبہ کی ایک جماعت الی تھی کہ جن کی كتابين ختم ہونے والی تھيں ان كے اسباق اليخ متعلق كر لئے كيونكدان كى كتابين ختم ہونے کے بعدان اسباق کا سلسلہ ہی بند ہوجاوے گاجب کتابیں ختم ہو گئیں میں نے مدرسہ والول ہے کہا کہ میں رخصت پروطن جا کر چندے آ رام کرول گا۔اور بیسب انتظام سب سے تحقی کر کے اور کام کےسب شعبوں کو بدون اسنے دخل کے چاتا ہوا دیکھ کرمطمئن ہوکر وطن روانہ ہو گیا وطن كااتنااشتياق تقاكه جس وقت كازي جيهني تواس وقت بيمعلوم موتا تقاكه الله كاشكر ي جیل خانہ ہے چھٹی کی۔ پھروطن پہنچ کر مدرسہ کی خبریں منگا تا رہاجب ہر پہلو ہے مطمئن ہو گیا

تب مدرسه ميں لکھ بھيجا كهاب نهآ وَل گااور حافظ كا پيشعرلکھ ديا۔

از قال وقبل مدرسہ عالے دلم گرفت کیے چند نیز خدمت معثوق می کئم اسکے بعد میں نے حضرت عاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کوسب واقعہ لکھ دیا حضرت نے مجھ کولکھا کہ کا نبور والوں کا بھی حق ہے وہاں آئے جاتے رہنا چنانچہ مدت تک آنا جانا بھی رہا پھرسفر ہی منقطع ہوگیا۔

#### (۲۱۱) صوفیاءاطباءاورشعراء کی صحبت کااثر

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج کل ڈاکٹر اور طبیبوں نے پھیمر کہات ایجاد کی اور اپنی اصطلاحات میں ان کے مختف نام رکھ لئے ہیں تا کہ دوسری جگہ نیل سکیں اور اس میں معمولی معمولی چیزوں کی قیت ہوئی ہوئی لیتے ہیں اور سے پیٹیس چاتا کہاس ہیں ہے کیا۔ فرمایا کہ میرے بھائی منٹی اکبر علی سرحوم کے ملنے والے آیک ڈاکٹر شھان کی ایک پی بیار ہوئی۔ ڈاکٹر شھان کی ایک پیار ہوئی۔ ڈاکٹر شھان کی ایک بیار ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا انہوں نے ایک چھوٹی ہی شیشی دواکی دی اور غالبا فی بیار ہوئی۔ ڈاکٹر معلوم ہواکہ وہ چونے کا پانی تھا اور اس میں کوئی اور چیز بھی نہتی۔ بھائی مرحوم نے ڈاکٹر صاحب کہا کہ کیا ملنے کا بی تھا اور اس میں کوئی اور چیز بھی نہتی۔ بھائی مرحوم نے ڈاکٹر صاحب کہا کہ کیا ملنے کا بی تھا ای حق اواک اور چیز بھی نہتی۔ بھائی مرحوم نے ڈاکٹر صاحب کہا کہ کیا ملنے کا بی تھا ای تھا اور اس میں کوئی اور چیز بھی نہتی۔ بھائی مرحوم نے ڈاکٹر ساخت ہوئے کی استاذ الاستاذ سے نقل فرمایا کہ حضرت مولا نارشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ اپنی تھا ای استاذ الاستاذ سے نقل فرمایا کہ حضرت مولا نارشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ اپنی تھا کہ دواک کے سیرد کرد سے ان کواکٹر دواک کے سیرد کرد سے ان کواکٹر دواک کے سیرد کرد سے ان کواکٹر کی احتیا طانبیں رہتی اوراگر دونوں سے کھونا ہوئو شاعروں کے سیرد کرد سے بیل نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ میں اور اگر دونوں سے کھونا ہوئو شاعروں کے سیرد کرد سے بیل نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضرت ایک صورت رہ گئی کہ اگر دونوں کا بینانا ہو نے مایا نینیں ہوسکا۔

الارجب المرجب سنداه المجلس بعدنما زظهريوم جهارشنبه

## (۲۱۲)حضرت شیخ اکبرگی شان

ا یک صاحب کی غلطی پرمواخذ و فرماتے ہوئے فرمایا کہ لوگ مجھ کوسخت بتلاتے ہیں محض

اس لئے کہ اصلاح کے باب میں غلطیوں پر روک ٹوک کرتا اور متنبہ کرتا ہوں۔ فلال صاحب دریا آ بادی بہت رحمل ہیں بعض غلطیوں پرتسائ کی رائے دیے تھے۔ میں نے ان کوشخ اکبرکا رسالہ آ داب الشخ والمرید دکھلایا۔ دیکھ کر کہنے گئے کہ بیتو آ پ سے بھی بہت آ گے بردھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ آ پ ہی دیکھ لیجئے کہ ہیں پخت ہوں یازم کہنے گئے کہ ان کے مقابلہ پرتو آ پ بہت زم ہیں ای سلسلہ میں اسی رسالہ کے تعلق سے فرمایا کہ میں کہا تھا کہ شخ اکبر پر عارف ہونے کی شان شخ ہونے کی شان پر غالب ہے مگراس رسالہ میں اس قدر آ داب طریق کے لکھے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے زبر دست شخ اور تربیت میں نتظم ہیں اور بڑے اہتمام سے تربیت واصلاح کا کام فرماتے ہیں۔ باتی شخ اور تربیت میں نتظم ہیں اور بڑے اہتمام سے تربیت واصلاح کا کام فرماتے ہیں۔ باتی شخ اور تربیت اور داداور وظا کف آ ج کل تو زیادہ دکا تداری رہ گئی ہے یا جودکا ندار نہیں ان کے یہاں محض اور اداور وظا کف ہیں بہر حال اصلاح مقصود ہے۔ یہ تو شخ کے ذیعے مربید کے مقوق ہیں۔ اور بچھ تذرانداور ہیں جلوچھنی ہوئی۔ اناللہ

# (٢١٣) خلاصه مسلك حضرت حكيم الامت

ایک سلسله گفتگویی فرمایا که ایک مولوی صاحب میرے دوست کهدر ہے تھے که رنگون میں حاجی محمد یوسف صاحب نے میرے مسلک کے متعلق کہا کہ اس کی تمام تعلیم کا خلاصہ ہے کہ یہاں بھی راحت ہے رہواور وہاں بھی۔ واقعی میرے تمام مسلک اور تعلیم کا خلاصہ بیان کر دیا۔ بجیب حکمت کی بات کہی حالانکہ لکھے پڑھے نہ تصاللہ تعالی جس کو چا ہیں حکمت کی بات کی حالانکہ لکھے پڑھے نہ تصاللہ تعالی جس کو چا ہیں حکمت کی بات کی حالانکہ اور چا واقعی میں ایک حکمت کی بات کی حالانکہ کھے پڑھے ایک عامی فحص سے ایک حکمت کی بات میں ہوئی اور یا واقی میں ایک مرتبر بل میں سفر کرر ہاتھا تیمرا درجہ تھا اس میں کھی گا وک کوگ آئی ایس میں بیٹھے ہوئے تو کھی کا ت حاضرہ کے متعلق گفتگو کرر ہے تھے سب اپنی اپنی کہدر ہے تھے ایک مواد ہے کہا کہ بھائی تم سب کہہ کے کہا گا کہ ہماری بچھی میں تو بید آ یا ہے ایک رہواور میں نیک رہو۔ پھر تمہارا (گائی و رے کر کہا) کوئی بچھی تھیں بھاڑ سکتا۔ ویکھ لیجے دوجملوں میں نیک رہو۔ پھر تمہارا (گائی و رے کر کہا) کوئی بچھی تھیں بھاڑ سکتا۔ ویکھ لیجے دوجملوں میں نیک رہو۔ پھر تمہارا (گائی و رے کر کہا) کوئی بچھی تھیں بھاڑ سکتا۔ ویکھ لیجے دوجملوں میں نیک رہو۔ پھر تمہارا (گائی و رے کر کہا) کوئی بچھی تو بھی تو بیں بھاڑ سکتا۔ ویکھ کے دوجملوں میں

شريعت كتمام احكام سياسيه كاخلاصه بيان كركيا الربيسي مولانا يامجتهد كاكلام موتا توتحسين كا شور مج جاتا كەلب لباب ہى بيان كرديا يە بىچارە ايك گاؤں كا تقااس كى تېچھ بھى كوئى قدرنېيى كرتا لِعِف لوگ سليم الطبع اور فهيم هوتے بين أيك مرتبه ميں لكھنؤ كيا هوا تھا۔ يكه مين سوار أيك طرف سے گزرر ہاتھاد یکھا کہ ایک مقام پر پچھالوگ جمع ہیں باجانج رہاہے۔ میں نے یکہ والے سے بوجھا بیکسا ہنگامہ ہے۔ کہا کہ بیمپنی ہے اس میں تماشہ ہوتا ہے معلوم ہواتھیٹر تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہتم بھی تماشد دیکھا کرتے ہوکہا کہ جی ہاں میں بھی دیکھا کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں اپنا پیسر فضول بر ہاد کرتے اور گنبگار ہوتے ہو کہنے لگا اجی پہلے من تو لو\_میں ایک غریب آ دی ہوں جو کچھ کما تا ہوں اس میں کا ایک حصہ آید نی کا بچا تا ہوں اس کو خریج نہیں کرتا جب اس کی مقدار کافی ہوجاتی ہے۔اس سے جاندی یا سوناخر پد کر زپور بنوا کر بیوی کو پہنا کراس کو دیکھ لیتا ہوں۔ بیمبرا تماشہ اورتھیٹر ہے۔ مجھ کو بین کر بڑا ہی تعجب ہوا کہ لکھنو جیسی لہو ولعب کی جگہ میں ایساسلیم الطبع فخص بھی موجود ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی تیرا تھیٹر اور تماشہ سب سے بڑھا ہوا ہے ایک تو روزانہ دیکھنے میں آتا ہے پھر بلافیس بی فیس کچھ دینا ہی نہیں پڑتی۔ پھراہینے قبضہ میں اور کوئی گناہ نہیں۔ ہرطرح جائز بعض فطرتیں ہی سلیم ہوتی ہیں۔اس کی اس بات سے براہی جی خوش ہوا۔

# (۲۱۴) اہل باطل کے پاس وافرسر ماتیلیغ ہے

ایک مولوی صاحب سے بہیل گفتگو حضرت والا نے فرمایا کہ بیہ قادیانی شب و روز
بہانے ہی کے سرر ہے ہیں۔ ہر ہر محض اپنے عقائداور فدہب کی بہلیج جدا جدا کرتا ہے۔ ان
الل باطل کے پاس وقت اور سرمایہ بہلیج کے لئے کافی ہے۔ انال حق پیچاروں کے پاس ندا تنا
وقت ہے اور ندان کے پاس سرمایہ اور سب میں بردی بات بیہ کدان میں غفات بھی ہے کی
کام کی طرف توجہ بیس۔ بیداری نہیں۔ اور یہ بچھ میں نہیں آتا کہ آخر لوگ ان کے کسی بات پر
معتقلا ہو جاتے ہیں۔ ان کی کوئی بات بھی تو قابل کشش کے نہیں۔ خصوصا ان انگریزی
خوانول کوزیادہ قادیانی ہوتے سنااورد یکھایا تو ان کے دماغوں کی بیصالت ہے کہ اللہ پراعتقاد
نہیں رسول پراعتقاد نہیں احکام اسلام پر ہزاروں شبہات اعتراضات۔ اور یا معتقد ہوئے تو

قادیانی کے بجزاس کے پچھنیں کمسنے ہو گئے ہیں۔ایسےلوگوں میں پہلے ہی ہے ایمان نہیں ہوتا اگریہ قادیانی بھی نہوتے تب بھی ایمان ہے کورے ہی تھے فرق صرف اتنا تھا کہ ایمان کا نہ ہونا پہلے فی تھااس سے ظاہر ہو گیا اور کوئی نگ بات نہیں ہوئی۔ پھران کے شغف تبلیغ کی ایک حکایت بیان کی کہ میں جس وقت کا نپور میں تھا ایک شخص مجھ ہے آ کر ملامیں نے بوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں کہا کہ میں دابتہ الارض کے محکمہ میں ملازم ہوں۔اول مرتبہ میں تو میں سمجھا ہی نہیں تھا جیرت ہوئی کہ بیکونسا نیامحکمہ اضافہ ہوا ہے۔ بعد میں سمجھ میں آیا کہ بیرقادیانی ہے ریل کودابتدالارض کہتا ہے۔ ریلوے کے محکمہ میں گاڈ تھا۔ مجھ کو بڑی نفرت ہوئی کہ ان لوگوں میں تہذیب بھی نہیں جواب میں بھی شرارت ہے اس کا مطلب بیتھا کہ مجھ کو بلنے کی۔ پھران ی ملی تبلیغ کی ایک حکایت بیان فرمائی که یهان قصبه کی پولیس میں ایک قادمانی سب انسپکٹر تھا وہ اپنا شکار کیا ہوا اور ااپنے ہی ہاتھ سے ذرج کیا ہوا لوگوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ مجھ کو معلوم ہوا وہ میرے پاس بھی مجھی مجھی آیا کرتے تھے آ دمی مہذب تھے میں نے ان سے صاف کهه دیا که آپ این ماتھ کا ذیح ہوا شکار قصبہ میں کسی کو نہ جیجا کریں اس کا کھانا ہم لوگوں کوجائز نہیں۔ میں بیگمان کرتا تھا کہ شاید میرے اس کینے کے بعد خفا ہوجائیں اور خیال كرين كه بم كوكا فركها تكريظا برتؤ براما ناتهيس باطن كاحال الله كومعلوم ہے اور مجھ سے وعدہ كيا كه بہت اجھااب بھی ایسانہ ہوگا۔ مطلب اس واقعہ کے بیان کرنے سے بیٹی ہے کہ تہذیب بھی کوئی چیز ہے اہل باطل اکثر تو بدتہذیب ہوتے ہیں مگر پیتھانہ دار معلوم ہیں سمرح ان کے پھندے میں بھس گئے ظاہراً تو مہذب اور طبیعت کے سلیم معلوم ہوتے تھے در ندا کثر لوگ تو شریری ہوتے ہیں ہروقت دل میں شرارت ہی بھری رہتی ہے۔ يرارجب المرجنت سنراه المحلس بعدتما زظهريوم ينجشنبه

(۲۱۵) وفیند کی تلاف قناعت کے منافی ہے

ایک نو وار دصاحب نے حضرت والا کی خدمت میں ایک پر چہپٹن کیا حضرت والا نے پر چہ ہاتھ میں لیتے وقت دریافت فرمایا کہ پہلے ریتو ہتلاہے کہ آپ کہاں سے آئے۔اور غرض آنے کی کیا ہے عرض کیا کہ قلاں مقام ہے آیا ہوں۔اورزیارت کی غرض سے حاضر ہوا۔حضرت والا نے پر چہکو ملاحظہ فر ما کر فر مایا کہ جو پر چہ میں لکھا ہے میں تو ان کا موں کو جانتانہیں اور آپ نے پہلے ہی صاف بات کیوں ند کہدی کماس کام کوآ یا ہوں۔ زیارت کو بھی کیوں بدنام کیا۔ کیاالیں ہاتوں میںتم لوگوں کو پچھمزا آتا ہے۔ جوکام آپ نے پرجہ میں ککھا ہے بیکام عاملوں کا ہے۔ ہاں میں وعاء کروں گا وعاء ہے انکار نہیں میرے بہت سے دوست جن سے خصوصیات کے تعلقات ہیں ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہیں جیسی پریشانی آب نے پر چہ میں کھی ہےان کا مجھ پر زیادہ حق ہےا گرایسے عملیات مجھ کومعلوم ہوتے تو وہ اس کے زیادہ مستحق تھے۔اور میاں ان خزینوں اور دفینوں کی بدولت بہت لوگ تباہ و ہرباد ہوگئے تم کہال اس چکر میں پڑے ہوئس نے بہادیا۔ کیوں وقت اور روپیے برباو کرتے پھرتے ہود فیندتو کیا ملے گا جو پچھ پہلے ہے پاس ہے وہ بھی دے بیٹھو گے۔ بین کروہ صاحب انسلام علیکم کر کے چل دیئے اس پر حضرت والانے فرمایا کہ بیدزیارت کوآئے تھے۔ کہتے تتھے کہ زیارت کوآیا ہوں۔ جب دفینہ کا پنۃ نہ چلاخود بھی غائب ہو گئے ۔ قبر میں یاؤں لٹکائے بیٹھے ہیںخوداینے فن کا وفت قریب ہے مگر دفینہ کے نکالنے کی فکر میں پھررہے ہیں بس حب دنیا قلب میں بھری ہے۔ تو کل قناعت جوایک ایمان والے کی شان ہے اس کا لوگول میں نام ونشان نہیں رہا جس کو دیکھود نیا کی جنتجو اور تلاش میں ۔ ہاں بقذر ضرورت فکر معاش کی ممانعت نہیں مگریہ صورت کہ دیننے ڈھونڈتے پھریں بالکل تو کل اور قناعت کے منافی ہے۔اب لوگ کہتے ہیں کہ زمی کا برتاؤ کرو۔ زمی تو پیھی کہ ان کو دفینہ تکالنے کے وظائف بتلا دیتا تو بیخوش ہو جاتے بہیں بتلانیا خفا ہوکر چلے گئے شکایت کرتے پھریں کے۔ بھلاکس طرح تمام مخلوق کوراضی رکھ سکتا ہوں اورایسے بدفہموں کا تو ناراض ہوکر جانا ہی مناسب ہےاوران سے جا کر کیے گا ورایسے بدفہم میں کرندآ نمیں گے نجات ہوگی۔

## (۲۱۶)انتشاراورانظار کی تکلیف میں فرق

ایک صاحب نے حاضر ہوکر کھڑے ہی کھڑے تعویذ کی درخواست کی حضرت والانے فرمایا کہ میال بیٹھ کرکہو جو کہنا ہو۔ کھڑے ہوکر کہنے سے دوسرے کے قلب پر بار ہوتا ہے۔اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنے سب کام چھوڑ کر پہلے ہمارا کام کرو۔ کیا تم نے دیکھانہ تھا کہ میں

دوسرے کام میں مشغول تھااٹ سے فارغ ہوجانے پر کام ہوسکتا تھا۔لوگوں کی تصلتیں ایسی مجڑی ہیں سمجھتے ہیں کدانی فرصت کے وفت ووسرے کو بھی فرصت ہوگی بیفر ماکر حضرت والا پھرا ہے کام میں مشغول ہو گئے (ایک خاص مضمون کو تلاش کتابوں میں فرمارے تھے) پھراس ہے فارغ ہوکر فرمایا کہ بعض کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ہوسکتا ہے اوراس کے درمیان میں دوسرا کام ہوئییں سکتا۔اب مقامات مقصودہ پرنشانات بنا دیئے ہیں۔اب دوسری طرف توجیرنے ہے انتشار نہ ہوگا ہاں انتظار ہوگا کہ اس کام سے فارغ ہوگراس کوکر تا ہے۔ سے بھی توبات ہے کہ انتشار کی حالت میں دوسرا کام ہوتا بھی نہیں جس کو کام کرنا کہتے ہیں۔خلاصہ یہ ہے کہ جو تکلیف انتشار کی ہوتی ہے وہ انتظار کی نہیں ہوتی۔اور بیتو میرااحسان ہے کہ میں ا ہے کام چھوڑ کر درمیان میں دوسروں کے کام کر دیتا ہوں ور نہ جب میں اس وقت کام کر رہاتھا صاف کہددیتا کہ مجھ کواس وقت فرصت نہیں۔ آخر کیجبری میں جاتے ہیں گھنٹوں انتظار میں رہتے ہیں۔ پھر بعض اوقات اس پر بھی کام نہیں ہوتا۔ تاریخ ہوجاتی ہے دوسری بارجاتے ہیں بھرتاریخ تیسری بارجاتے ہیں پھرتاری اور یہاں ایک منٹ کا انتظار بھی بارے تقاضے کی جیئت بناتے ہیں آخرجس کے پاس جائے اور اس سے اپنا کام بھی لے تو اس کی راحت اور فرصت کا تھی خیال کرنا جاہئے۔خصوصا ان تعویذ گنڈوں کے بارے میں تو میں حضرت حاجی صاحب رحمته الله عليه كي محمد معبور مول حضرت في مياديا تفاكه جوآ جايا كرياس كوتعويذ وغيره دے دیا کرناورند مجھ کوتوان تعویذ گنڈوں ہے وحشت ہوتی ہے اور طبیعت الجھتی ہے۔ دوسرے اس کام میں پڑنے سے دوسر سے کام نہیں ہو سکتے۔اس طرف آگرمتوجہ ہوا جائے توعوام کا آیک ا ژومام ہوجائے جوکسی وقت بھی فرصت ند لینے دے اور سب کام بند ہوجا تیں۔ ٨ ارجب المرجب سندا ١٣٥ هجلس بعدنما زجعه

# (۲۱۷) اصلاح وتربیت کے لئے شیخ کامل کی ضرورت

ایک سلسلہ تفتگو میں فرمایا کہ اصلاح اور تربیت کا باب بڑا ہی نازک اور باریک مسئلہ ہے اس کے لئے ماہرفن کی ضرورت ہے۔ بدون ماہرفن کے طالب ہزاروں فضولیات کا شکار بنار ہتا ہے ندراہ یا تاہے اور نہ مطلوب اور مقصود تک رسائی ہوتی ہے۔ غیرمطلوب ۔ غیر

مقصود میں ساری ساری عمرین خراب اور بر با دہو جاتی ہیں اور حقیقت کا پیعۃ تک نہیں جاتا یہ غرض کہ شیخ کامل کے سر پر ہونے کی ضرورت ہے وہ اس راہ کا داقف ہوتا ہے وہ ہر شخص کی حالت کے مطابق تعلیم کرتا ہے سب کو ایک لکڑی نہیں ہانگتا کیونکہ ہرایک کی طلب جدا۔ نداقُ جدا۔ قوت جدا۔ فہم جدا۔ عقل جدا۔ جب ہر مخص کے ساتھ جدا معاملہ ہو تا ہے تو بعض لوگ جوالیا کرتے ہیں کہا یک خط میں دوشر یک ہوکرا ہے حالات ککھ دیتے ہیں ان کی غلطی ٹا بت ہوگئی ای لئے میں لکھ دیتا ہوں کہ الگ الگ خط میں حالات لکھوتب جواب دوں گا ال " پر مجھ کو بدنام کرتے ہیں کہ مزاج میں درشتی ہے۔اصولی بات کو مزاج کی درشتی سجھتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ تین نقطے اس میں سے الگ کر دولیعنی درتی ہے۔ اختلاف معاملہ کی وجہ ہے اس کی الیمی مثال ہے کہ اگر ایک قبر میں چند مردے فن کر دیئے جا کیں تو کیا منکر نگیر ایک ہی ساتھ سب سے سوال وجواب کریں گے۔ یا جدا جدا۔ طاہر ہے کہ چونکہ ہر محص کے ساتھ اس کی حالت کے مناسب جدا معاملہ ہے اس لئے دونوں کیے بعد دیگر ہے سوالات كرين كي بن ايها بي يهال مجھنا جا ہے بلكہ ميرا تو اصلاحي گفتگو ڪي علاوہ دوسري گفتگو ميں بھی بہی معمول ہے کہ ایک وفت میں مخاطب ایک ہی شخص ہے کرتا ہوں۔ اگر چند آ دی خطاب کرنا چاہیں میں کہہ دیتا ہوں کہ تفتگو کے لئے ایک صاحب کونتخب کرلیا جائے۔ پھر دوسرےخواہ ان کی مدد کریں مگر مجھ ہے ایک ہی صاحب خطاب کریں۔ بیہ بالکل خلاف اصول ہے کدایک دائے سے بول رہا ہے ایک بائیں سے ایک سامنے سے ایک پیچھے سے خواہ مخواہ اننتثار ہوتا ہے ہر چیز قاعدہ ادراصول ہی ہے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا کے متکر تكير كے سوال براستطر ادا ایک حکایت یاد آئی۔اس برایک مفید تفریع بھی ذہن میں آگئی اس کو بیان کرتا ہوں ایک شخص نے ایک مولوی صاحب سے وعظ میں سنا کہ قبر میں اس طرح عذاب ہوتا ہے اس طرح دوفرشتے منکر تکیر سوال کرتے ہیں اس کو خیال ہوا کہ دیکھنا جا ہے ا یک روز میخص قبرستان میں پہنچا اور ایک شکتہ قبر میں چا در اوڑ ھاکر لیٹ گیا کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے۔انفاق سے ایک سپاہی کا اس قبرستان کے پاس سے گزر ہوا جو گھوڑی پر سوارتھا۔ یبال پہنچ کر گھوڑی کے بچہ پیدا ہو گیا۔اب سیابی پریشان تھا کہ گھوڑی کا بچہ گاؤں تک کس

طرح لے جاؤں۔ ادھرادھر کھڑا ہوا دیکھر ما تھا کہ ایک قبر میں سے بچھ آ ہٹ سی معلوم ہوئی۔اورسانس کی بھی آ وازمعلوم ہوئی۔سیابی لوگ ڈرتے کم ہیں قبر کے پاس جا کر دیکھا توایک شخص حادراوڑ ھے لیٹا ہے۔ سیاہی نے ڈانٹ کرکہا کون لیٹا ہے۔ باہرنگل باہرآ -اس ساہی نے ایک جا بک اس کے رسید کیا اور کہا کہ بیگوڑی کا بیجیگرون پر رکھ اور گاؤں تک پہنچا گھوڑی کا بچہ لاد کر گاؤں تک لے گیا اس سابی نے غریب مجھ کر دوآنہ پیسے دے ديئے۔اپنے گھر آیا اور مولوی صاحب کے پاس پہنچا سلام کے بعد کہا کہ مولوی جی تم نے چھوٹی سی بات کواس قدر طول دے دیا۔ میں آج بی امتحان کرکے آر ماہوں۔ میں قبرستان میں پہنچااورایک قبرمیں لیٹ گیاوہاں فرشتے وغیرہ کچھ بھی آئیں آئے۔مزاحاً فرمایا کہ ندمتکر آئے نەمعروف به نەسوال نەجواب بەدوزخ كى كھڑكى نەجنت كى نەسانپ نەبچھوپ صرف ایک بہت ہی ہلکا ساقصہ ہوا وہ میہ کہ ایک سیاہی آتا ہے وہ ایک ڈانٹ دیتا ہے۔ پھر باہر نکلنے کو کہتا ہے باہر آجانے پر ایک جا بک مارتا ہے گواس سے نکلیف ہوتی ہے لیکن وہ قابل بخل ہے۔ آ دی برداشت کرسکتا ہے پھرایک گھوڑی کے بیچے کو گردن برر کھوا کر گاؤں تک لے جاتا ہے اور دوآنہ پیسے دیتا ہے۔بس اتنا واقعہ ہے جس کوتم نے اس قدر بڑھار کھا اورلوگوں کو ڈرارکھا ہے پھرتفریعا فرمایا کہ بیتو ایک بنسی کی حکایت ہے لیکن اس کی ایک نظیر ہے وہ بیر کہ جیسے اس مخص نے عذاب قبراور سوال وجواب کی تفسیر مجھی۔ ایسے ہی آج کل کے عقلاء قرآن کواسینے زمانہ کے واقعات سے منطبق کر کے قرآن حدیث کی تفسیر کرتے ہیں جس کی حقیقت اس ہے کم نہیں جیسا اس مخص نے قبر کے معائد کو سمجھا۔

(۲۱۸) تجربهاور عقل میں فرق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تجربہ اور چیز ہے عقل اور چیز ہے۔ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ آج کل لوگ نا واقفیت کی وجہ سے دونوں کو ایک بیجھتے ہیں جو سخت دھو کہ اور غلطی ہے۔ دیکھو ویسرائے کوشا پر میر می خبر نہ ہو کہ گیہوں کس موسم میں بویا جاتا ہے تو اس کوقلت تجربہ کہیں گے نہ کہ قلت عقل ۔ اور گاؤں کا جافل کا شنکار جانتا ہے تو کہا ہا گا کہ میدویسرائے سے بھی زیادہ عاقل ہے ہر گرنہیں ۔ ایسے بی یہاں کہ یا اس کو یہ کہا جائے گا کہ میدویسرائے سے بھی زیادہ عاقل ہے ہر گرنہیں۔ ایسے بی یہاں

سمجھ لیجئے کہ علاء کو دنیا کی بعض باتوں کا تجربہ بیں ہوتا۔ تجربہ نہ ہونے کوقلت عقل کیے کہا جا
سکتا ہے۔ اور میں معترض صاحب ہے ہی پوچھتا ہوں کہ آپ کو کپڑ ابنیا آتا ہے کپڑ اسینا آتا
ہے۔ کپڑ ارنگنا آتا ہے۔ کپڑا دھونا آتا ہے جواب میں بہی کہا جائے گانہیں تو پھراس ہے
لازم آوے گا کہ ایک جولا ہا ایک ورزی ایک نیل گرایک دھونی کے برابر بھی آپ کوعقل
نہیں۔اس کا جوجواب تم ہم کودو گے وہی ہماری طرف سے خیال کرایا جائے۔

(١١٩) حضرت عكيم الامت كالباس يراعتراض كاجواب

آ کیے سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض عقل کے دعمن پیسمجھتے ہیں کہ جس کا لباس انگریزی کوٹ پتلون ہیٹ ہودہ تو قابلیت رکھتا ہے اور جوسادہ اور شرعی لباس رکھتا ہودہ کم عقل ہوتا نے گویاٰلباس قابلیت وعدم قابلیت کا معیار ہے۔اس کا ایک واقعہ ہے وہ یہ کہ میں ایک مرتبہ بمعيت اورعلماء كيشمله بين مدعوكيا كيا-اين يهي ساده وضع تقى -كرتابة في بيائجامه-نه عمامه ندچوغدند پڑکا بعد نماز جعد میں بیان کرنے کو کھڑا ہوا تو ایک صاحب نے کرٹل عبدالمجید خاں ہے جن کے نام سے وعظ کا اعلان شائع ہوا تھا کہا کہ بیرآ پ کے علماء کا لباس کیسا ہے جیسے یا خانہ سے نگل کر آئے ہوں انہوں نے نہایت متانت سے جواب دیا کہ اس وقت تو بیان شروع ہو گیا وعظ کے بعد کہئے۔ جب وعظ ہو چکا اب وہ صاحب پچھنہیں بولتے۔ کرمل صاحب نے کہااب کہتے کیا کہتے تھے۔ کہنے لگے میری حمافت تھی میں سمجھا تھا جیسالباس ہوتا ہے والی ہی لیافت ہوتی ہے مگر بیان من کرا بی حمافت کاعلم ہوا۔ یہ بات میرے کان میں بھی کینچی آخی۔ اتفاق سے ایک دوسرے جلسہ میں بھی میری ہی تقریر تھی جب میں تقریر پر کھڑا ہوا تو میں نے کہا کہ صاحبو مجھ کومعلوم ہوا کہ بعض حضرات کی بیدائے ہے کہ واعظوں کوا چھالباس فیمتی پہن کر وعظ کہنا جا ہے تا کہ لباس ہے واعظ کی وقعت ہواور اس کی وقعت ہے وعظ کی وقعت اوراس سے سامعین پراٹر ہو۔ میں نے کہا کہ بہت اچھی نیت سے بیرائے دی گئی ہے کیکن سوال میہ ہے کہ قیمتی لباس آئے کہاں ہے۔ طاہر ہے کہ بدون بڑی رقم کے تو آنہیں سكتا أاب ميرقم كهال سے آئے سواس كى دوصورتيں بيں۔ ايك تو با تفاق مارے تمہارے ہاں نا جائز ہے۔تمہارے مزد کے توعقلاً ہمارے مزد کے شرعاً وہ بیکہ ہم وعظ کے بعد بیاعلان

کریں کہ صاحبوفلاں اٹنیشن پر ہمارا بیک اٹھ گیا ہماری مدد کرو۔ اور دوسری صورت جو آپ کے نز دیک جائز اور ہمارے نز دیک شرعاً ناجائز وہ پیہے کہ ہم بڑے بڑے عہدے حاصل کریں جن کی بڑی بڑی تنخواہ ہوسویہ دونوں صور تیں تو ہم اختیار کرنہیں سکتے اب صرف ایک تبسری صورت روگئی وہ میاکہ ہرجگہ کے مسلمان خاص علماء کے دغظ کہنے کے لئے قیمتی وردی بنا كرركه ليس اور وعظ كہنے كے وقت وہ ور دى واعظ كو يہنا دى جايا كرے اب ميں منتظر ہول كدوہ کون صاحب ہیں جواس کا انتظام کریں گے اور اگر ایسا نہ کریں تو پھرالیکی رائے دے کر ڈ وب مریں پھرکسی نے دم نہیں مارا۔اوراس سلسلہ میں شملہ ہی کا ایک اور واقعہ نیان فرمایا کہ و ہاں کے بعض معززین تعلیم یافتہ صاحبوں نے مولا ناانور شاہ صاحب سے کہ وہ بھی اسی سفر میں تھے اعجاز قرآن پر بیان کرنے کی فرمائش کی چنانچہ بیان کیا گیامضمون غامض تھا وہ لوگ بھی نہیں سمجھے بھراس براعتراض کیا گیا کہاہے بیان سے کیا تفع جب سمجھ میں ہی نہیں آیا بیہ بیان تو مدرسہ دیو بند میں بیٹھ کر کرنا تھا اس کا جواب بھی وعظ میں میں نے ہی دیا کہ شاہ صاحب نے جوابیا بیان کیاہے وہ اضطرار انہیں کہ ہل بیان پر قادر نہیں بلکہ ایک مطلحت سے قصدا بیان کیا ہے اور وہ مصلحت میہ ہے کہ آج کل مدعمیان علم بہت زیادہ بیدا ہوئے ہیں اور اجتهاد کا درواز وکل گیاہے حتیٰ کہ انگریزی پڑھ پڑھ کرقر آن وحدیث کا اردوتر جمہ دیکھ کرعلوم میں وظل دینے لگے ہیں تو شاہ صاحب نے دکھلا دیا کہتم الل علم کے کلام کو بھی نہیں سمجھ سکتے جہ جائیکہ قرآن وحدیث میں اجتہا دکرسکو۔ بتلا ہے اس بیان ہے کیا بیفع تھوڑا ہوا کہتم کواینے جہل پراطلاع ہوگئی۔سبشرمندہ ہوگئے مجھ کو جاہلوں کا علماء پراعتراض کرنا بھی نا گوار ہوتا ہے اس کئے بھی بیہ جواب دیا گیا اس سلسلہ میں کہ علماء پر عوام کے ایک اعتراض کا جواب دیا اگیا ایک قصہ اور بیان فرمایا کہ قصبہ بگرہ میں ایک مدرسہ کا جلسہ تھا وہاں کے منتظمین نے پنڈال بنایا جس میں رو پیپیزیا دہ صرف کیا اور علماء کی آ مد پر جھنڈیوں سے استقبال کا سامان کیا اس پر دیوبند کے مہمان علاءنے ناپیندیدگی کا اظہار کیا اور واپس چلے گئے۔اس پر ایک قصبہ ك رہنے والے نے مير ب سامنے اعتراض كيا كہ جس وقت مدرسدد يو بند ميں ليفٽينٽ گورنر آیا تھا اس کی آ مدیرا یہے ہی تکلفات کئے گئے تھے حمرت کی بات ہے کہ ہم اگر علماء کا اکرام

کریں وہ تو ناجائز اور انگریز کا اکرام جائز۔ میں نے کہا کہ ضیف کا جواکرام ہوتا ہے اس ضیف کے نداق کے موافق ہوتا ہے وہاں مہمان ایک انگریز تھا ان کا نداق یہی ہے وہ ای کو اگرام ہجھتے ہیں اور یہاں مہمان علاء متھان کا بیا کرام ہجھتے ہیں اور یہاں مہمان علاء متھان کا بیا کرام نہ تھا بلکہ اہانت تھی۔میرا جواب من کر وہ معترض کہنے گئے کہ خوب تاویل کی ہے۔ میں نے کہا خواہ تاویل ہی ہوگرید کھے لوکہ معقول ہونے میں تو کوئی شک وشبہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ اوال بھی معقول ہے گرتمہاراعلاء پراعتراض کرتا اپنی صدے لگانا ہے۔

#### (۲۲۰)عورتول سے بیعت میں ایک ضروری شرط

ایک صاحب ہے۔ بسبیل گفتگو فرمایا کرآ ہے تواپی ہی کہدہ ہے ہیں۔ اصلاح کے طریق میں میاں ہوی کے ساتھ بھی ایک معاملہ نہیں ہوسکتاان کی بھی جداجداطریق ہے اصلاح کی جاوے گی اس لئے کہ مردوں کے مناسب اور شرائط ہیں جوشدید ہیں اور عورتوں کے لئے وہ شرائط نہیں۔ عورتوں کی اصلاح بمقابلہ مردوں کے ان کے غداق اور فیم کی سہولت کی رعایت رکھتے ہوئے کی جاتی ہوات کی رعایت رکھتے ہوئے کی جاتی ہوات کی والے ہیں۔ عورتوں کے حال ہیں جورتوں کے خدا زیادہ شرائط ہیں۔ عورتوں کے لئے است شرائط ہیں۔ عورتوں کے لئے است شرائط ہیں۔ مال طلب دونوں جگہ ضروری دیکھی جاتی ہے۔ البتہ ایک شرط عورت کے لئے است شرائط ہیں۔ ہاں طلب دونوں جگہ ضروری دیکھی جاتی ہے۔ البتہ ایک شرط عورت کے لئے است شرائط ہیں۔ اس شرط میں بری تھک متیں اور مصال کے ہیں۔ اجازت دے دیتا ہوں ور نہیں۔ اس شرط میں بری تھک متیں اور مصال کے ہیں۔

#### (۲۲۱)غیرواجب کوواجب سمجھنا بدعت ہے

ایک سلسلہ تفتگو میں فرمایا کہ آج کل بیعت کو عام لوگوں نے اس قدر مقصود بالذات بنار کھا
ہے کہ شل فرض دواجب کے بیجھتے ہیں گر باوجوداس کے علاء الل حق جس طرح دوسری برعتوں
کومنع کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے ہیں اس طرح اس کی طرف قطعاً توجہ ہیں کرتے کہ
اس طالب کا کیا عقیدہ ہے۔ اور نہ بیعت کو کیا سمجھتا ہے جہاں کوئی آیا اور جھٹ بیعت کرلیا۔ کیا
یہ بدعت نہیں کہ غیر واجب کو واجب سمجھا جاتا ہے اور کیا یہ بدعت کی تعریف میں داخل نہیں۔
اس معاملہ میں تو خصوصیات کے ساتھ سب میں ڈھیلا پرن ہور ہا ہے صرف ایک میرے یہاں

## وصلاین ہے بیائے مجہول سودیسے ہی بدنام بھی ہوں کہ بدخلق ہے خت ہے۔ (۲۲۲) متعارف خوش اخلاقی کی برکات

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل کی خوش اخلاقی متعارف کے بیر کات ہیں کہ ساری
عمر بیلوگ جہل میں جہلا رہتے ہیں اور روک ٹوک سے جہل کا علاج ہوجاتا ہے۔ ایک شخص
نے لکھا کہ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہوں کوئی مجرب وظیفہ بتلا دو۔ میں نے لکھ دیا کہ
اگر مجرب کی قید نہ ہوتو بتلا دیتا بھر خطا آیا کہ مجھ سے گستاخی اور غلطی ہوئی و یہے ہی بتلا دیجے
د کیھے سید ھے ہو گئے عقیدہ درست ہوگیا ساری عمر کے لئے جہل سے نجات مل گئی۔ اگر میں
متعارف خوش اخلاقی کا برتاؤ کرتا اور کوئی وظیفہ لکھ دیتا وہ اس کو مجرب سمجھتا اور شمرہ مرتب نہ
ہونے پر جومفاسد پیدا ہوتے وہ طاہر ہیں کہ آیات الہیدے متعلق بھی عقیدت میں خرابی پیدا
ہوتی کہ کلام اللی میں بھی اثر نہیں اور مجھ کو پھر اس شکایت کی اطلاع کرتا اور میں اس وقت
حقیقت بتلا تا سومیں نے پہلے ہی معاملہ خم کردیا پر نفع ہے اس طرز میں۔

### (۲۲۳) ہر کام طریقہ سے ہوتا ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فر بایا کہ ہرکام طریقہ ہی سے ہوسکتا ہے بدون طریقہ ہمیشہ گربر اربت ہے۔ میں نے جس قد راصول اور تو اعد مقرد کئے ہیں ان میں بڑے مصالح اور حکمتیں ہیں اور بہت سے تجربوں کے بعد بیاصول مقرد کئے ہیں دیکھو طبیب سے علاج کراتے ہو اس کے تمام اصول اور تو اعد کی پابندی کرتے ہومثلاً وہ کہتا ہے کہ ہر مریض کا قارورہ جدا شیشی میں لاؤتم نے بیکیا کہتا م خاندان کے قاروروں کو ایک گھڑے میں جمع کر کے طبیب کے پاس لے گئے اب بتلاؤ کہ طبیب کیا خاک تشخیص کرے گا۔ جیسے ہمارے تصب کے ایک طبیب کے پاس ایک گاؤں کا شخص قارورہ کا گھڑا بھر کرسا منے ہے آ رہا تھا ایک صاحب نے جو طبیب کے پاس ایک گاؤں کا شخص قارورہ کا گھڑا بھر کرسا منے ہے آ رہا تھا ایک صاحب نے جو طبیب کے پاس بیٹھے تھے دور ہے دیکھر کہا کہ جلیم بھی آج تو رس آ یا ہے بیشکر کا موسم نے ایک کہاں موت ہوگا۔ واقعی اس نے آ کر کہا ای حکیم بھی میں نے کہا کہ الگ کہاں (کرورہ) لے جاؤں سب کا ایک

گھڑے میں جع کرلایا۔ تھیم صاحب بھی تھے ظریف ایک نسخ لکھ کردے دیا کہ لویہ دوائیں کے جاؤاورایک بڑے پہلے میں بکا کرسب کوائیک بیالہ بھر بھرکر بلا بلاد بنا۔ لے کر جلا گیا۔ شاید کی موسم کا مرض ہوگا۔ گریہاں توابیاعلاج بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ مرض مشترک نہیں۔ (۲۲۴۷) جا بلوسی کا نام اضلاق نہیں

آبک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعضے لوگ یہاں برآتے ہیں محبت اور عقیدت کا دعویٰ کر لتے ہیں اور باہر جا کر بدنام کرتے ہیں یہ طالب ہیں۔اصل میں قلوب میں طریق کی قطعاً عظمت اوراحتر امنہیں۔ایک شخص ہمارے پڑوی میں رہتے ہیں وہ کا لکاریلوے میں ملازم ہیں وہ رخصت برآئے تھے۔ بیان کرتے تھے کہ کا لکا سے ایک تخص یہاں برآئے تھے ان کی کسی غلطی پرمواخذہ کیا گیاانہوں نے واپس جا کر فلاں بابوصاحب سے کہا کہ وہاں اخلاق بالكل نہيں۔ بابوصاحب نے جواب ديا كەتم اب تك ايسوں ہى سے ملے ہوجو تمهارے ساتھ اپنے اغراض کو وابستہ سمجھتے ہیں اور جس شخص کی کوئی غرض وابستہ نہ ہو وہ تو صفائی کا معاملہ رکھے گا واقعی تمجھ کی بات کہی۔ آج کل جا بلوی کا نام اخلاق رکھا ہے۔اس کا مطلب توبیہ ہوا کہ بیں آئے والوں کی جو تیاں سیدھی کیا کروں۔ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا کروں۔غلامی کرانا جا ہتے ہیں سومیری کونسی غرض ہے کیا میں نے بلایا تھا۔اس کی بالكل أيسى مثال ب جيسا يك تورشوت خوارابل كارجوتا ب اورايك غيررشوت خوار دونول میں صرور فرق ہوگا۔ اور میں تو شروع میں سختی نہیں کرتا بڑی رعایت ہے کام لیتا ہوں مگر جب کُونی اپنی علطی کی تا دیلیں اور بخن پر وری کرتا ہے اپنی ہی ہائے چذا جاتا ہے تو طبیعت کا تغیرلا زم اوراس کے ساتھ کہتے میں تغیرلا زم ہوگا۔ یہ ہے اصل میرے بدُنام کرنے کی مگر میں ایسے برقبموں کی وجہ ہے اپنے طرز کوئییں بدل سکتا۔

## (۲۲۵) حضرت مولا ناشهید پراعتراض کااصل سبب

الیک سلسله گفتگو میں فرمایا که ابھی تھوڑا زمانه گذرا پرانے لوگوں کو دیکھا کہ باوجود اختلاف مسلک کے ایک دوسرے کاادب ادراحتر ام رکھتے تھے اب ایک دم ایساانقلاب ہوا ہے کہاہے برابروالوں کا تو کیا ادب کریں گے چھوٹے اپنے بروں کا ادب بیس کرتے ای وجہ سے خیرو برکت رخصت ہوگئی میرے ماموں صاحب جو حیدرا آبادد کن میں تشریف رکھتے سے مسلک میں ان کا ہم لوگوں سے اختلاف تھا صاحب سائ بھی سے بلکداس میں بھی کی قدر غلو کا درجہ ہوگیا تھا۔ ان ماموں صاحب نے اپنے ایک مرید کو کھھا کہ دیکھوا شرف علی کا مسلک ہم سے جدا ہے اس لئے اس سے مت مانالیکن گتا فی بھی نہ کرنا اب اس واقعہ سے مجھے لیجئے کہ کیسے لوگ تھے کہ باوجود اختلاف مسلک کے جو درجہ خلاف تک پہنچا ہوا تھا مرید کو کہا تھم دیا۔ یہ ماموں صاحب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے تو معتقد تھے گر حضرت مولانا گئو بی رحمتہ اللہ علیہ سے خاص دلچہی نہ تھی مگر مولانا شہید صاحب رحمتہ کر حضرت مولانا گئو بی رحمتہ اللہ علیہ کے بیجد معتقد تھے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص نے اپنی ساری عمر کا حصہ اور اپنی عرب اپنی راحت سب دین کے واسطے وقف کر دیا۔ ان پریدلوگ اس لئے اعتراض کرتے عزت اپنی راحت سب دین کے واسطے وقف کر دیا۔ ان پریدلوگ اس لئے اعتراض کرتے ہیں کہاں کی وجہ سے ان کی روٹیوں میں کھنڈ ت پڑگی۔ سجان اللہ کیسی حق بات کہی۔

## (۲۲۲)اصلاح وتربیت وظا نف سے ہیں ہوتی

ایک خط کے جواب کے سلسلہ میں فر مایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے۔ بجیب با تیں لکھی ہیں جن کے نہ سر ہے نہ ہیر۔ مجون مرکب ہے۔ بیسب رکی مشارکخ کی تعلیمات کے برکات ہیں۔ طریق سے ان چیز ول کو کیا واسطہ ان مشارکخ دکا نداروں نے فن سے عدم واقفیت کی بناء پرلوگوں کو وظیفے بتلا بتلا کر حقیقت کو تختی کر دیا ہے کیا اصلاح و تربیت کہیں وظائف سے ہوا کرتی ہے۔ بیاصلاح کا کام تو طبیب اور مریض کا سامعاملہ ہے اگر طبیب سی مریض کو بجائے نسخے اور تربیت کہیں مریض کو بجائے نسخے اور تربیت کہیں مریض کو بجائے نسخے اور تربیت کھی ہو بجائے سے اور تربیت کو کیا تعلق ۔ ای طرح یہاں پر مجھ لیا جاوے۔

## ( ﷺ کوڑمغزی کا کوئی علاج نہیں

فرمایا کہ ایک صاحب کا پہلے خط آیا تھا پچھالیں ہی ہے جوڑیا تیں لکھ کرلکھا تھا کہ حضور والا میرے لئے پچھفر مائیں۔ میں نے لکھ دیا تھا کہ پہلےتم پچھکھومیں جواب دوں گا اس پر پھر آج خط آیا ہے لکھا ہے کہ پہلے آپ ہی پچھفر مائیں۔اب فرمائیے اس کی کیا تاویل کروں اس کوڑ مغزی کا کیا علاج۔ میں نے اب بھی رعایت ہی کا جواب لکھا ہے اب بھی ضابطہ نیں برتا میں نے لکھا ہے کہ طبیب پہلے پچھ کہا کرتا ہے یا مریض ۔اس کے جواب میں اگر گرٹر کی تو ضابطہ سے کام لوں گا اس واقعہ کو دیکھ کرمغرض حضرات فیصلہ کریں کہ کس کے اظلاق کا خراب ہونالا زم آتا ہے اوراس قتم کی بدنبی کی باتیں زیادہ ترانگریزی خوان کرتے ہیں اس لئے ان سے استغناء ہی کا برتا و ہونا چاہئے یہ کہیں ہے نہ سجھیں کہ ہمارے رجوع ہیں اس لئے ان سے استغناء ہی کا برتا و ہونا چاہئے یہ کہیں ہے نہ سجھیں کہ ہمارے رجوع کرنے کو ملانے غنیمت سجھتے ہیں یہ لوگ اکثر مغرور ہوتے ہیں مشکل سے ان کا دماغ کر رہنے کو ملانے غنیمت سجھتے ہیں یہ لوگ اکثر مغرور ہوتے ہیں مشکل سے ان کا دماغ کر ایس تو میں ہے عرض کرتا ہوں کہ بہت جلد ان لوگوں کے دماغ سیدھے ہو جا کیں ایسے برداماغوں کومندندلگایا جائے۔ یہا ہل علم اور دین کونظر تحقیر سے دیکھتے ہیں ۔

(۲۲۸)رسمی درویشی کاانجام

ایک سلسلہ گفتگویں فرمایا کہ جن مشارکنے کے یہاں رسوم کا غلبہ ہے وہاں ساری عمرلوگ جہل ہی میں بہتلارہ ہے ہیں جہل ہی جہاں ہوتی اس کا سبب وہی رکی درویش ہے اور یہاں پر بحمراللہ جقیق درویش ہے میں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکراوا کرتا ہوں کہ طبیعت میں غلبہ طانب علمی ہی کا ہے حقیق درویش ہی ہے میں اس نعمت پر برداخوش ہوں کہ اللہ نے بررگان سلف اور اپنے اکا بر کے مسلک پر معمل کی تو فیق عطافر مائی گواصل نہ ہوتی ہیں۔ یہی جن تعالیٰ کی بردی فعمت ہے۔

## (۲۲۹) نعمت ادب براظهارتشكر

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مجھ کونہ ایساعلم ہے نہ اس درجہ کاعمل ہے البتہ ایک چیز ہے جو خدا تعالیٰ نے دی ہے خواہ اس کوکوئی دعوئی بھی سمجھ نے دہ ایک چیز ہے ہے کہ مجھ میں ادب ہے ہے فدا کی بڑی نعمت ہے جو مجھ کوعطاء فرمائی گئی ہے۔ کسی مشرب کسی مسلک کے اللہ اللہ کرنے والے ملے مجھ سے سب خوش رہے اور سب نے دعا کیس دیں۔ میں غیر مسلک کے اللہ اللہ والے ملے مجھ سے سب خوش رہے اور سب نے دعا کیس دیں۔ میں غیر مسلک کے اللہ اللہ کرنے والوں سے بھی ملا ہوں۔ گواعتقاد سے نہ ملتا تھا مگر ادب سے ملتا تھا۔ اعتقاد اور چیز ہے۔ ادب میں سب کا کرتا ہوں باتی اعتقاد سے جس سے ہے اس سے ہے۔ ہے ادب اور چیز ہے۔ ادب میں سب کا کرتا ہوں باتی اعتقاد سے جس سے ہے اس سے ہے۔

#### (۲۳۰)ہم وطنوں کومرید نہ کرنے کا سبب

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب ہم وطن مرید ہونے آئے تھے۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں ہے صاف کہہ دیا کہ میں ہم وطنوں کومرید نہیں کرتا ویسے خدمت کومیں آ دھی رات موجود ہول باتی ہم وطنوں کے مرید کرنے کے بہت نرے نتائج ہیں۔ بیاتو بھائی بن کر دوست بن کر رہیں۔ یہا چھاہے۔ آگے بڑھنے میں خزابی ہے۔

١٥رجب الرجب ١٣٥١ هجلس خاص بوقت صبح يوم شنبه

#### (۲۳۱)ایک ضاحب کےخلوص کا امتحان

ا یک نو واردصاحب نے حاضر ہو کر حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت میں پہلے بولیس میں ملازم تھا۔ زمانہ ملازمت میں میں نے لوگوں سے رشوت کی جوحقوق العباد میں سے ہے اور ميرے ذمه ہےاب جھ کوکيا کرنا جا ہے ، فرمايا اپني ياد ہے الل حقوق کی ايک فهرست بنا وَاورا پني وسعت کولکھوکہ ایک دم ادا کرنے پر قدرت ہے یانہیں تب تھم شرعی بتلاؤں گا۔ پھرفر مایا حقوق العباد کوتو لوگوں نے وین کی فہرست ہی ہے نکال دیا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جواس کا خیال كرتے ہيں۔ايك راجبوت ميرے ياس آتے جاتے تھے۔ ميں نے ان سے كہا كه چودهرى ا پنی اصلاح کرو۔ کہا کہ نماز میں پڑھوں۔روز ہیں رکھوں۔ رنڈیوں میں میں نہیں جا تا تھیٹر میں نہیں دیکھا۔ پھراصلاح اپنی کس بات کی کروں میں نے کہا کداچھا بیہ بتاؤیم نے بھی چوری بھی کی ہے۔ کہا کہ جی ہاں چوری تو کی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بیر قابل اصلاح نہیں ہے۔ کہا کے میرے پاس اتفارہ پہیلیں ہے۔ میں نے کہا کہ ختنی چوریاں کی ہیں سب کی فہرست بناؤاور سب ہے معاف کرا کے آؤ کہا کہ اگر کوئی اس اقرار پر پکڑوا دے میں نے کہا کہ جاؤ مجمع میں مت کہو پھرکوئی نہیں بکڑواسکتا۔فہرست تیار کرا کرمیرے پاس لائے۔میں نے کہا کہ ایک اور بات کرنا ہوگی جن جن ہے معاف کراؤ فہرست پران کے دستخط بھی کراؤاوروہ بیلکھ دیں کہ ہم نے معاف کر دیا اور پھروہ دستخط مجھ کو دکھلانے ہو نگے بیجارے معاف کرانے گئے سب نے معاف کر دیااورخوشی ہے معاف کیا۔ مجملہ ان چور یوں کے ریل میں ایک ہندو کی پانچ سورو پہیے

نفترگی چوری کی تھی۔نوٹ چرائے تھے اس نے معافی میں پرالفاظ کھھے کہ میں حسبة للدمعاف کرتا ہوں مجھ کو بیدد کمھے کر حیرت ہوگئی کہ بیسب اس مخض کی خلوص نیت کی برکت ہے ورنہ ہندو ایک پیسہ بھی معاف نہیں کرسکتا چہ جائیکہ یا نچے سوروپید۔ مین نے کہا کہ بھائی یا تو بہتمہاری کرامت ہے یا میری یا دونوں کی تھوڑی تھوڑی اس کے بعد میں نے کہا کہ اب مجھ کو یہ کیسے یقین ہوکہ بید ستخط معافی کے سیح ہیں آج کل جعل سازی بہت چل رہی ہے۔کہا کہ جوصورت آ في فرما كيس ميس في كهامير الطمينان كي صورت سيب كيم لفافي خريد كراا واورفهرست میں جتنے نام ہیں سب کے نام میں جوانی خطائکھوں گا کہاں مخص نے تم ہے معافی جاتی یانہیں اورتم نے معاف کیا پانہیں۔ میں نے بیسوجا تھا کہ اگر لفانے خرید کر لا دیے تو یہ سیجے ہیں نہ لا ائے تو جھوٹے وہ لفانے خرید کرلے آئے میں نے کہا کہ اب ضرورت نہیں مجھ کواطمینان ہو گیا۔اور بیلفانے تم خربید کرلائے ہوتم غریب آ دمی ہوتم سے بیکار ہیں اب ان کومیرے ہاتھ فروخت کردو۔ کہا کہ مجھ کوخود بھی ضرورت رہتی ہے میں نے تجارت کا سلسلہ کر رکھا ہے۔اب انتقال ہو گیاا گرآ دی آخرت میں سرخروہوجائے تو سلطنت کی بھی کیاحقیقت ہے۔لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طریق میں قدم رکھتے ہی خدامعلوم کیا ہوگا۔ بھائی پچھ بھی نہ ہوگا ذرا قدم رکھ کر تو ر کیھوفضل ہی فضل ہوگا۔ ہرقدم پر سہولت ہی سہولت نظر آئے گ۔

( ۲۳۲) بے فکری کا مرض عام

ایک نووارد صاحب کی غلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ ندتم اپی کہہ سکتے ہونہ دوسرے کی سمجھ سکتے ہو۔ اس حالت میں تم سے کلام کرنا ہی عبث ہے۔ جب تم اپنا تعارف کرانے پر قادر نہیں ادھرادھر کی ہا تک رہ ہوآ سندہ ہی کیا تم سے امیدر کھی جائے کہ تم بچھ کرو گے۔ میں ایسے خص سے تعلق پیدا کرنا نہیں چاہتا چلو یہاں سے اس پران صاحب نے اپنا پورا تعارف کرادیا اور جو حضرت والا نے دریافت فرمایا نہایت معقول جواب دیا۔ اس پر حضرت والا نے دریافت فرمایا نہایت معقول جواب دیا۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ اب اتنی جلدی کہتے جھے آگی اور کہاں سے آگی جب سے گر برد کر رہے تھے وہی بات ہے جو میں کہا کرتا ہوں کہلوگوں میں نے فکری کا مرض ہے۔ اب طبیعت کو فکر ہوئی۔ دل بات ہے جو میں کہا کرتا ہوں کہلوگوں میں نے فکری کا مرض ہے۔ اب طبیعت کو فکر ہوئی۔ دل اور د ماغ سب اپنا کام کرنے گئے بدون چا بک تو گھوڑ ابھی کام نہیں دیتا پھران سے فرمایا اب

وطن بینج کرخط و کتابت ہے سب معاملہ طے کرنا۔ یہاں جب تک رہنا ہوم کا تبت مخاطبت کچھ نہ کرنا خاموش مجلس میں بیٹھے رہا کرنا۔عرض کیا کہ ایسا ہی ان شاءاللہ ہوگا۔

## (۲۳۳)نفس کی حالا کیاں اور مکاریاں

ایک سلسلہ گفتگو عیں فرمایا کہ آج کل نفوس عیں اس قدر شرارت پیدا ہوگئی ہے کہ لوگ چالا کیوں اور مکاریوں سے کام نکالیے ہیں۔ جھنجا تہ آیک قصبہ ہے وہاں ایک مجد بن رہی تھی اس کیلئے چندہ جمع ہور ہا تھا۔ وہاں کے آیک واعظ صاحب دبلی سے پانچ سورو پیدز کو ہ کا لائے غریب مؤذن سے کہا ( ذرا ترکیب و کھنے ) کہ میاں تم مجد علی پچونیس ویے اس نے کہا کہ حضرت میں غریب آ دمی ہوں میرے پاس کیا ہے کہا کہ اگر اللہ تھے دی رو پیدد نو کو محبد میں دید ہے کہا کہ اگر اللہ تھے دی رو پیدد نو کو محبد میں دید ہے کہا کہ حضرت میں غریب آ دمی ہوں میرے پاس کیا ہے کہا کہ اگر اللہ تھے دی اس طرح پچاس مسجد میں دید ہے کہا تی ہو تھی کہ دینا کیا مشکل مسجد میں اس کو پارنج نبور و پید دے کر کہا کہ لے بیاللہ نے مجھے یہ دیا ہے تو اس کو محبد میں دید ہے اس نے لئر میں اس کو پارنج نبور و پید دیا گر میں اس کو پارنج نبور و پید دیا گر میاں نے دل پر کیا گذری ہوگی کیا اس نے آزادی دیا طر سے دیا ایسے ہی لوگوں کے متعلق کی نے خوب کہا ہے۔

زنہار ازال قوم نباشی کہ فریبند محق راہمجودے و نبی رابدرووے

## (۲۳۴۷) ایک عالم کا قابل اضاعت مضمون

فرمایا کہ ایک مضمون آیا ہے۔ ایک عالم کا لکھا ہوا ہے ہیں نے اس مضمون کو کہیں کہیں ہے د کھے کر جواب میں لکھا ہے کہ بیقابل اشاعت نہیں بلکہ قابل اضاعت ہے۔ بیتو کل لکھا تھا آج اتنا اور بڑھا دیا ہے کہ بیقابل اخفاء بیاس خیال سے کہ بعض مرتبہ اپنے لکھے ہوئے مضمون کو اس پر محنت ہونے کی وجہ سے ضائع کرنے کو بی نہیں چاہتا۔ میں نے اس کی بھی رعابت کی ہے ان کو اہل مجھ کر لکھ دیا ورنہ ہر مخص کوابیانہیں لکھا جاتا۔

## (۲۳۵)نفس کاایک زبردست کید

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں نے طالب علمی کے زمانہ میں ایک نقشبندی کو چیپ کیا تھا

طالب علمی کی شوخی تھی۔ میں نے یو چھا کہ کیا ذکر جہرعلی الاطلاق منع ہے۔ نبےسو ہے کہہ دیا کہ جی میں نے کہا تو اوان بھی آ ہستہ کہا کروچیب ہو گئے کچھ ندین پڑا حالانکداس کا بھی جواب تھا کبعض متنتے بھی ہیں۔ذکر خفی اگر خلوص ہے ہوجلی ہے افضل ہے کیکن اگر خلوص نہیں بلکہ اس می<sup>ل نق</sup>س کی شرارت ہو کہا گرکسی روز آ نکھ نہ <u>کھلے</u> تو چینخ صاحب کی کرکری نہ ہوگی سب سمجھ لیس کہ وہ تو ہمیشہ ذکر خفی کرتے ہیں آج بھی ایساہی ہوا ہوگا پیتہ نہ چلے گا اور بیفس کا برا زبر دست کید کے توالیے مخص کے لئے جلی ہی افضل اور علاج ہے۔ ایک نقشبندی کو ایک چشتی نے عجیب نظیف جواب دیا۔ نقشبندی نے کہاتھا کہم نے ساہے کہ تم ذکر جرکرتے ہومطلب بی تھا کہ اس میں ریاہے یہاں تک کہ ہم تک خبر پہنچ گئی۔ چشتی نے کہا کہ ہم نے ساہے کہ تم ذکر حفی گرتے ہو۔مطلب بیر کے سننا تو مشترک رہا تو پھراس میں بھی ریا ہوگئی۔ دونوں میں فرق ہی کیا ہوا۔حصرت مولا نا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی کسی شخص کو ذکر جمر بتلایا کہنے لگا كماس مين توريا موكنى فرمايا كه جي بان جهر مين توسب كومعلوم ہے كه لا اله الا الله ـ لا اله الا التُّد الاالتُّدالاالتُّد كرر باب اس مِن توريا موگى اورخفي مِن جب گردن جھكا كرآ كھ بندكر كے بیٹھو گےلوگ سمجھیں گے کہ نہ معلوم لوح وقلم کی سیر کرہے ہیں یا عرش وکرسی کی۔اس میں ریاء نہ ہوگی۔واقعی بیحضرات حکیم ہیں خوب نبض پہنچانتے ہیں۔ تگریہ بانتیں محض کتابیں پڑھنے سے نفيب نہيں ہوتيں كى كامل كى صحبت كى بركت سے نصيب ہوسكتى ہيں۔

## (۲۳۲)مبتدی کے لئے ایک ضروری کام

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ مبتدی کو چاہئے کہ محبت اور ادب تو سب سے رکھے لیکن اعتقاد ایک ہی سے رکھے لیکن اعتقاد پیدا کرنے سے شبہات اور تشویشات کا درواز ہ کھل جائے گا۔ پھران شبہات سے بیرحالت ہوگی۔ شد پریشان خواب من از کشرت تعبیر ہا۔ وجہ بید کہ ابتداء میں جوش ہوتا ہے۔ بس ای میں رہے گا کہ اس سے پچھ لے لیااس سے پچھے اور میں میں میں میں میابے ۔ اور پیضروری نہیں کہ جس سے تعلق کیا جائے دہ اپنے ہم عصروں میں سب سے افضل اور انگمل ہو بیضروری نہیں کہ جس سے تعلق کیا جائے دہ اپنے ہم عصروں میں سب سے افضل اور انگمل ہو بیضروری نہیں کہ جس سے تعلق کیا جائے دہ اپنے ہم عصروں میں سب سے افضل اور انگمل ہو بیشروری نہیں کہ جس سے تعلق کیا جائے دہ اپنے ہم عصروں میں سب سے مناسبت ہو۔ اور اصل

اعظم اس طریق میں مناسبت ہی ہے۔ پھر افضل غیر افضل کی تفتیش کے فضول ہونے پرایک حکایت بیان فرمائی کدایک مرتبہ کیرانہ میں حضرت حاتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے یاس بیٹھے ہوئے تھے دل میں خیال کرنے گئے کہ معلوم نہیں حضرت حاتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا مرتبہ بڑا ہے یا حافظ ضام من صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا مرتبہ بڑا ہے یا حافظ ضام من صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا مرتبہ بڑا ہے یا حافظ ضام من صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا مرتبہ بڑا ہے یا حافظ ضام من صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا مرتبہ بڑا کہ بہت برکی بات ہے تہمیں اس سے کیا مطلب کے کون بڑا اور کوئن چھوٹا ہے۔ بادل کے دو کلائے ہیں ایک چھوٹا ایک بڑا مگر تمہارا گئر انجر دینے کوتو دونوں کافی ہیں ۔ اورا یہ موقع پر حضرت اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ گھڑ انجر دینے کوتو دونوں کافی ہیں ۔ اورا یہ موقع پر حضرت اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حاتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی عجیب شان تھی ۔ حضرت کی شان کود کھے کر بے حضرت حاتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی عجیب شان تھی ۔ حضرت کی شان کود کھے کر بے صاحت یہ بڑے صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی عجیب شان تھی ۔ حضرت کی شان کود کھے کر بے ساختہ یہ پڑھوٹا ہتا ہے۔

نور حق ظاہر بود اندر ولی نیک ہیں باش اگر اہل ولی مرد حقانی کے پیشانی کا نور کس کب چھپا رہتا ہے پیش ذیشعور محضرت جمیداللہ فی الارض تنصے حضرت جمیداللہ فی الارض آیت اللہ فی الارض تنصے کے موہوب علوم ایسے تنص

بنی اندر خود علوم انبیا به کتاب و به معید واوستا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رصت الله علیه جیشی فض بیفرمایا کرتے تھے کہ محمد کو حضرت سے اعتقاد علوم ہی کی وجہ ہے۔ اور ظاہری مخصیل نہ ہوتا بیزیا دہ کمال کی دلیل ہے ور ندا گر حضرت اصطلاحی عالم ہوتے اور پھریت حقیقات ہوتنی تو کوئی کمال نہ تھاوہ علمی استعداد کا ثمرہ سمجھا جاتا اور اب باوجود اصطلاحی عالم نہ ہونے کے اس قدر حقائق کا ظہور بید حضرت کے کمال کی صریح دلیل اب باوجود اصطلاحی عالم نہ ہونے کے اس قدر حقائق کا ظہور بید حضرت کے کمال کی صریح دلیل ہے۔ واقعی حضرت اس فن کے امام سے مجتبد سے محقق ہور میں در معرض سے مدتوں کا مردہ طریق زندہ ہوگیا۔ والحمد نائد۔ محمد محمد محتوں کا مردہ طریق زندہ ہوگیا۔ والحمد نائد۔ محمد محمد محمد کی کر استیں کر استیں

ال ما المال كا ها

أيك صاحب كے سوال كے جواب ميں فرمايا كەميں حضرت حاجى صاحب رحمت الله عليه

کے پاس زیادہ نہیں رہا جومیرے جذبات کے علم کا ذریعہ ہوسکتا تھا تگر یا وجوداس کے حضرت کا مبھر جونااس سے معلوم ہوتا ہے کہ ندوہ والول نے میری کچھ شکایات حضرت ہے کیں کہ وہ اواری مخالفت کرتا ہے جفرت نے جواب میں فرمایا کہ اس میں تو مادہ ہی مخالفت کا نہیں۔ معلاحضرت کومیرے جذبات کی کیا خبرتھی ۔ کیکن جقیقت حال کوتحریر فرما دیا۔ لوگ کرامتوں کو وہونڈ تے پھرتے ہیں۔ اصلی کرامتیں ہے ہیں۔

## (۲۳۸)محض ملفوظات رشاً کافی نہیں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کام کرنا چاہئے۔ محض بزرگوں کے قصےاور سوائے عمری جمع کرنے سے کیا حاصل۔ میں نے ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی کرا متیں جمع کرنے کا خیال ہے اگر حضرت کو پچھ یاد آجاد ہے ارشاد فرمادیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم نے ایسی بات کا سوال کیا کہ ہم نے اس نظر سے بھی حضرت کو دیکھا ہی نہیں۔ واقعی خوب ہی فرمایا۔ ای طرح ملفوظات کے یاد کر لینے سے پھی بین ہوتا بلکہ اکثر تو اس سے وہی غرض ہوتی ہے جس کومولا نافر ماتے ہیں۔

حرف درویشال بدزدو مرد دول تابه پیش جابلال خواند فسول

محض ملفوظات یادکرنے کی جب خود خالی ہو بالکل ایسی مثال ہے جیسے کسی قلعہ کے چہار طرف خندق ہے جومیلوں چلی گئی ہے اور چہار طرف سے قلعے کو گھیرے ہوئے ہی میں باہر کی ہے اج ہے اس میں اپنا پانی نہیں بلکہ نہریا کنو کی کی تحاج ہے اور ایک قلعہ کے اندر کو ئیاں ہے جوطولاً بھی اور عرضاً بھی چھوٹی ہے مگر اس کے اندر سے پانی جوش مارتا ہے وہ باہر کی ہے تہیں تو خود وہ کام اور اعمال کرنے چاہئیں کہ خود اس کی زبان سے ملفوظات نظانی سی مقل کی حاجت نہ سے کو برکت وافادہ کے لئے قال کا بھی مضا کھنہیں ۔ یہ ہے کام کی بات کہ کام میں لگو۔

#### (۲۳۹)اسوه حسنه کی مثال

ایک سلسله تفتگویش فرمایا که نبیاء میهم السلام عمل کانمونه بین مخلوق کے لئے جن تعالی فرماتے ہیں مثال ہے کہ ایک فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنه اس کی ایس مثال ہے کہ ایک

درزی کواچکن کا کیٹرا دیا کہاس کوی دو۔اوراس کی دوصور تیس ہیں بیاتو کوئی نمونہ بھی دیا کہاس کے موافق سی دو۔ یا بیا کہ نمونہ ہیں دیا۔ سوبدوں نمونہ کے اگر اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم تنتیخ کرتا ہے تو زیادہ مجرم نہیں کیکن نمونہ دینے کے بعدا گر گڑ بڑ کرتا ہے تو سخت مجرم ہے اور بجائے کسی مزدوری اور کسی انعام کے لتا ڑیڑے گی۔ای طرح اللہ تعالی نے ہارے لئے انبیاء کومل کانمونہ بنایا ہے کہ اس طرح عمل کیا کر وجیسا پیرتے ہیں ۔ آخر میں یوچھتا ہوں کہ ا نبیاء کی بعثت کا کوئی راز اور حکمت ہے یانہیں۔اگر میڈبات نہ ہوتی تو اللہ میاں بجائے انبیاء علیم السلام کے بھیجنے کے آسان سے پر ہے برسادیے اور اُن میں سب احکام لکھ دیتے۔

(۲۲۴) حضرت مولا ناخلیل احمه صاحب سہارن بوریؓ

ا کے صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بالکل ہرطرح ہے کامل پیدا فر مایا ہے طاہراً بھی باطناً بھی حتیٰ کہ خوبصورتی بھی کامل عطاء فر ما کی گئی تھی۔اور جارے حضور علیہ تواس قدرجامع تنے کہا گرکسی کوحضور علیہ کے کمالات بھی نہ معلوم ہوں تو صورت ہی دیکھ کرکشش ہوتی تھی۔اور حضور تو بڑی چیز ہیں حضور علیہ کے

غلاموں کی صورت دیکھ کراہل نظر کوکشش ہوتی ہے۔

حضرت مولا تاخلیل احمه صاحب سهار نپوری بریلی ایک جلسه میں شریک ہوئے متصان کو ایک عالی بدعتی کے ایک مرید نے دیکھ کرایک صاحب سے یو چھا کہ بیہ کون بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیمولا ناخلیل احمد ضاحب ہیں۔کہا ان کو وہائی کہتے ہیں۔کیا وہائی کی صورت پراییا نور ہوسکتا ہے۔ یہ لوگ ہرگز وہا بی نہیں ہو سکتے لوگ فضول ان کو بدنا م کرتے ہیں۔اب بتلائے کہ اس نے مولانا کی کونسی کرامت دیکھی تھی یا کو نسے علوم ظاہرہ یا باطنہ د کھے یا نے متے محص صورت ہی تو دیکھی تھی ۔ صورت دیکھی کر بے ساختہ ہے کہنا پڑا واقعی حق کا نورکب چیپتا ہے۔اس کی بہی حالت ہوتی ہےای کوفر مائتے ہیں اورخوب ہی فر ماتے ہیں۔ نور حق ظاہر ہود اندر ولی نیک بین باشی اگر اہل ولی مولوی ابکسن صاحب کا ندهلوی نے اس کا عجیب ترجمہ کیا ہے اور خوب ہی کیا ہے۔ مرد خقانی کی پیشانی کا نور سے چھیا رہتا ہے پیش زیشعور

اوراس کی ریکیفیت ہوتی ہے۔

سامنے ہے جب وہ شوخ دار ہا آ جائے ہے تھا متا ہوں دل کو پر ہاتھوں سے نکلا جائے ہے العض لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ گورا آ دمی حسین ہوتا ہے محض غلط ہے بعض کالا اس قدر حسین ہوتا ہے محض غلط ہے بعض کالا اس قدر حسین ہوتا ہے کھاں کہ اس کے چبرہ سے نگاہ ہٹانے کو بتی نہیں چاہتا وہ ایک ذوقی چیز ہے اس کی کشش مجھی ذوقی ہی چیز ہے۔

## (۱۲۴) حضرت حکیم الامت کے شافی جوابات

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ سے بطور شکایت کہا کہ خواہ کی خط کے کتے ہی صفحات ہوں مگر جواب میں تمہاری ایک ہی سطر ہوتی ہے۔ یعنی کون سامشکل کام ہے اس میں وقت ہی کیا صرف ہوتا ہے میں نے کہا کہ بیتو آپ نے دیکھا کہ ایک سطر ہوتی ہوا یہ نہ دیکھا کہ سار اپڑھنا پڑھتا ہے اور اس ایک سطر میں اس خط کے تمام مضامین سے تعرض ہوتا ہے۔ ایک اور صاحب نے مجھ سے کہا کہ جواب شافی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ کافی بھی ہوتا ہے کہا کہ کو اب شافی نہیں ہوتا ہے گووافی یعنی کیٹر المقدار نہ ہو۔ ہے کہا کہ کافی بھی ہوتا ہے گووافی یعنی کیٹر المقدار نہ ہو۔ ہوں الرجب المرجب المحال بعد نماز ظہر یوم شنبہ

## (۲۴۴۲)اہل باطل کےاعتراضات کاراز

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ان اہل باطل کے پاس اپنا تو کوئی ذخیرہ ہوتا نہیں جس میں مشغول ہوں۔ بیٹے ہوئے دوسروں پر نکتہ چینی اوراعتر اضات کیا کرتے ہیں ہمیشہ ہی سے ان اہل باطل کا بہی رو میہ چلا آ رہا ہے اب بھی جو موجود ہیں ای طرح اپنے بروں کی تقلید کررہے ہیں۔ ابھی قادیا نیول نے اخبار بیغا مسلم میں بچھاعتر اضات شائع کے ہیں۔ دواعتر اض کررہے ہیں۔ ایک ہشتی زیور پراس میں شرقی غربی میاں بیوی کا مسئلہ ہے۔ اورا کیہ حفظ الا کمان پر کہ جہنوں عظام کو نعوذ باللہ بہائم اور مجتون کے علم سے تشیبہ دی ہے۔ ان اعتر اضوں کا تو دوبارہ اعادہ کیا ہے۔ اور دواعتر اض نے ہیں ایک میری تفسیر بیان القرآ ن پر کہ اس میں عملیات لکھ دوبارہ اعادہ کیا ہے۔ اور دواعتر اض نے ہیں ایک میری تفسیر بیان القرآ ن پر کہ اس میں عملیات لکھ دوبارہ اعادہ کیا ہے۔ اور دواعتر اض نے ہیں ایک میری تفسیر بیان القرآ ن پر کہ اس میں عملیات لکھ دوبارہ اعادہ کیا ہے۔ اور داس سے اس کو قتی سلیمانی بنا دیا اور ایک شم الطیب پر جومفتی النہی بخش صاحب کا رسالہ ہ

جس کو میں نے نشر المطیب کا جزوبنادیا ہے۔ ان اعتراضوں کود کھے کرمعلوم ہوتا ہے کہ معترض محض جائل ہے۔ دوسروں کے اقوال کو میری طرف منسوب کیا ہے اس لئے کہ بہتی زیورکا مسلاتو فقہاء کا لکھا ہوا ہے اورنشر المطیب میں مفتی الہی بخش صاحب کا مضمون ہے اورتفیر بیان القرآن پرتعوید اور عملیات کے اضافہ طبح والوں کا کام ہے۔ ہاں حفظ الایمان کی عبارت البت میری ہے گروہ بالکل صاف ہے لفظ ایسا میں مطلق بعض غیوب کا علم مراد ہے نہ کہ علم نبوی۔ اس (لفظ ایسا) سے بیوتوف معتوم نوگ حضور علیہ کے کاعلم مراد لیتے ہیں۔ اگر فر را بھی اردو پڑھے ہوئے ہوں تو معلوم ہو۔ اب معترض نوگ حضور علیہ کی علم مراد لیتے ہیں۔ اگر فر را بھی اردو پڑھے ہوئے ہوں تو معلوم ہو۔ اب معترض نوگ حضور علیہ کوئی۔ نبدان کا مقصود جھنا ہے بلکہ مقصود اعتراض کرنا ہے اب کوئ اب کوئی میں کی مشتری کرنا ہے اب کوئی ان کوڑ مغزوں کے ساتھ قبل و قال کر کے اپنی تقسیع اوقات کرے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اپنی نفر میری نبست سے اعتراض میں کرتے تو جواب کو جی جا ہتا اور اس وقت وہ دین کی نفرت ہوئی۔

(۲۳۳۳)ایک مولوی صاحب کا با دری کوانجیل مسره تهاه سروی میا

یڑھانے کے متعلق سوال کا جواب

فرمایا کہ ایک مولوی صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ ایک عیسائی یا دری مجھ سے انجیل پڑھنا چاہتا ہے وہ انجیل عربی میں ہے ایک گھنٹہ یومیہ پڑھانے کے چالیس رو پید ماہوار دیتا چاہتا ہے ایک کوئی جواب نہیں دیا جیسے حضرت والا فرمائیں ممل کروں میں نے اس کوکوئی جواب نہیں دیا جیسے حضرت والا فرمائیں ممل کروں میں نے جواب میں گھد یا ہے کہ یا دری کی ایسی نوکری ہے دل کونفرت ہوتی ہے۔ فتو ہے کون دے۔ جواب میں کھنٹی کے مقتصنا ء

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ عقل صحیح کا مقتضاء ہر حال میں عدل ہے اور وہ مخصر ہے شریعت میں تو ہر حال میں جو تھم شریعت کا ہواس کے ماتحت رہ کرآ دمی کور ہنا اور کام کرنا چاہئے شریعت کا ہواس کے ماتحت رہ کرآ دمی کور ہنا اور کام کرنا چاہئے شریعت کوا بینے مصالح کے تا بیج نہیں بنا تا جاہئے۔ باتی نہ گزائی فی نفسہ مقصود ہے نہ سلح بار ہے تا ہے جہ کہ کہ ہر چیز کا موقع اور وقت شریعت ہے معلوم کر کے ممل کر ہے سلح اور لڑائی سب اللہ کی رضا

#### کواسطے ہونا چاہے مقبوداصلی ہرمسلمان کے کام سے خدا کاراضی کرنا ہے۔ ( ۲۲۵) تیرہ سومسائل کا قرآن وحدیث سے استنباط

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ سرسری نظرے آیات قرآنی ہے جس قدر مسائل سلوک کے مستبط کے گئے ہیں ان کی فہرست تیار کرار ہا ہوں۔ تیرہ سو کے قریب نمبر مسائل کے ہو چکے ہیں ابھی اور باقی بھی ہیں اور بعض مکر ربھی ہیں۔ اگر نقسوف کوئی حق چیز نہیں تو اس کے اس قدر مسائل قرآن سے کیے مستبط ہو گئے۔ اس کے بعد جس قدر مسائل سلوک کا حدیث سے استباط کیا گیا ہے اس کی فہرست تیار کرانے کا ارادہ ہے۔ ذرا معترضوں کی محدیث سے استباط کیا گیا ہے اس کی فہرست تیار کرانے کا ارادہ ہے۔ ذرا معترضوں کی آگھیں تو کھلیں (یفہرست بشکل ایک رسائل کے ہاس کا نام عنوانات التصوف ہے) اس کی معترض میں نے بین مردہ ہو چکا تھا اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب کئی صدیوں کے لئے زندہ ہو گیا اور یہ سب حضرت عاجی صاحب رحمت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب کئی صدیوں کے لئے زندہ ہو گیا اور یہ سب حضرت عاجی صاحب رحمت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب کئی صدیوں کے لئے زندہ ہو گیا اور یہ سب حضرت عاجی صاحب رحمت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب کئی صدیوں کے لئے زندہ ہو گیا اور یہ سب حضرت عاجی صاحب رحمت اللہ کا لاکھ لاکھ لاکھ کی برکت ہے آپ کے فوض باطنی کے تمرات ہیں۔

## (۲۳۷)بعدنمازعصرمصلی پرمصافحهٔ بیداظهارنا گواری

ایک صاحب نے بعد نماز عصر معلی ہی پر حضرت والا سے مصافحہ کرنا جا ہا فرمایاتم لوگوں کو کیا ہوگیا۔ کیا میں مصلی سے نماز عشر معلی ہی پر حضرت والا سے مصافحہ کرنا جا ہا فرمایاتم لوگوں کو کیا ہوگیا۔ کیا میں مصلی سے نماز عشر کیا کہ اور میں اسے مصافح کی وقت میری فرصت یارا حت کا رہا ہے ہو۔ ہی ہیں۔ عرض کیا قصور ہوا فرمایا بھلوہ ٹویہاں سے اگر قصور ہوا تو اب کیوں چھاتی پر کھڑ ہے ہو۔ اس جد المرجب المرجب

#### (۲۴۷) مدعی عامل بالحدیث کا حال

ایک سلسلہ گفتگویں فرمایا کہ یہ غیر مقلدین کا فرقہ بھی باستناء بعض اس قدر گستان ہے کہ میرے پاس ان لوگوں کے متعدد خطوط بیعت کی درخواست کے لئے آئے میں صرف اتنابی پوچھ لیتا تھا کہ تم تقلید کو کیسا بیجھتے ہوتو اکثر جگہ ہے صاف بہی جواب لکھا ہوا آتا تھا کہ ہم تقلید کو ٹیرک بیجھتے ہوتو پھر کہ ہم تقلید کو ٹیرک بیجھتے ہوتو پھر مشرک سے بیعت ہوتا کہاں جائز ہے۔ عقل مند بیعت بھی ہونا جا ہے ہیں اور جس سے مشرک سے بیعت ہوتا کہاں جائز ہے۔ عقل مند بیعت بھی ہونا جا ہے ہیں اور جس سے

بیعت ہوں اس کومشرک بھی سیجھتے ہیں کچھ اصول اور حدود ہی نہیں اس قدر گستان ہیں الا ماشاء اللہ ۔ اور جاہلوں کی توشکایت ہی کیا بعضے مولوی اپنی کتابوں میں لکھ گئے کہ تقلید حرام ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ مقلدین جس قدر ہیں سب کو حدیث سے بعد ہے خصوصاً حنفیہ کو سب سے زیادہ ہی بعد ہے۔ فر مایا کہ بس قرب تو حدیث سے جناب ہی کو تھا۔ ان کے عامل بالحدیث ہیں۔ اردو میں خطبہ پڑھنے کو جائز سبجھتے ہیں اس میں حدیث کو نہیں و کیجھے مجھ کو معلوم ہوا کہ میرا مجموعہ خطب اس کے نہیں خرید تے کہ اس میں اردو میں خطبہ پڑھنے کو کروہ کھھا ہے۔ جب سنت پڑھل نہ ہوا تو یہ فرقہ خرید سے کو کروہ کھھا ہے۔ جب سنت پڑھل نہ ہوا تو یہ فرقہ میں ہوگئی ہوا کہ میرا مجموعہ خرید سے کو کروہ کھھا ہے۔ جب سنت پڑھل نہ ہوا تو یہ فرقہ میں ہوا گریاں کو رہ بھی خرنہیں۔

(۲۲۸) ایک سلسله گفتگومیں فرمایا که دور ہے تو روایات من کرلوگ مجھے تھبراتے ہیں مگر جب باس آ کررہتے ہیں اس وقت انس ہوتا ہے۔میری تعلیم کا خلاصداخلاق کے بارے میں صرف بیہ ہے کہ کسی کواذیت نہ پہنچاؤیں اصل بہی ایک بات ہے اور سب سے بڑی ہے اور باتی سب اس کی فرع ہیں۔ مثلاً معاملہ صاف رکھو۔ بات صاف کہو۔ یہ میری تعلیم کا خلاصہ ہے جس ہے لوگ گھبرائے ہیں وجہ بید کہ لوگ اس کے عادی نہیں رہے۔رسوم کا غلبہ ہو گیا حقائق مٹ گئے۔اس لئے یہ باتیں لوگوں کونٹی معلوم ہوتی ہیں اس لئے وحشت ہوتی ہے ایک صاحب بہاں پرآئے تعلیم یافتہ تھے۔ دورے سفر کرے آئے روپ یاور وفت صرف كياريس في يوجها كس غرض سيآنا بوارجواب بس كت بين والدين جاهدوا فيسا لمنهدينهم سبلنا بيس في كها كهين ان رموزك بحصف وقاصر بول سمجينين سكامكم و میں نے بیمواخذہ زم لیجد میں کیا۔ یہاں سے واپس جا کرمیرے ایک دوست مولوی صاحب ہے کہا کہ میں تو شان فاروقی سمجھ کر گیا تھا لیعنی اس کا طالب تھاوہاں تو شان عثانی ہے بعنی مجھ کو نا فع نہیں ہوئی۔ مجھ کوئ کر تعجب ہوا کہ کیاالتی بات کہی۔ کیا زمی سے مواخذہ کرتا شان فاروقی کے خلاف ہے۔ اتنی کسر ضرور رہی کہ میں نے ان کو مارانہیں۔ میشان عثانی تھی جھوکواس سے آ کے بڑھ کران کے ساتھ برتاؤ کرنا جا ہے تھا۔اب ہتلائے جب بینری سے راضی نہیں ہوتے تو راضی رکھنے کا پھرکون ساطریق ہے۔اب ہر مخص سے مجھ کو پوچھنا جا ہے کہ کہو بھائی

شان فاروقی کابرتا و چاہتے ہو یا شان عثانی کا۔ بھلا ایک شخص تمام دنیا کے نداق کی کہاں تک رعایت کرسکتا ہے اس لئے وہی مناسب ہے جوابی سمجھ میں آئے بچپاں مختلف آ دمی تو ایک کو راضی رکھ سکتے ہیں مگر ایک آ دمی مختلف بچپاس کوراضی نہیں رکھ سکتا۔

## (۲۲۹) ہاتھ میں تبیج رکھنے سے نفس مردہ نہیں ہوتا

ایک صاحب کی ملطی پر مواخذ ، فرماتے ہوئے فرمایا کہ جہاں کسی نے ہاتھ میں تہجے لے لا اس کو بھتے ہیں کہ اس کا نفس مردہ ہوگیا لینی ہے سہ ہوگیا ہے غیرت ہوگیا۔ نہ خوشی کی بات ہے اس کو خوشی ہوتی ہے ندر نج کی بات سے رنج ہوتا ہے۔ نہ نا گوار بات نا گوار ہوتی ہے اس کو این نے پھر مٹی بھتے ہیں۔ آن کل لوگ درولیٹی اس کو بھتے ہیں۔ خوب کا ن کھول کر س لوا گوا اس ملمی کا نام درولیٹی ہول اور اگر کسی اور چیز کا نام درولیٹی ہے تو میں درولیٹی ہول اور اگر کسی اور چیز کا نام درولیٹی ہیں جو درولیٹی ہیں جو درولیٹی نیاں مت آؤ۔ اور جیڈ دنیا میں بہت درولیٹ ہیں جو درولیٹن نیاں مت آؤ۔ اور جیڈ دنیا میں بہت درولیٹ ہیں جو نہوں اطاعت فرما نبرداری اور غلامی کریں گے۔ یہاں تو نہ دوسروں کو اپنا تا لیع بنایا جاتا ہے نہوں اور دوسروں کو بھی ان کا متبع بنانا مذود کسی کا تازع بنا جاتا ہے بلکہ اصول صحیحہ کا خود بھی تبیع ہوں اور دوسروں کو بھی ان کا متبع بنانا جو کہیں دوسری جگہ جاؤجہاں کا طرز پہند ہو۔

## ( • ٢٥) آج كل موكده سنتول كالمسجد مين بره هناافضل ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بیہ جوعلاوہ فرضوں کے موکد نمازیں ہجائے مسجد
کے اگر گھر پر پڑھا جائے کمیا تھم ہے۔ فرمایا کہ فرض کے علاوہ جونمازیں ہیں ان کے متعلق سلف میں یہی معمول تھا کہ گھر پر پڑھتے تھے اور فی نفسہ ای میں فضیات ہے۔ گرایک جماعت ای میں فضیات ہے۔ گرایک جماعت ای میکر ہوئی اس وقت ہے مسجدوں میں موکد تمازوں کا جماعت کی طرح دوسروں پر ترک سنن کا شبہ نہ ہو۔ اب اس عارض کی وجہ سے فضیات اس میں ہے کہ موکد سنت کو مساجد میں پڑھا جاوے۔

## (۱۵۱) دیهات میں نماز جمعه کا تقلم

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جن دیہات میں جمعہ جا ترنہیں اگر وہاں پرخوف

فتنہ ہے جمعہ پڑھلیا جائے کیا تھم ہے۔ فرمایا کہ جہال خوف فتنہ ہوہ ہال تواس سے زیادہ کی بھی اجازت ہے لیکن یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ خوف فتنہ جان کے اندیشہ کو کہتے ہیں لیعنی جہاں مار بیٹ کا اندیشہ ہو باتی محض زبانی سب وشتم کوفتنہ ہیں کہتے۔ یہ بات یا در کھنے کی ہے اور آج کل ایسا فتنہ کہ کوئی دوسرے کو مارے پیٹے مشکل سامعلوم ہوتا ہے اور یول کوئی ہر دل ہی بن جائے اس کا کسی کے یاس کیا علاج ہے۔

### (۲۵۲)عرفی احتیاطی ظہر بےاصل ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جہال قصبات یا شہروں میں جمعہ فرض ہے وہاں پرظہر
احتیاطی پڑھ لینا کیسا ہے۔ فرمایا جہاں جمعہ فرض ہے وہاں ظہراحتیاطی پڑھنا کیا معنے اور جہال
جمعہ تھی نہیں ہے وہاں ظہر پڑھنا فرض ہے۔ عرفی ظہراحتیاطی محققین کے نزدیک ہے اصل ہے۔
حدید مدد میں ال

## (۲۵۳) دارالحرب کی دوتشمیس

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ دارالحرب کے معنی دارالکفر ہیں۔
لیکن پھراس دارالحرب کی دوشمیس ہیں ایک دارالامن ایک دارالخوف۔دارالامن میں بہت
احکام مثل دارالاسلام کے ہوتے ہیں۔ سوہندوستان دارالحرب ہے لیکن ہے دارالامن۔ اس
لئے زیادہ تر معاملات میں یہال دارالاسلام ہی کے احکام پر عملدرآ مدہوگا۔

## (۲۵۴) تصوف کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ غیر مقلد ہی کیا تصوف کوتو بہت کم لوگ سمجھے رہے جنتا مہل اور آسان تھاای قدراس کومشکل چیز بنادیا حقیقت سے بہت دور جا پڑے اب مدتوں کے بعد خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تصوف بے غبار ہوا ہے اگر حق تعالی کسی کوعقل کا مل اور فہم سلیم تصیب فرما کمیں تو تصوف کا ہر ہر مسئلہ قرآن وحدیث سے ٹابت نظر آسے گا اس کے بعد گڑ ہو کرنا اور نہ مجھنا عدم واقفیت کی دلیل ہے۔

#### (۲۵۵)مصلح ہے مناسبت پیدا کرنے کی ضرورت

آبک نو داردصاحب مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک اور صاحب نے جن کوجھرت والا

ہے کسی قدر بے تکلفی کا درجہ حاصل تھا ایک فقہی مسئلہ بوچھا حصرت والانے جواب دے دیا۔ان نو دار دصاحب نے بھی اسی سلسلہ میں عرض کیا کہ میں بھی پچھ فقہی مسائل یو چھنا عابتا ہوں۔ فرمایا کہاب میں اس کام کانہیں رہا مسائل زیادہ یا دبھی نہیں۔ میں خود دوسرے علماء سے مسائل ہو جھ كرهمل كرتا ہول ۔ يہاں يرمفتى صاحب بيں ان سے مسائل بو چھتے يا کہیں اور کسی جگہ کے علماء ہے۔عرض کیا کہ پچھ تبجو ید کے متعلق یو چھ سکتا ہوں فر مایا کہ بیہ قاری کا کام ہے قاری ہے نوچھا جائے۔ میں قاری بھی نہیں۔ اور جو کچھ میں کہدر ہا ہوں جھوٹ نہیں۔ نہ میں تواضع کرتا ہوں نہ تکبر کرتا ہوں۔میرا مذہب تو بیہ ہے کہ مسلما نوں کے سامنے ہج بولنا جاہئے۔ پھراس کوخواہ کوئی تواضع مسجھے یا تنکبر۔ میں تو صرف ایک کام کا ہوں اس کوبھی نہیں چھیا تااس ہے بھی آپ کومیرے سے اورجھوٹ کا پیتہ چل جائے گاوہ یہ ہے کہ میرے پاس آ کرخاموش ہیٹھے رہیں جو میں کہوں وہ سنا کریں۔ نہ دوبارہ پوچھیں نہ تکذیب كريں نەنقىدىق كريں جو بات دل كو لگے اوراس ميں اپنی آخرے كا تفع سمجھيں عمل كرليس ورنداختیار ہے اور میہ جو میں اس وقت کہدر ہا ہوں میبھی سے ہے اس کو بھی جا ہے کوئی تکبر ستمجھے۔اور خاموش بیٹھے رہنے کی جو میں نے صورت تجویز کی ہے۔ بیراس طریق میں بردی نافع چیز ہے۔زیادہ قبل وقال سے طبیعت مردہ ہوجاتی ہے درمیان میں دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔اور بیخاموش رہنے کی قیداس وقت تک ہے جب تک کہ طریق ہے اور مصلح ہے مناسبت نہ بیدا ہو۔اورمناسبت کے بعد تو بولنازیا دہ ناقع ہے۔ چنانچہ جن سے بے تکلفی اور مناسبت ہےوہ بولتے ہیں وہ جھے جانتے ہیں میں ان کوجانتا ہوں۔اگر بولنے کواورمسائل یو جھنے کو جی حیا ہتا ہے تو الیمی مناسبت پیدا کرو۔اور بے تکلف بناؤ \_

(٢٥٦) شيطان خواب مين انبياء يهم السلام كي شكل مين نبين آسكنا

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں و کیجے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ شیطان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئیس سکنا۔ فرمایا کہ واقعی شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا اور نہ سی اور نہی کی شکل میں شیطان متشکل میں وسکتا ہے۔ عرض کیا اگر صحابہ میں سے کسی کوخواب میں دیکھیے مشلا حضرت سیدنا شیطان متشکل ہوسکتا ہے۔ عرض کیا اگر صحابہ میں سے کسی کوخواب میں دیکھیے مشلا حضرت سیدنا

ابو بکر صدیق رضی الله عندکو یا حضرت سیدناعمر فاروق رضی الله عند کوان حضرات کی صورت میں شیطان آسکتا ہے۔ فرمایا مشہور قول پر سوائے انبیاء کیسیم السلام کے سب کی شکل میں آسکتا ہے۔ (۲۵۷) فہم کی قلت برا ظہارا فسوس

ایک سلسله گفتگوییں فرمایا که آج کل فہم کی بڑی ہی قلت ہے۔ ایک صاحب کی حماقت ملاحظہ ہوآ خرکہاں تک تاویلات کروں کوئی حدیمی ہے مجھ کو بدنام کیا جاتا ہے کہ بدخلق ہے۔ان خوش اخلاقوں کی حرکات کوکوئی نہیں دیکھتا۔ ظالم کے توہر قول وقعل کی تاویل کی جاتی ہے اور مظلوم کے کسی قول نعل کی تاویل نہیں ہوتی۔ان صاحب نے ختم کے متعلق مجھ سے بذر بعذخط معمول يوحيها تعامين نے لکھ دیا کہ ایک آندروز پر دعاء ہوتی رہتی ہے۔ بہعمول ہے۔اس میں پیفع ہے کہ جومسا کین اللہ اللہ کرنے والے یہاں پررہتے ہیں ان کی امداد ہوجاتی ہےا دراہل غرض کو دعاء کرانے میں سہولت ہوتی ہے آج صبح ان صاحب کامنی آرڈر آیاہے کو بین میں لکھتے ہیں کہ حسب الحکم رویب روانہ کرتا ہوں۔ ذرااس بدنہی کو ملاحظہ سیجئے۔ کیا میں حکم دیتا بھرتا ہوں کہ یہاں پرروپیہ بھیجا کرو۔ میں نے منی آ رڈرواپس کر دیا اوراکھ دیا کہ علم نامہ دکھلا ہے۔ یہ چیزیں ہیں اختلاف کی جن پر مجھ کو بدنام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بہت نیک نامی کی بات کی ہے و کیھئے غرض اپنی اور حکم کا بھتان مجھے پر۔ تہذیب تو رہی ہی نہیں۔ای طرح ایک صاحب نے مدرسہ کے لئے دوسور ویسی کی رقم بھیجی اور لکھا کہ گذشتہ رمضان المبارك میں بھی میں نے مدرسہ کے لئے دوسورو بیبے کی رقم بھیجی تھی مدرسہ کی رسید نہیں پینچی۔امسال پھر دوسورو یبیدہدرسہ کے لئے جھیجتا ہوں ۔امسال آگر مدرسہ کی رسید نہ تجینجی تو آئندہ سال میں رقم بھیجنا بند کر دونگا میں نے منی آرڈ رواپس کر دیا اور لکھ دیا کہ تم آئندہ سال ہے بند کرو گے میں ای سال ہے بند کرتا ہوں۔رسیدوہ دے جوتح کیک کرے اگر ہم پراعتا د ہواورا بماندار مجھوجھیج دواگرا بماندار نہ مجھوا دراعتا دینہ ہومت بھیجو۔ یہاں پر مدرسہ ہی اللہ کے نام پر ہے نہ کسی ہے تحریک نہ کسی کونز غیب۔اس پر بیسوال ہوتا ہے کہ چھر مدرسہ چلے گا کیے۔اجی صاحب نہ چلے گا ہند کردیں گے مگران شاءاللہ مانگیں گے نہیں۔اور مدرسہ ندر ہنے کے وقت دین کی کسی اور خدمت میں لگ جائیں گے جواسینے ہے ہوسکے گی۔

## ( ۱۵۸) فکراورغور ہے کام لینے کی ضرورت

ایک نو واردصاحب نے حاضر ہوکرایک پرچہ پیش کیا حضرت والانے ملاحظہ فرما کرفر مایا
کہ ہیتو کوئی رازی بات نہ می زبانی کہہ سکتے تھے یہ بھی نضول بات ہے کہ جو بات زبانی کہہ
سکتے ہیں اس کے لئے پرچہ نکھا گیا۔ حدود کی قطعاً رعایت نہیں۔فکر اورغورے کام لینے کی
عادت ہی نہیں رہی جو جی ہیں آیا کر لیتے ہیں خواہ اس سے کسی کواذیت پہنچے یاراحت۔ پچھ
فکر نہیں۔اور میں فکر کے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بس بھی لڑائی ہے۔اور میں نے تم
کوانھی پہچانا نہیں۔عرض کیا کہ ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں فرمایا کیا اس گاؤں کا یا تہارا
کوانھی پہچانا نہیں۔عرض کیا کہ ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں فرمایا کیا اس گاؤں کا یا تہارا
کوئی نام نہیں اس پر خاموش رہے۔ فرمایا کہ یہ دوسری اذبیت کی بات شروع کی کہ جواب
ندارڈ۔ پھرفرمایا یہ پرچہ لواور پیچھے ہے کر بیٹھو۔ جب تم کو بات کرنے کا بھی سلیقٹ نہیں تو کام
کیسے ہوگا۔خدمت لینے کا پیطر بھتے نہیں۔

### (۲۵۹)علماء كوظا ہرى شان وشوكت سے رہنا مناسب تہيں

ایک سلسله گفتگوییں فرمایا کہ ہماری عزت تواس میں ہے کہ حجروں میں بیٹھیں اور جو پچھے
ہو سکے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہیں۔ اور ہم کوالی غریبانہ وضع ہے رہنا چاہئے کہ
غریب سے غریب آ دمی بھی آ کر رات کو ہم کو جگا سکے۔ چاہے اس جگانے والے ہے ہم لڑ
ہی پڑیں مگروہ اس کی جرات کر سکے اور علماء کو ظاہری شان وشوکت ہے رہنا مناسب نہیں
اس کے کہ غریب مسلمان استفادہ نہیں کرسکیں گے میں تو ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہوں۔
اس کی کے خریب مسلمان استفادہ نہیں کرسکیں گے میں تو ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہوں۔

## (۲۲۰) ڈاک خانداور بینک کے سود کا حکم

ایک صاحب نے ڈاک خانداور بینک کے سود کے متعلق سوال کیا۔ فرمایا کہ یہ مسئلہ علماء میں مختلف فیہ ہے میری رائے اس کے خلاف ہے۔ میں ڈاک خانداور بینک کے سود کونا جائز سمجھتا ہوں۔ اس سلسلہ میں ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر کسی طبیب نے کسی خاص مریفن کوکسی خاص تدبیر کے ساتھ سکھیا کھانے کو بتلا دیا تو اس کا عام اشتہار تھوڑ ابی دیا جاوے گا کہ سب سکھیا ہی کھایا کریں اگر ایسا گیا تو ہلاکت کا سب ہوگا۔ ایک

صاحب نے عرض کیا کہ فلاں صاحب کا (جن کا نام طفل کی تصغیرہے) بیڈنو کی ہے۔ بطور لطیفہ کے فرمایا کہ لڑکوں کی بات کا کیاا عنباراس تصغیر کے معنی جھوٹے نیچے کے ہیں۔

### (۲۲۱) سر پرستی دراصل خدمت کانام ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کدالیم سر پرئت سے فائدہ ہی کیا۔سر پرئت کوئی عہدہ تھوڑا ہی ہے ایک خدمت ہے جب وہ لوگ خدمت لینانہیں جا ہتے تو پھر میں کیوں خادم بنوں مجھ کوتو اور ہی مشاغل سے فرصت نہیں۔

## (۲۲۲) ضياع وفت پراظهارافسوس

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ کام کی اس قدر کثرت ہے کہ مجھ کولوگوں سے لڑنا پڑتا ہے کے وفاکہ وہ آ کرفضول وقت خراب کرنا جا ہے ہیں مجھ کونا گوار ہوتا ہے۔ ان ہی کا موں میں ایک کام یہ ہے ووعظ چھیتے ہیں ان کوخود و یکھتا ہوں ان پرنظر ثانی کرتا ہوں اس میں بڑا وقت صرف ہوتا ہے۔ ایک ڈاک کا کام ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ غرض با وجود تصنیفات کی میں سے دور ہرے کام بھر بھی ایسے ہی ہیں کی بچھیں۔

#### (۲۲۳)روک ٹوک کااصل مقصد

ایک نوواردصاحب حاضر ہوئے حضرت والانے دریافت فرمایا کہ کہاں ہے آئے۔ عرض کیا فلاں مقام سے پوچھا کتنے روز قیام ہوگا۔ عرض کیا کہ دوروز فرمایا کہ آگر پہلے مجھ کو معلوم ہو جاتا اور خط میں آپ لکھ دیے کہ دوروز قیام ہوگا تو میں بیمشورہ دیتا کہ آنے کی تکلیف نہ کی جاوے محض دوروز کے لئے آئی ہوئی رقم اتنا ہوا سفر اوراس قدروقت صرف کیا۔ میں بج عرض کرتا ہوں کہ صرف آپ لوگوں کا ہوتا ہے اور دل میراکڑ ھتا ہے۔ اگر خط میں اس کا بھی مشورہ کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا آپ کے کان میں مشورہ تو پڑ جاتا اس کے بعد آپ کو اختیار ہوتا۔ بیآ پ کی ہی مصلحت سے کہ رہا ہوں میراکوئی نقصان نہیں ہوا۔ مجھ کولوگ سخت بدنام کرتے ہیں۔ میں نقسم عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی اونی تکلیف سے میرا دل دکھتا ہے۔ ہاں ہے اصول باتوں پر رک تا ہوں کہ مسلمانوں کی اونی تکلیف سے میرا دل دکھتا ہے۔ ہاں ہے اصول باتوں پر رک تا ہوں کہ مسلمانوں کی اونی تکلیف سے میرا دل دکھتا ہے۔ ہاں ہے اصول باتوں پر رک تا ہوں اس میں بھی میری کوئی مسلمت نہیں۔ آئیس کی مصلحت ہے۔ چنا نچہ

برا جصہ روک نوک کا اس کئے ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کدا بیک مسلمان ہے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پنچے۔اورمسلمانوں کا بینڈ ہب ہونا چاہئے۔

ا بہشت آنجاکہ آزارے نہاشد کے رابا کے کارے نباشد اس میں میری کون ی غرض اور مصلحت ہے۔ اس میں اس میری کون می غرض اور مصلحت ہے۔ اس میں الرجب السام مجلس بعد نماز ظہر یوم دوشنبہ

## (۲۲۴)حضرات صحابہ گی بے تکلفی اور محبت

ایک سلسلہ گفتگویں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون معظم ہوگا گرخود صحابہ معظم ہوگا گرخود صحابہ خصور سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے دکھلا دیا۔ اور آئے کل کی جو تہذیب ہے بالکل خلاف سنت ہے۔ اچھی خاصی مخلوق برتی ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ آئے کل کی تہذیب تعذیب ہے اور یہ واقعہ ہے کہ جتنا جس چیز ہیں سنت سے بعد ہوگا اس میں ظاہری بھی کلفت ہوگی باطنی بھی۔ گرایسی نے تکلفی بھی نہیں میں سنت سے بعد ہوگا اس میں ظاہری بھی کھی تا ہو جا گئے کہ بردوں کے ساتھ درجہ مساوات کا پیدا ہوجائے ہر چیز کے حدود ہیں اب تو تھا کئی پر سوم کا غلبہ ہے اور قریب قریب اس میں سب کو ابتلاء ہے۔

## (۲۲۵) تشویش مانع اثر ہوتی ہے

ایک دیباتی شخص نے آکر تعویذ مانگا اور پنہیں کہا کہ س چیز کا تعویذ اس پر حفرت والا نے فرمایا کہ میاں پوری بات کہوا دھوری بات کو تو کوئی بھی نہیں سجھ سکتا عرض کیا کہ او پرے اثر کا تعویذ ویا ہے فرمایا کہ بدول کے اور بتلائے ہوئے بین کس چیز کا تعویذ دیتا ہو اواب تو ول کا تعویذ دیتا ہوا کہ ادھوری براکر دیا پاؤ گھنشہ کے بعد آکر پوری بات کہنا تب تعویذ دوں گائم کو یا دتورہ گا کہ ادھوری بات ہو اکر تی ہے۔ دوسرے یہ ایک مسئلہ ہے اس فن کا کہ جب تک بات ہے دوسرے یہ ایک مسئلہ ہے اس فن کا کہ جب تک عال میں انشراح اور بشاشت نہ ہوتعوید میں اثر نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اس کی خرنہیں مسمرین می کہ طرح قوت خیالیہ کو اس میں بھی وظل ہے اس لیے تکدریا تشویش مانع اثر ہوتی ہے۔ اس پر طرح قوت خیالیہ کو اس کی حضرت مسمرین میں بھی قوت خیالیہ کو وظل ہے اور ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مسمرین میں بھی قوت خیالیہ کو وظل ہے اور ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مسمرین میں بھی قوت خیالیہ کو وظل ہے اور

بزرگوں کے تصرف میں قوت خیالیہ کو دخل ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہوا۔ فرمایا کہ ذات میں تو فرق نہیں اغراض میں فرق ہے جیسے کشتی کافن ہے کہ دشمن کے بچھاڑنے کے داسطے ہے۔ یہ ومشترک ہے۔ پھراگراس سے دوست کو بچھاڑا جائے تواور تھم ہے اور دشمن کو بچھاڑا جائے اور تھم ہے اور دشمن کو بچھاڑا جائے اور تھم ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ باقی حقیقت دونوں جگدا کی ہے۔ اس خلاقی ہے۔ کار کی خوش اخلاقی

ا کیک صاحب کی تلطی پرمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ آج کل خوش اخلاقی کے بیہ معنے مستحجے جاتے ہیں کہ دوسرے کا تابع ہوجائے مگر دوسروں کی اصلاح کا کام سپر دہوتے ہوئے میراخوش اخلاق ہونامشکل ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ میری بداخلاقی دوسروں کی خوش اخلاقی كامقدمه ٢- بال مامون رشيد كاندهب اى متعارف خوش اخلاقي كاتھا. چنانچه يحي ابن الثم جو بخاری کے شیخ ہیں مامون رشید کے بہال مہمان ہوئے شب کوسی ضرورت سے ماموں رشید نے اپنے غلام کوآ واز دی باغلام یا غلام۔اول تو کوئی بولانہیں کیکن چند بارکی آ واز دینے کے بعد ا یک غلام تر ترا تا ہواا ہے بستر سے اٹھااور کہنا شروع کیا کہشب کوبھی آ رام نہیں کرنے وسیتے۔ دن بحرتو كامول مين مشغول رہتے ہيں شب كوبھى يا غلام يا غلام۔ مار دوغلاموں كو بھالسي ديدو غلامون كوذبح كردوغلامول كوستكهيا ديدوغلامون كويرات كوجهي چين نهيس حضرت يجي ابن اكتم کوعصد آ گیااور مامون رشید سے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین ان غلاموں کے اخلاق آپ نے خراب کر رکھے ہیں۔عجیب جواب دیا کہا کہا گران کے اخلاق درست کروں تو پہلے اپنے اخلاق خراب کرنے بڑتے ہیں سومیری جوتی کوغرض پڑی ہے کہ میں ان کے لئے اپنے اخلاق خراب کر دں ۔ سوصلح مجھی خوش اخلاق مشہور ہو ہی نہیں سکتا بداخلاق ہی مشہور ہوگا ۔ علاوہ اس کے ایک وجدمیری زیادہ بدنامی کی میجھی ہے کہ اور کسی جگہ میں اصلاح اور تربیت کے ذیل میں روك توك محاسبه معاقبه ہے ہی نہیں محض اورا داوروطا ئف كوطر بیں سمجھ رکھا ہے اور كيفيات كوتمرہ حالاتكه بيربالكل غلط ب\_اعمال طريق بين اوررضاء حق مقصود ب\_

(۲۷۷)نفس بروری کے احکام

ایک سلسلہ گفتگومیں فرمایا کہ ایک صاحب نے جومجھ سے بے تکلف تھے کہا کہ آپ نفس

پرورئ بہت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بیتو صغری ہے اور کبریٰ کہاں ہے کفس پروری حرام ہے

بلکداس میل تفصیل ہے کہ اگراف ن شری کے اندرا ندر بہوتو جائز ہے در نساجا کڑے۔ بیتو ضابطہ کا جواب
ہے باتی اپنے نداق کے موافق جواب سے ہے کہ میں نفس کشی کا دعویٰ کب کرتا ہوں بلکہ میں اکثر کہا
کرتا ہوں کہ میرے متعلق فلال مولوی ہے بوچھووہ کہا کرتا ہے کہ اس کا عمل رخص پر ہے۔ میں
نے اس شخص کے متعلق کچھ کھا تھا مگراس میں اس کا نام ہیں لکھا تھا کہ رسوائی نہ ہوصرف بیلکھ دیا تھا
کہ اس کے دطمن کا بیتھ اس شعر کے بعض الفاظ کے تھوڑ نے تغیر سے لگ جائے گاوہ شعر بیہ ہے۔
کہ اس کے دطمن کا بیتھ اس شعر کے بعض الفاظ کے تھوڑ نے تغیر سے لگ جائے گاوہ شعر بیہ ہے۔

ہورہ وہ تغیر غنہ ہے اقلاب ہے۔
اور وہ تغیر غنہ سے اقلاب ہے۔

## (۲۲۸) تاویل نفسانی اور شیطانی کااژ

ایک سلسلہ گفتگویں فرمایا کہ میں نے ایک انگریزی خوان کی غلطی پر خط ہے متغبہ کیا تھا
ان لوگوں کے اخلاق بھی مجیب ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ کیا مجھ کو سعاف
کر سکتے ہیں میں نے لکھا کہ بہتو استفسار ہے معافی کی ورخواست نہیں ہے۔ کیا جس سے
معافی جاہا کرتے ہیں اس سے بوچھا بھی کرتے ہیں کہ معاف کرد کے یا نہیں۔ اس پر جواب
میں لکھنا کہ وہ استفسار نہ تھا بلکہ معافی کی درخواست ہی تھی۔ میں نے لکھا کہ جب میں اس قدر
میں لکھنا کہ وہ استفسار نہ تھا بلکہ معافی کی درخواست ہی تھی۔ میں نے لکھا کہ جب میں اس قدر
میں نہ میں اس قدر نے کہ میں بھی فرق نہ کرسکا اور نہ بچھ سکا ایسے خص سے تعلق بیدا کرنا
مواک وہ ماغ سیدھا ہوگیا لکھا ہے کہ فی الحقیقت مجھ سے غلطی ہوئی اور یہ تاویل نفسانی اور
مواک وہ ماغ سیدھا ہوگیا لکھا ہے کہ فی الحقیقت مجھ سے غلطی ہوئی اور یہ تاویل نفسانی اور
موال نے اس بیا کہ اس میوس انگریزی تعلیم کا جو میرے دماغ میں خناس بھرا ہے لئہ
معاف فرمائے۔ اب بیلا ہے کہ یہ با تیں قابل اصلاح ہیں یا نہیں اگر ہیں تو اصلاح کے
معاف فرمائے۔ اب بیلا ہے کہ یہ با تیں قابل اصلاح ہیں یا نہیں اگر ہیں تو اصلاح کے
معاف فرمائے۔ اب بیلا ہے کہ یہ با تیں قابل اصلاح ہیں یا نہیں اگر ہیں تو اصلاح کے
معاف فرمائے۔ اب بیلا ہو کہ کہ یہ با تیں قابل اصلاح ہیں یا نہیں اگر ہیں تو اصلاح کے
معاف فرمائے۔ اب بیلا ہو کہ کہ یہ با تیں قابل اصلاح ہیں یا نہیں اگر ہیں تو اصلاح کے
معاف فرمائے۔ اب بیل ہو کو کہ یہ با تیں قابل اصلاح ہیں یا نہیں اگر ہو کی ہوئی اس کے کہ یہ باتیں قابل اصلاح ہیں یا نہیں اگر ہو کی ہوئی اس کی اس کے کہ یہ باتیں تو کو تعلی کا رکھنا اور تر بیت کا الترزام ہی بیکا رہ

## (۲۲۹)ایک صاحب کا عجیب وغریب طریق سے علاج

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ تربیت کافن بہت ہی نازک ہے ہر مخص کے ساتھ جدا معاملہ کرنا پڑتا ہے ایک نوعمر خان صاحب یہاں پر آئے تنے چندروز قیام کر کے وطن واپس ہوگئے وطن بینج کر لکھا کہ جھ میں کبر کا مرض ہے۔ میں نے ان کے اس زمانہ قیام میں ان کی طبیعت اور عقل وہم کا اندازہ کر لیا تھا نہایت سلیم الطبع آ وی ہیں۔ میں نے لکھا کہ اس ہی طبیعت اور عقل وہم کا اندازہ کر لیا تھا نہایت سلیم الطبع آ وی ہیں۔ میں نے لکھا کہ اس ہی مضمون کو پانچ مرتبہ پانچ خطوط میں لکھ کر میرے پاس بھی دو۔ ان شاء اللہ تعالی مرض کا ازالہ ہوجائے گا۔ میں ان کی سلامت طبع سے بچھ گیا تھا کہ یہ بار بار کا لکھنا ہی ان کے لئے براہم باری کے مرتبہ لکھا بچھ اللہ مرض کا ازالہ ہو گیا۔ اب یہ بات کوئی کتاب میں کھی تھی۔ اس طریق میں اور برزخ میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے وہاں ہر مردے سے حساب کتاب جدا۔ معاملہ جدا۔ ای طرح اس طریق میں ہے کہ ہرخص سے جدا صاب کتاب سا معاملہ ہے۔ ہرخص کا حدام عاملہ ہے۔ ہرخص کا مراج جدا۔ مرض جدا قوت جدا۔ اگر دومریض جو ظاہر آ ایک ہی مرض کے مریض ہوں طبیب حاذق کے پاس آتے ہیں تو وہ اسباب مرض کے اختلاف سے دونوں کے لئے جدا حداث جدا تجویز کرتا ہے اس ہی لئے ضرورت ہے کہ شنح فن تربیت میں کا مل ہو۔

#### (۲۷۰)فن طریق میں راہزن اشیاء

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں خیرخواہی سے عرض کرتا ہوں سب سن لیں۔ یا در کھنے کی بات ہے کہ اس طریق میں دو چیزیں طالب کے لئے راہزن اور سم قاتل ہیں۔ ایک تاویل این غلطی کی۔اور دوسرے اپنے معلم پراعتراض۔

#### (۱۷۱) ہزرگوں کے جوابات عجیب ہوتے ہیں

ایک سلسائے گفتگو میں فرمایا کہ آئے دن عنایت فرما میری تصانیف پراعتراضات کرتے رہے ہیں جس کو میں اپنے لئے رحمت سمجھتا ہوں اس لئے کہ میں جو کام ہزاروں روپ صرف کر کے بھی نہ کراسکتا تھا لیعنی تالیفات کی تقیع وہ عنایت فرماؤں کہ بدولت مفت ہور ہا ہے۔ ان اعتراضات میں جو بات قابل قبول ہوتی ہے میں اس کو قبول کر لیتنا ہوں۔ اور ترجیح الرائح میں اس کی اشاعت کر دیتا ہوں۔ خدانخواستہ کوئی ضد تھوڑا ہی ہے۔ اگر کوئی نیک مشورہ خیرخوابی ہے دے جھے کوئی ناگواری نہیں ہوتی بلکہ اس محقور کی دل میں اور وقعت اور

عظمت ہوتی ہے کہ اس کودین کی فکر ہے۔خیال ہے کیکن شرط بیہ ہے کہ تہذیب سے خطاب کرے کو برتہذیبی ہے بھی خطاب کرنے میں نیک بات کونو قبول کرلوں گا۔ نیکن اس کی برتمیزی اور بدتهذیبی پرنا گواری ضرور ہوگی۔اور بیاتو دین کی خدمت ہے سب مسلمانوں کا فرض ہےاں کی خدمت کرنا ۔مگرآ ج کل تو اکثر منشاءاعتراض کامحض بغض وعداوت اور حسد ہوتا ہے۔ نہ خود مجھیں نہ مجھاویں۔ یہی حالت ہےان معترضین کی جوحضرت شہید صاحب رحمتہ اُللّٰہ علیہ پراعتراضات کرتے ہیں۔ان کی حقیقت ایک مثال ہے ن کیجئے۔حضرت منولا نأمحمد يعقوب صاحب رحمته الله عليه نے حضرت مولا نااحم على صاحب محدث سهار نيوري کا ایک عجیب جواب نقل فرمایا بزرگول کے جواب بھی عجیب ہوتے ہیں۔عام مناظرین کا ذہن ڈہاں تک پہنچتا بھی نہیں۔مولا نامحدث سے ایک مولوی صاحب نے بیاعتر اض کیا کہ حضرت شهيدصا حب رحمته الله عليد في تقوية الايمان مين اس عنوان يه ايك عبارت لكهي ہے کہا گرخدا جا ہے تو محمصلی اللہ علیہ وسلم جیسے بینکڑوں بنا ڈالے اور بیری اورہ میں صیغة تحقیر کا ہے۔اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر ہے کہ بناؤ الے۔حضرت مولا نامحد ٔ نے فرمایا كدية فل كا تحقير ب مفعول كي نبيل \_ يعنى بنادًا لنے كي تحقير ب كدان كوسېل ب كينے كيك كد حضرت بیتو تاویل ہے۔فرمایا بہت اچھاا گرتاویل ہے جانے دیجئے بیرحضرات عجیب شان کے شھے کسی فضول بات کے پیچھے نہ پڑتے تھے۔ دریے نہ ہوتے تھے۔ عجیب انفاق کدوو تین بی روز کے بعد میمعترض مولوی صاحب مولا ناسے عرض کرنے لگے کہ حصرت مشکلوۃ شریف - ترندی شریف تو آپ نے چھیوا دیں اب تو بیضاوی شریف چھیوا ڈالے مولانا نے فر مایا کہ مولوی صاحب میدوہی ڈالنا ہے جس ہے مولا ناشہید پرفتوی لگایا گیا ہے۔اب بتلاؤاں سے بیضاوی شریف کی تحقیر ہوئی۔اور کلام اللہ اس کا جزو ہے اور کل کی تحقیر ستلزم ہے جزو کی تحقیر کو اور قر آن پاک کی تحقیر کفر ہے اس وقت ان مولوی صاحب کی آئکھیں کھلیں۔عرض کیا کہ حضرت واقعی اس کامطلب تو خودمیرے ہی ذہن میں تھا کہ چھپوا ڈالنے ہے ہرگز بیضاوی شریف کی تحقیر مقصود نتھی بلکہ مطلب بیتھا کہ آ ہے ہے یاس سامان موجود ے آپ کو چھپوا دینا آسان ہے۔حضرت شہید صاحب رحمتہ اللہ علیہ پر ایک بہت بروہ اعتراض بیقا۔اس کی حقیقت مولانا کے جواب سے واضح ہوگئی ایسے ہی کل اعتراضات کی حالت ہے گئی ایسے ہی کل اعتراضات کی حالت ہے گریہ جینے اہل باطل ہیں وہ حسد میں اندھے ہوجاتے ہیں۔
177ر جب المرجب المصادم کی خاص بوقت صبح یوم شدشنبہ

### (۲۷۲)ایک مجذوب کے قول کی شرح

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ کسی کے ستانے پر مظلوم اگر ظالم کو بچھ کہدی لے تواس پر سے انتقام کم ہوجاتا ہے۔ جعزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کسی نے چوری کی آپ نے بددعاء کی حضور نے فرمایا کہ تمہاری اس بددعا ہے اس کے انتقام میں تخفیف ہورہی ہے۔ ایک مجذوب کا قول ایک بزرگ نے نقل کیا کہ جو تہمیں ستاوے نہ بدلدلواور نہ مبر کرو۔ شرح اس کی بیہ ہے کہ نہ پورابدلدلواور نہ بالکل درگذر کرو۔ مطلب بید کہ پچھھوڑ اسا بدلد لے لو پچھ برا بھلا کہدلو۔ اس کا جن بھی شفقت ہے کہ صبر سے وبال پڑے گا اور پورا بدلد لینے سے تکلیف ہوگی۔ اور اصلی غداق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیتھا کہ کفار کے لئے بدد عاء کرنے کو عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں بددعاء نہیں کروں گا بچھکو جن تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور جہاں اس کے خلاف ہے وہاں کسی خاص حکمت پر بینی ہے۔ اور جہاں اس کے خلاف ہے وہاں کسی خاص حکمت پر بینی ہے۔

## (۲۷۳) شجره اورثمره

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میرے یہاں تو شجرہ کی رسم ہے نہیں ایک مرتبہ فلاں مولوی صاحب نے بہت سے شجرے چھپوا کر بھیج دیے میں نے واپس کر دیے کہ میں کہاں حفاظت کروں گا۔ایک شخص نے مجملہ اور باتوں کے یہ بھی لکھا تھا کہ ایک شجرہ بھی بھیج دو۔ میں نے لکھ دیا تھا کہ گوکوئی شمرہ نہ ہو۔

(سم 24) خان صاحب بربلوی کے متعلق بھی انتقام کونہ سوجا ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ فلاں جان صاحب نے ہمیشہ مجھ کو گالیاں دیں مگر بھی قلب میں دسوسہ بھی انتقام کانہیں آیالہتدان کے متعلق میں بیشعر ضرور پڑھا کرتا ہوں۔ ناوک نے تیرے صیدنہ چھوڑا زمانہ میں ناوک نے تیرے صیدنہ چھوڑا زمانہ میں اگر ہمارے نخالف کے ساتھ کوئی ردوکدح کرے ہمیں کوئی مسرت نہیں۔ ہمارے ہزرگوں کا پی مسلک تھا بھی مشرب تھا۔ مسرت اس ہے ہوتی ہے کہ آ دمی اپنے کام میں لگے۔ (۲۷۵) خریداری اور قرض میں فرق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کرنوٹ سے سونا چاندی نہیں خرید سکتے اور چیزیں خرید سکتے ہیں۔ خریداری اور چیز ہے۔ قرض اور اور چیز ہے۔ قرض اور چیز ہے۔ قرض اور چیز ہے۔ قرض اور چیز ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ نوٹ حوالہ ہے مال کا خود مال نہیں ہے تو جس عقد میں حوالہ جائز نہیں اور جس میں حوالہ جائز ہے نوٹ دینا بھی جائز ہے۔

ایک صراف کی دکان پر گئے ۔ اور کوئی چیز چا ندی سونے کی اوھار خریدنا چاہا۔ اس نے کہا کہ اس کے صراف تک جائز ناجائز ہے واقف ہیں۔ ایک مسلمان صاحب بھو پال میں ایک صراف کی دکان پر گئے ۔ اور کوئی چیز چا ندی سونے کی اوھار خرید ناچاہا۔ اس نے کہا کہ اس طرح پر تو تمہارے فرمب میں جائز نہیں۔ آگے جواز کی صورت بتلا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے اس کا انظام فرمایا تھا ہے تھم ویدیا تھا کہ فقیہ کے سواکوئی بازار میں نا میں ہے آپ نے اس قانون سے سارے ملک کواور بیشے۔ یہ روایت موطا امام مالک میں ہے آپ نے اس قانون سے سارے ملک کواور بازاروں کو مدرسہ بنا دیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ سب لوگ لین دین کے مسائل سے واقف ہو جائیں۔ اس کی بیصورت تجویز کی تھی مجیب تدبیر ہے۔

(۲۷۱)عوام کوشقیل کے ساتھ جواب نہ دینا جاہیے

ایک سلسله گفتگویی فرمایا که غالبًا علامه شامی نے لکھا ہے کہ وہ مفیدشق کے ساتھ جواب نہ دیا جائے۔ واقعی کام کی بات فرمائی اس میں اندیشہ ہے کہ وہ مفیدشق کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ جیسے دیا جائے۔ واقعی کام کی بات فرمائی اس میں اندیشہ ہے کہ وہ مفیدشق کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ جیسے طبیب سے کوئی بو جھے کہ اگر دموی مرض ہے تو کیانسخہ بیدوا ہیات طبیب سے کوئی بوجھے کہ اگر دموی مرض ہے تو کیانسخہ بیدوا ہیات سلسلہ ہے جوصورت اور حال موجود ہے اس کا سوال ہواور اس پر جواب ہواسی میں شخفظ ہے۔

(44/) مندووُل اورانگریزوں کی نجاست

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ انگریزوں کی نجاست کی تو روایت ہے جوئی ہوئی ہے کہ ب

حرام چیزیں استعال کرتے ہیں مگراس پر بھی نفرت ہے اور ہندوؤں کے نجاست کی روایت ہے جواپی آئکھوں ہے دیکھی جاتی ہے گراس سے نفرت نہیں کرتے۔ مجھ کو نوان سب کے بہاں کی اشیاء کے استعال سے نفرت ہے ۔ لیکن میں دین میں تحریف کرنانہیں چاہتا جن شرائط اور قبود کے ساتھ شریعت نے جواز کا تھم دیا ہے جائز سجھتا ہوں خواہ وہ انگریزوں کے یہاں کی چیز میں حدود سے تجاوز نہ ہونا چاہیے جیسا کہ تحریک کے زمانہ میں حدود شرعیہ سے تجاوز کرکے فتوے دیے گئے۔

## (۲۷۸) مسائل کامعلوم کرنافرض ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر واقعات کی حقیقت ندمعلوم ہوتو شریعت میں عفو ہے۔اور حقیقت معلوم ہونے پراگر مسائل معلوم نہ ہوں تو پھر معاف نہ مجھا جاوے۔مسائل کامعلوم کرنا فرض ہے۔

## (929)سالک کے تحقیقات فن کوحاصل کرنے کی مثال

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل لوگ مریض بن کراصلاح کرانے تھوڑا ہی آتے ہیں۔ طبیب بن کریا طبیب بنے کی نیت ہے آتے ہیں۔ فن کی تحقیقات کرنا شروع کردیے ہیں اس کے تکم اور کم واسرار کی جبڑی کرتے ہیں کس قدر حمافت ہے۔ اگر اس طرح فن آجایا کرنا تو آج دنیا میں ایک بھی غیر طبیب نظر ند آتا گرد یکھا بیجا تا ہے کہ طبیب کم ہیں غیر طبیب نظر ند آتا گرد یکھا بیجا تا ہے کہ طبیب کم ہیں غیر طبیب زیادہ ہیں۔ ایسے ہی اس طریق اصلاح میں سمجھ لو ہر مخص صلح نہیں بن سکتا کسی کی طبیب زیادہ ہیں۔ ایسے ہی اس طریق اصلاح میں سمجھ لو ہر مخص صلح نہیں بن سکتا کسی کی جوتیاں سمجھ لو ہر مخص صلح نہیں بن سکتا کسی کی جوتیاں سمجھ لو ہر مخص صلح نہیں بن سکتا کسی کی بوتیاں کھاؤے ناک رگڑ و۔ ( دماغوں سے خناس کو کالوا ہے کو کسی کے سپر وکر واس بر بھی اگر کے جوش جاتے ہیں بید کیمے ہوسکتا ہے اس کی بھلائے کہ نہ کھی کرنا دھر نا تو پڑ سے نہیں بالکل ایسی مثال ہے کہ جھے کرنا دھر نا تو پڑ سے نہیں اور کہیا بنا نی اور کہیا بنا نی ہے جس طرح تو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب ایک عالم ہے مسند پر بیٹھا ہوا تکمید لگا ہے آئی ہے جس طرح تو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب ایک عالم ہے مسند پر بیٹھا ہوا تکمید لگا ہے آئی ہے جس طرح تو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب ایک عالم ہے مسند پر بیٹھا ہوا تکمید لگا ہے آئی ہے جس طرح تو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب ایک عالم ہے مسند پر بیٹھا ہوا تکمید لگا ہے آئی ہے جس طرح تو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب ایک عالم ہے مسند پر بیٹھا ہوا تکمید لگا ہے آئی ہے جس طرح تو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب ایک عالم ہے مسند پر بیٹھا ہوا تکمید لگا ہے تو کھوڑی کا کھوڑی کے ایک عالم ہے مسند پر بیٹھا ہوا تکمید لگا ہے تو کھوڑی کے ایک کا کھوڑی کے ایک کو کھوڑی کے ایک کو کھوڑی کے ایک کو کھوڑی کے کہوڑی کے کہوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کے کہوڑی کی کو کھوڑی کو کھوڑی کی کو کھوڑی کے کہوڑی کے کہوڑی کر کو کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی

علوم بیان کرر ہاہے ایک شخص عامی بے لکھا پڑھا جائے کہ مجھ کو بھی علوم بتلا دوسکھا دو۔وہ کے گا کہ جادت ہرس کسی مدرسہ میں جا کراستادوں کی جو تیاں سیدھی کر۔جو تیاں کھا۔ ڈنڈے اور رول کھا۔ بیر دیا سارا سارا دن محنت کر۔ساری ساری رات چراغ کے سامنے آئے تھیں سینگ راتوں کی غیندا ہے پر حرام کر۔ تب کہیں یہ چیز میسر ہوگی تو صاحب کام تو کام ہی کے طریق سے ہوتا ہے بدوں جدو جہدا ورسعی وکوشش کے کسی چیز کا حاصل ہونا دشوار ہے۔

(۲۸۰)علوم اورمصنوعات میں فرق

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل لوگ بوجہ جہالت کے صنائع کوعلوم سجھتے ہیں۔ان کوتو علوم کہا بھی جائز نہیں۔علوم اور چیز ہیں۔مصنوعات اور چیز ہیں۔ آج کل جولوگ ماویات میں ترقی کررہے ہیں ان کوعلوم کی تو ہوا بھی نہیں گئی۔علوم کی دولت تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کودی ہے اوران کے اغدروہ چیز ہے جس سے بیر تی یافتہ تو میں محروم ہیں وہ نور ایمان ہے اس دولت کے سامنے تمام ترقیاں اور دولتیں وحکومتیں گرد ہیں۔اس کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی ضرورت کی سامنے تمام ترقیاں اور دولتیں وحکومتیں گرد ہیں۔اس کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی ضرورت نہیں حاجت نہیں۔اس نور ایمان کی حفاظت کرو خصوصاً اس وقت کہ ایسا پرفتن زمانہ ہے کہ ایمان ہی کو اللہ پڑر ہے ہیں لیکن اس پر بھی اگر مسلمان سنجملیں اور خواب سے جاگیں اور ایمان کی حفاظت کریں اور خدا کوراضی رکھنے کی فکر کریں تو ہیں بقسم عرض کرتا ہوں اسے ایمان اور ایمان کی حفاظت کریں اور خدا کوراضی رکھنے کی فکر کریں تو ہیں بقسم عرض کرتا ہوں کہ تم اس مالم سرے بل انکو قدموں پر آپر ہے اور سے بلوم مادیہ سب وابیات اور خرافات نظر آئے کہ کہ ترمیں کہ مار سے کہ طاہری ٹیپ ٹاپ د کھی کرخود مسلمان گداگری کرتے پھرتے ہیں۔ان کو خرمیں کہ ان کے اندر کیا دولت اور کیا نعمت خدانے دکھی ہے اس کی قدر کرو۔

میں خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں اور کون ذریعہ ہے یقین دلانے کا اور کس طرح دل میں ڈال دوں کہ ہمارے یہاں ہب ڈال دوں کہ ہمارے یہاں بھراللہ بچھ نہ ہونے پرسب بچھ ہے اور دوسروں کے یہاں سب ہونے پر بھی بچھ بھی نہیں کیونکہ ان کے باس بظاہر دنیا ہے جس کوتم ہونا سیجھتے ہو گرید فائی ہے کہ خوال اور تمہارے پاس بظاہر دنیا نہیں جس کو نہ ہوتا سیجھتے ہولیکن ایک چیز البی ہے کہ وہ سب پچھ ہے اور وہ ایمان ہے کیونکہ وہ باتی ہے ای پر مدار ہے اور وہ ایمان ہے کیونکہ وہ باتی ہے ای پر مدار ہے اور بازار آ خرے میں بہی سکہ

چلے گا وہاں برتم مالا مال نظر آ و گے اور بید دوسر ہے لوگ خالی ہاتھ اس وقت اس کی قدر ہوگی۔ ۲۲ رجب المرجب انسان المجلس بعد نماز ظہر یوم سیشنبہ

#### (۲۸۱) مزاج میں تیزی اور غصه کا علاج

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک لڑکا ہے اس کے مزائ میں تیزی اور غصہ بہت ہے اس کے لئے ایک تعوید دید بیجے گا۔ فرمایا اس کا کیا تعویذ ہوتا کسی علیم محض کی صحبت میں رکھنے کی ضرورت ہے اس تدبیر سے قوامید بھی ہے کہی واقع ہوجائے۔ اگراس کا کوئی تعویذ ہوتا تو پہلے لکھ کرایے باندھ تااب بیرانہ سالی کی اقتضاء کی وجہ سے تو بچھ خصہ کم ہوا ہے گراب بھی ہے۔

## (۲۸۲)علماء كومقدمه ميں شہادت ندوينا جا ہيے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مولویوں کوئیس چاہئے ایسے تصول اور جھڑوں میں بڑنا ان کوتو یہ جاہئے کہ دوجگہ رہیں مجداور گھر ایسے قصول میں بڑنے سے اسٹے امام محمد صاحب سے منقول ہے کہ علماء کو سے سے اسٹی کاموں سے رہ جاتے ہیں۔امام محمد صاحب سے منقول ہے کہ علماء کو سے سے منقول ہے کہ علماء کو سے سے مقدمہ میں شہادت نہیں دین چاہئے۔علامہ شامی نے لکھا ہے کہ علماء کو سی کا دعوت نہیں نہیں کھانی چاہئے۔ یہ سب اس لئے کہ ان چیزوں سے تبعلقات یا خصومات بیدا ہوتے ہیں اور علماء کے ساتھ سب مسلمانوں کا بکسال تعلق ہونا چاہئے۔

#### (۲۸۳)مسلمان اور ہندو کا فرق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جتنے ذبین آ دی ہیں ان کے خیالات میں اجتماع نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ بنگالیوں اور ہندوستانیوں میں ذکروشغل کے بعض آ ٹار میں فرق ہوتا ہے۔ ایک صاحب بہت ناز سے کہنے گئے کہ آ پ کے اور حضرت گنگوی رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں بنگالیوں کی بڑی قدر ہے وہ فوراً کامیاب ہوجاتے ہیں۔ انہوں نے بعض آ ٹار کو کامیا بی قرار دیا۔ میں نے کہا کہ ان کے یہاں جمود ہے۔ اور تمہارے یہاں حرکت ہے ان کوجس کام میں لگا دیا جاتا ہے گئے رہتے ہیں اور تم کو ایک عال برقرار نہیں۔ یہی فرق ہے مسلمان اور ہندہ میں۔ ایک مسلمان کے بیچ کو دکان پر عال برقرار نہیں۔ یہی فرق ہے مسلمان اور ہندہ میں۔ ایک مسلمان کے بیچ کو دکان پر

بھا ہے نہیں بیٹھ سکتا اس کی ہے کیفیت رہتی ہے المسم نسو انہم فی کل وادیھیمون ایک ہندو کے بیٹے کو بٹھا ہے معتلف ہوئے بیٹھارہے گااس کی بیکیفیت رہتی ہے۔ بعد دکا بچسو عسلسی احسنسام لمھم ۔ بہی فرق دونوں کی مشق حساب کی حالت میں ہے۔ ہندو کا بچسو سوالات نکال کربھی سانس نہ لے گا اور مسلمان کا بچہ زائد سے زائد دوجا رسوال نکالے گا اور مسلمان کا بچہ زائد سے زائد دوجا رسوال نکالے گا اور گھرا جائے گا۔ بہی فرق ذبین آ دمی اور غیر ذبین میں مجھ لیا جاوے ذبین آ دمی کا ذبین ہر وقت میں رہتا ہے اس لئے جو ثمرات یکسوئی پر مرتب ہوتے ہیں وہ ان کو کم حاصل موتے ہیں۔ گریہ تھی یا در کھنے کی بات ہے کہ نہ ایسی فیانت مقصود ہے نہ ایسے ثمرات ۔

#### (۲۸۴)مسئلهاختیاری اورغیراختیاری

ایک مولوی صاحب سے سوال کے جواب میں قرمایا کہ طریق تو بہت ہل چیز ہے گر لوگوں نے خود سخت بنارکھا ہے۔ نضول اور غیر مقصود چیزوں کو اس میں تفونس کر سخت کر لیا حالا نکہ اب اختیاری اور غیرا ختیاری کے مسئلہ نے تمام سلوک کے مراحل کو آسان کر دیا۔ گر اب بھی اگر نوگ دشوار یوں ہی کا شکار بنیں تو اس کا کیا علاج۔

## (۲۸۵) اعمال کی روحانی کیفیات

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اعمال بڑی چیز ہیں۔ احوال میں کیا رکھا ہے اعمال میں جو کیفیات ہیں وہ نہایت ہی لطیف ہیں محسوس نہیں ہوتی اور دونوں کیفیات ہوتی ہیں جواعمال سے پیدا ہوتی ہیں اوراحوال اکٹر نفسانی ہوتے ہیں اوردونوں میں فرق ہیں جو کیفیات ہوتی ہیں ان میں سکون ہوتا ہے اور الحوال نفسانی میں آئی ہیں ہوتے ہیں وہ محسوس ہوتے ہیں وہ محسوس ہوتے ہیں وہ محسوس ہوتے ہیں اور محسوس نہیں ہوتے ایک اسل چیز اعمال ہی ہیں گر چونکہ اُسکے تمرات باطنی نطیف ہوتے ہیں اور محسوس نہیں ہوتے اس اس لئے سالک ہیں جھتا ہے کہ مجھ کو پچھ حاصل نہیں ہوائی باب میں حضرت مواد تا گنگوہی اس لئے سالک ہیں جھتا ہے کہ مجھ کو پچھ حاصل نہیں ہوائی باب میں حضرت مواد تا گنگوہی مان نہیں ہواتو اس کوسب پچھ حاصل ہوگیا بشرطیکہ اعمال میں خلال نہ ہو کیونکہ اس حالت حاصل نہیں ہوائی میں خلال نہ ہو کیونکہ اس حالت حاصل نہیں ہوائی میں خلال نہ ہو کیونکہ اس حالت حاصل نہیں ہوائی میں خلال نہ ہو کیونکہ اس حالت حاصل نہیں ہوائی میں خلال نہ ہو کیونکہ اس حالت حاصل نہیں ہوائی میں خلال نہ ہو کیونکہ اس حالت حاصل نہیں ہوائو اس کوسب پچھ حاصل ہوگیا بشرطیکہ اعمال میں خلال نہ ہو کیونکہ اس حالت حاصل نہیں ہوائو اس کوسب پچھ حاصل ہوگیا بشرطیکہ اعمال میں خلال نہ ہو کیونکہ اس حالت حاصل نہیں ہوائی اس خواصل نہیں ہوائی میں خلال نہ ہو کیونکہ اس حال حاصل نہیں ہوائو اس کوسب پچھ حاصل ہوگیا بشرطیکہ اعمال میں خلال نہ ہو کیونکہ اس حاصل ہوگیا بشرطیکہ اعمال میں خلال نہ ہو کیونکہ اس حاصل ہوگیا بشرطیکہ اعمال میں خلال نہ ہو کیونکہ اس حاصل ہوگیا بشرطیکہ اعمال میں خلال نہ ہو کیونکہ اس حاصل ہوگیا بشرطیکہ اعمال میں خلال نہ ہو کیونکہ اس حاصل ہوگیا بشرطیکہ اعمال میں خلال نہ ہو کیونکہ اس حاصل ہوگیا بشرطیکہ اعمال میں خلال نہ ہو کیونکہ کیا ہوگیا ہو کیونکہ اس حاصل ہوگیا بشرطیکہ اعمال میں خلال نہ ہو کیونکہ کیا ہو کیونکہ کی حاصل ہوگیا بشرطیکہ کیا ہو کیونکہ کیا ہو کی

میں اس کی کیفیات روحانی ہیں جو حقیق کمالات ہیں۔ دوسرے یہ بھھنا علامت ہے فنا کی جو منتبی ہے سلوک کی ایک شخص نے مجھ کولکھا تھا کہ اتناز ماند ذکر وشغل کرتے ہوئے ہو گیالیکن سیجھ بھی حاصل ندہوا۔ میں نے لکھا کہ یہ بوم عید ہے جس میں یہ خیال ہے کہ مجھ کو حاصل نہیں اور وہ یوم ماتم ہوگا جس روز ریہ خیال ہوگا کہ مجھ کو بچھ حاصل ہے۔

#### (۲۸۷) آ جکل کےمصنوعی بزرگ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ سے توبہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہم کو بگاڑ گئے کوئی اور پسند ہی نہیں آتا۔بس بیرنگ ہوگیا۔

ہمہشر پرزخوبال منم و خیال ماہ چہ کم کہ چشم بدخوں کند ہم کن قاہب خصوصا آج کل تو مصنوعی لوگ زیادہ ہیں جو بزرگی کا دعویٰ کرتے بھرتے ہیں وہ تو کیا بیند آتے جبکہ واقع میں بھی اگر بزرگ ہوتے بیند نہ آتے اب اگر کوئی پو چھے کہ ان بزرگول میں کیا چیز تھی جواوروں میں نہیں سواس چیز کا کیا نام بتلا دیں وہ چیز تو اس شعر کا مصداق ہے۔ خوبی جمیں کرشمہ و ناز وخرام نیست بیارشیوہ ہاست بتارال کہ نام نیست خوبی جمیں کرشمہ و ناز وخرام نیست بیارشیوہ ہاست بتارال کہ نام نیست وہ ایک ذوتی چیز ہے اور ذوتیات کی بیشان ہوتی ہے۔ ماہ ہوتے ومرا نے دارد بندہ طلعت آن باش کہ آئے دارد

## (۲۸۷)محبت الهي كے بغير كوئى چيز ہيں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل تو ایسے طالب رہ گئے ہیں کہ ایک صاحب نے مجھے
کو کھا کہ مجھ کو آپ یہ بتلا دیں کہ مجھ میں اس طریق کی اہلیت بھی ہے یا نہیں اگر ہے تو میں
اس کام میں لگوں ور نہ اور کام کروں میں نے لکھا کہ اگر کو کی شخص کسی بازاری عورت سے یہ
کہے کہ بی یہ بتلا دے کہ تو مجھ کوئل بھی جاوے گی اگر اس کی امید ہوتو میں کوشش کروں ور نہ
کسی اور کام میں لگوں وہ اس پر ایک وھول لگائے گی کہ نالائق سے بات بھی کوئی مجھ سے
یو جھنے کی ہے جب وہ اس سوال کو گوار انہیں کر سکتی تو کیا خدا تعالیٰ کی محبت کاحق اس سے بھی
کم ہے۔خوب فرماتے ہیں۔

عشق مولی کے کم از کیلے بود سے گشتن بہراد اولی بود (۲۸۸) نفع کا مدار مناسبت برہے

ایک صاحب کی منطقی پرمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس ہی گئے اب میری بیرائے ہوگئی ہے جو تجربہ سے بھی بحد اللہ مفید ثابت ہو پھی ہے کہ یہاں پر چندروز خاموشی کے ساتھ رہو مکا تبت مخاطبت کچھ نہ کرواس میں طرفین کی راحت ہے اور خصوصاً طالب کی مصلحت زیادہ ہے وہ یہ کہاں طریق میں مدار نفع کا مناسبت پر ہے اور اس صورت میں مناسبت مہولت سے بیدا ہونے کی امید ہے۔

### (۲۸۹) طبیعت کوذ کرالٹد کی طرف لانے کی ضرورت

فرمایا کدایک صاحب کا خطآ یا ہے لکھا ہے کہ میری طبیعت ذکر کی طرف نہیں آتی۔ میں فرمایا کہ ایک صاحب کا خطآ یا ہے کہ میری طبیعت ذکر کی طرف نہیں آتی یالا نے سے بھی نہیں آتی ۔ اس فتم کی غلطیوں میں اکثر لوگوں کو ابتلاء ہے بہت لوگ لکھتے ہیں کہ نماز کو تی نہیں چاہتا۔ ذکر میں جی نہیں لگتا مزانہیں آتا میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ پھراس میں دین ضرر کیا ہے جو چیز اختیاری ہے بعنی اعمال اس پرتو قدرت ہے وہ کرتے رہواس کا کوئی آج تک جواب نہیں دیا۔

## . (۲۹۰)اصول وحدود کی پابندی میں خیر و برکت

آیک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جوکام اصول اور حدود کے ماتحت ہوگا وہ کام چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہمیشہ اس میں خیر اور برکت ہوگی۔ بیا در جو کام اصول اور حدود سے خارج کئے جاتے ہیں ان میں ہمیشہ بے برکتی ہوتی ہے۔ آج کل اکثر مسلمانوں میں اسی چیز کی کی ہے۔ ہیں اس میں ہمیشہ بے برکتی ہوتی ہے۔ آج کل اکثر مسلمانوں میں اسی چیز کی کی ہے۔ سام رجب المرجب سندا ۱۳۵ اصحاص خاص بوقت صبح ہوم چیار شعنبہ

## (۲۹۱)ریل کس لحاظ سے سبب رحمت ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر خانقاہ میں بھلی کی روشنی اور یانی کائل لے لیا جاوے تو بڑا آرام ہوجائے۔فرمایا کہ اب ہی کوئی تکلیف ہے۔میں نے تو بچلی کا گھر میں لینا بھی بہند

نہیں کیا اکثر حوادث جواس بکل کی بدولت واقع ہوئے ہیں وہ نہایت ہی عبر تناک ہیں بلکہ جتنی نی چیزیں ہیں سب خطرناک ہیں۔ دیکھئے ریل کس قدرضرورت کی چیز ہے مگر جب تک آ دی اس کے اندر ہوتا ہے موت کے مند میں ہوتا ہے میں توجس زمانہ میں سفر کرتا تھا جب تک ریل ہے اتر نہ لیتا تھا برابر موت کا مراقبر ہتا تھا اس اعتبار ہے سبب رحمت بھی ہے کہ موت کو یا دولاتی ہے۔

#### (۲۹۲)ہر کام کے حدود

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که جب تک آ دمی دین کا پابند نه ہواس کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں کیونکہاں کا کوئی کام حدود کےاندرتو ہوگانہیں نے اگر دوتی ہوگی وہ حدود ہے باہر رشنی ہوگی وہ حدود سے باہر۔ جب حدود ہی نہیں تو اپیا شخص ظاہر ہے کہ سخت خطرنا ک ہوگا۔ ایک سندهی مولوی صاحب کی بدرائے تھی کہ ہندوؤں کے ساتھ شرکت کرنی جاہتے مجھ سے بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میں نے کہا ہندوؤں کے ساتھ شریک ہونے میں دنیا کا تو ضررمعلوم نہیں کیا ہوگا مگر دین کا ضررتو کھلا ہوا ہے۔اس لئے کہ ان کا تو کوئی دین نہیں ندہب نہیںاگرتم نے دین حق پڑمل کیا تو شرکت کیسی اورا گرشرکت کی تو دین کہاں وجہ یہ ہے کہ وہ جو تبحویز کریں گے وہ دنیا کے مصالح کے ماتحت ہوگا وہ اپنی اغراض بورا کرنے کے لئے جوصورت بھی نافع مجھیں پاس کردیں گے اوراس پڑل کریں گے۔مثلاً میں ایک مسئله مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ عین قبال کے وفت تھم ہے کہ اگر مقابل زبان سے کلمہ پڑھ دے تو ہاتھ روک لواب بتلاہیئے اس صورت میں دوسری قوم کے ساتھ کیسے نباہ ہو گا اور یہاں سے ایک اور مستقل فائدہ بھی معلوم ہوگیا کہ اسلام کے حق اور خدائی ندہب ہونے کی سی بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اتنا بڑا ہتھیار دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا۔ کیونکداگر کوئی دشمن اسلام مسلمانوں کو کافی ضرر پہنچانے کے بعد جب مسلمانوں میں انتقام کی قدرت دیکھے فورا منافقت ہے دھوکہ دینے کے لئے کلمہ پڑھ لے تو ان کا تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور وہ مسلمانوں کا قلع قبع کر سکتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا ندہب دنیا میں ہے جوا تنابرا حربه مخالف کے ہاتھ میں وے دے اگر دوسرے مذہب والوں کے بہاں بیستلہ ہوتا تو وہ ند جب اب تک تو فنا بھی ہو چکتا۔ بیمسلمانوں ہی کی شان ہے کہ باقی ہیں کسی انسان کے

ا بجاد کئے ہوئے ند ہب میں ایسا مسئلہ قیامت تک نہیں ہوسکتا۔ انسان بھی اپنے گروہ کوالی تعلیم نہیں دے سکتا ہے ایسی تعلیم خدائی کی ہوسکتی ہے کہ جو بیہ جانبے ہیں کہ اگر دشمنوں نے دھوکہ بھی دیا تو پھر بھی غالب کر دینا ہمارے قبضہ قدرت میں ہے۔

## (۲۹۲)جمله كفار دشمن اسلام بين

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کافر جتنے ہیں سب اسلام کے دشمن ہیں کوئی گورا
ہویا کالا۔ دونوں سانپ ہی ہیں بلکہ گورے سانپ سے کالاسانپ زیادہ زہر بلا ہوتا ہے اگر گورے
سانپ کو گھرے نکال بھی دیاتو کالاڈ نے کو موجود ہے جس کا ڈسا ہوازندہ ہی رہنا مشکل ہے۔
سانپ کو گھرے نکال بھی دیاتو کالاڈ نے کو موجود ہے جس کا ڈسا ہوازندہ ہی رہنا مشکل ہے۔
حضرات اس زمانہ میں ہوتے تو وہ قصد سامنے آ جاتا کہ کی شخص نے ایک بزرگ سے پوچھاتھا
کہ صحابہ میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ ان بزرگ نے جواب دیا کہ فرق ہے کہ اگرتم اس کو
دیکھتے تو مجنول بچھتے اور وہ تم کو دیکھتے تو کا فر سجھتے اور تم پر جہاد کرتے اور کسی کی کیا شکایت کی
جائے اب تو ان بزرگوں ہی کے متوسلین کی بیرهالت ہوگئی ہے کہ ان کو دیکھ کر بہیں معلوم ہوتا
جائے اب تو ان بزرگوں ہی کے متوسلین کی بیرهالت ہوگئی ہے کہ ان کو دیکھ کر بہیں معلوم ہوتا
کہ سیاس جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ پہلے زمانوں میں بھی انقلاب ہوتا تھا مگر بتدریج

## (۱۹۴۷) هر کام میں حفظ حدود

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہر چیز کواسپنے درجہ پر دکھنا ہی بڑا کمال ہے آج کل اکثر مشائخ اورعلاء میں اس کی کمی ہے کہ کوئی چیز ان کے یہاں اپنے درجہ پر نہیں رہی لیکن یہاں پر بحمد اللہ تعالیٰ اپنے برزرگول کی دعاء کی برکت سے ہر چیز اپنے اپنے درجہ پر ہے اور یہ میں کوئی فخر سے نہیں کہ درجہ بیر ہے اور یہ میں کوئی فخر سے نہیں کہ درجا بلکہ ایک نعمت خداوندی کا اظہار کر رہا ہول فخر کی اس میں کون ی بات ہے۔

## (۲۹۵)اشاعت حق کے لئے ضرورت جہاد

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک فاضل فلسفی نے بورپ کے شبہ سے متاثر ہوکر مجھ ہے پوچھا کہ جہاد کیا چیز ہے۔ میں نے کہا کہ اشاعت حق ضروری ہے اس لئے اس کے مواقع کا ارتفاع بھی ضروری ہے اور یہ اس وقت ہوسکتا ہے جب کہ کفار مغلوب ہو کر رہیں۔ اس کی صورتیں ہیں یا جزید دیں اس ہے بھی مغلوب ہی سمجھے جا کیں گے یا اگر جزید ند یں تب ان سے قال ہوگا۔ پس یہ جہاد ہے۔ کہنے گئے کہ اگر سلے کرلیں تب بھی مانع مرتفع ہوسکتا ہے۔ میں نے کہا کہ ملے کرنے ہے مغلوب ند ہو نئے کیونکہ جب جا ہیں سلے توڑ دیں ۔ سوجو مقصود ہے کہ مغلوب ہوکر رہیں وہ مقصود کے سے حاصل نہیں ہوسکتا اس جواب سے ان کو بہت کی ہوئی۔ مغلوب ہوکر رہیں وہ مقصود کے سے اصل نہیں ہوسکتا اس جواب سے ان کو بہت کی ہوئی۔ معلوب ہوکر رہیں وہ مقصود کے سے حاصل نہیں ہوسکتا اس جواب سے ان کو بہت کی ہوئی۔ معلوب ہوکر رہیں الرجب سندا ۱۳۵ احجاس بعد تما زظہر ہوم چہار شعنبہ

#### (۲۹۷)اعتدال سے طرفین کوراحت

ایک صاحب کی چند بدعنوانیوں پرمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک اورصاحب نے ای
طرح مجھ کوستایا تھا۔ میں نے مکا تبت مخاطبت کو بند کر دیا تھا پھر پچھ دنوں کے بعد درخواست ک
کہ خط ہے خبریت معلوم کرنے اور دعاء کرالینے کی اجازت ہوجائے۔ میں نے کہا کہ اس کا
ایک مسودہ تیار کر کے اس پرمیرے دستخط کرالو۔ اور ہرخط کے ساتھ میراوہ دیخطی منظور شدہ مسودہ
بھیجا کرو۔ کیوں صاحب کیا ہی تی ہے جس میں ان کی مراد بھی پوری ہوگئی اور میں بھی اذبت سے
بھیجا کرو۔ کیوں صاحب کیا ہی تی تو بھی کہ میں قطعان طابھی ہے ہے منع کردیتا اور زمی ہی گئی ۔ میں قطعان طابھی ہے ہے منع کردیتا اور زمی ہی کہ جوجا ہواکھا کرو۔ میں نے اوسط کا درجہ رکھا۔ اب طرفین کوراحت ہے۔

کہ جوجا ہواکھا کرو۔ میں نے اوسط کا درجہ رکھا۔ اب طرفین کوراحت ہے۔

## (۲۹۷) بدنبی کی گرم بازاری

ایک سلسلہ گفتگویمی فرمایا کہ آج کل بدنہی کا اس قدر بازارگرم ہے جس کودیکھواس مرض میں جنا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے فہم ہی رخصت ہوگیا الا ماشاء اللہ ایک فیحص نے بذریعہ خط دریافت کیا تھا کہ ختم میں دعاء کراتا چاہتا ہوں اس کا کیامعمول ہے۔ میں نے لکھ دیا کہ ایک آندروز کامعمول ہے۔ اس پرختم کے مدمیں بذریعہ منی آرڈ رروبیہ جیجا اورکو پن میں عقمند کیکھتے ہیں کہ حسب ایک مریر تم میں بنا موسی میں نے منی آرڈ رواپس کردیا اور لکھ دیا کہ تھم نامدد کھلاؤ۔

## (۲۹۸)چندافراد کوآ داب مجلس کی تعلیم

ایک نؤوارد صاحب جگہ ہوتے ہوئے مجلس سے بہت دور بیٹھے۔حضرت والانے

در یافت فر مایا که اس قدر دور بین مین کیامصلحت ہے جبکہ قریب میں جگہ ہے۔ آ ب لوگوں کوتو احساس نہیں ہوتا مگر اس میں میری بدنامی ہے۔ ناوا قف دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ لوگوب کواس قدر مرعوب کررکھا ہے کہ کوئی یاس بھی نہیں جا سکتا۔ پھر جوآنے سے مقصود ہے کہ کوئی بات ہوتوسنیں وہ دور بیٹنے سے حاصل نہیں ہوسکتا اور اذان مجھ سے دی نہیں جاتی ۔ بات یہ ہے کہ رسوم نے جقائق پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب آئے وہ ا بھی دور ہی بیٹھے۔فرمایا کہ بیبھی اس ہی بلامیں مبتلا آئے کیا کوئی بدنہی کا مدرسہ ہے جہاں تعلیم یا یا کرآتے ہیں کہاں تک کہوں۔ایک صاحب نے جو پہلے سے مجلس میں بیٹھے تھے ان صاحب کواشارہ ہے یاس آ کر بیٹھ جانے کو کہااس پروہ صاحب قریب آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت والانے بچھ وازی کروریافت فرمایا کہ کن صاحب نے ان کو قریب بیڑھ جانے کو کہا جن صاحب نے اشارہ کیا تھا انہوں نے عرض کیا کہ میں نے عرض کر دیا تھا۔فر مایا یہاں پر اس کی بھی اجازت نہیں کہ ایک دوسرے کو کچھ کہے۔ تم نے ان سے بردھ کر حماقت کی تم کو میری تنبیه میں جوڑ لگانے کی کونی ضرورت تھی ہم لوگوں کو کیا ہوگیا۔اس طرز میں بہت ہے مفاسد ہیں۔مصلحت کے بالکل خلاف ہے۔ان چیزوں پرلوگوں کی نظر نہیں جاتی تس تس ھخص کی ادر کس کس بات کی اصلاح کی جائے۔اگر کہتا ہوں تو سخت اور بدخلق مشہور ہوتا ہوں <u>۔ صبر کر</u>تا ہوں اور نہیں کہتا تو بیہ جانور کے جانور ہی رہتے ہیں ۔

۲۲۲ جب المرجب ۱۳۵۱ هجلس بعدنما زظهر يوم پنجشنبه

## (۲۹۹)خوش اخلاقی کا نتیجه

فرمایا کہ آیک صاحب کا خط آیا ہے۔ مجھ کو سخت کہا جاتا ہے ذراان کی طلب کا حال
ملاحظ فرمائے لکھتے ہیں کہ ہیں برس کا عرصہ ہوا ہیں حضور سے مرید ہوا تھا اس وقت ہے اس
وقت تک دوسرے کا موں میں مشغول رہا۔ اب ذکر وشغل کا شوق شروع ہوا ہے۔ یہ ضمون
ہے طالب صاحب کا۔ اب بتلا ہے میں اپنے ان تجر بول کو کس طرح منا دوں ۔ لوگ کہتے
ہیں کہ صاحب خوش اخلاقی کرو۔ یہ خوش اخلاقی ہی کا نتیجہ ہے اب دیکھو درست ہو جا کیں
ہیں کہ صاحب خوش اخلاقی کرو۔ یہ خوش اخلاقی ہی کا نتیجہ ہے اب دیکھو درست ہو جا کیں
ہے۔ ہیں برس کا کھا یا اگل دیں گے۔

## (۳۰۰) حضرت حکیم الامت کی خدمت میں ہرآنے والے کو نفع

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که یہاں پر تو کوئی چھوڑ انہیں جاتا۔ کان ضرور کھول دیئے جاتے ہیں۔ بھراللہ یہاں سے کوئی محروم ہیں جاتا کچھ لے کربی جاتا ہے چاہدہ خدا ہی ہوکر جاتا ہے لیکر کورانہیں جاتا۔ میں نہ تقویٰ سکھا تا ہوں نہ طہارت نہ مجاہدہ نہ ریاضت بال بیسکی ہوجائے وہ بڑے ہاں بیسکھا تا ہوں کہ دوسرے کواذیت نہ پہنچا وُاگر اللّٰہ کے حقوق میں کمی ہوجائے وہ بڑے کریم ہیں رحیم ہیں بخش دیں گے گران کے بندوں کومت ستاؤ۔ بیسخت بات ہے۔

## (۳۰۱)غلط سوال کر کے مہیکہ یو چھنے پرعماب

ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت میراایک ہے جمع کا شریک ہے۔ فرمایا کہ ہے جمع کا شریک ہے ہم نہیں۔ سمجھے۔صاف کہو۔عرض کیا کہ تجارت میں میراایک شریک ہے روہیہ میرا۔ جان کی محنت اس کی ۔ فرمایا اب پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ عرض کیا کہ وہ نقصان کا بھی ذ ہے دار ہوگا یانبیں۔فرمایا کہ جب شریک ہوئے تھے کیا شرط تھری تھی۔عرض کیا کہ میں نے شرکت کے وقت ریے کہد دیا تھا کہ نقصان کا ذہبدار میں ہوں ۔ فرمایا کہ پھر کیوں شبہ ہوا کیا مال میں نقصان ہوگیا۔عرض کیا کہ مال میں تو نقصان نہیں ہوا۔ پچھر قم میرے ہاتھ سے کھوئی گئی۔ فرمایا یہ بات اور بھی عجیب ہے بیان اس طرح سے کیا گیا کہ جس سے میں یہ مجھا کہ مال میں نقصان ہو گیا۔ یہ ہیں وہ باتنی جن پر مجھ کو بدتام کیا جاتا ہے اور وہم کا الزام لگایا جاتا ہے اگر کھود کرید نہ کروں تو ان صاحب نے دھوکا ویہے میں کیا سر رکھی تھی اب غلط سوال پر مسئلہ بتلاتا تو میرے جواب کوایے اس واقعہ پر منطبق کر لیتے جوان کے ذہن میں تھا کہ میرے ہاتھ کی کھوئی ہوئی چیز پر میسکلہ بتلایا ہے۔اس کو ہر جگہ ہاتگتے پھرتے۔ کیوں بھائی پہلے ہی صاف بات كيون نبيس كهي تقى -اس ميس كونسارا ز تقا-عرض كيا كفلطى بهوني في فرماياس كفلطي کہتے ہیں بیتو اعلیٰ درجہ کی نفس کی شرارت ہے۔ میں تم لوگوں کی نبض خوب پہیانیا ہول۔ بزرگ لوگ جمہارے دھوکوں میں آ جائے ہیں میں طالب علم ہوں۔ پہاں اللہ کے نصل سے یہ با تنبی اپنچ نیج کی نہیں چکتیں۔تم لوگوں کوسوائے تکلیف دینے اور ستانے کے پچھ نہیں آتا۔

ہر حرکت تہاری موجب ایذا ہے کوئی بات بھی ڈھنگ کی نہیں۔ اب بتانا ہے کہ کیا یہ حرکت تہاری موجب ایذا ہے کوئی بات بھی ڈھنگ کی نہیں۔ اب بتانا ہے کہ کیا یہ حرکت قابل تغیر مزاج نہیں ہے تھی کتنا بڑا دھوکا دینا چاہتا تھا۔ مسئلہ پوچھتا ہے تجارت کی شرک کا۔ اور مقصان ہے اپنی ہاتھ کی رقم کھوئی ہوئی کا یہ شرارت نہیں تو اور کیا ہے ایک بات پر مزاج میں تغیر ہوتا ہی ہے۔ بھر کہنے کے طریق پر کہا بھی جاتا ہے۔ اب خوش اخلاق کر کے اس کے آگے ہوتا ہی جوڑوں یا وک پکڑوں۔ اس کی تعریف کروں۔ نامعقول چل یہاں ہے جو کچھ پوچھتا ہے کہا کھ کر ایا لیکھوا کر لا۔ تیرا پکھاعتبار نہیں۔ ایسے بدفہم آدمی سے کیا امید کہ مسئلہ سے بادی شر نہیں۔ دین کے اعدر دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ گا۔ صورت تو دیکھو خصر جیسی اور بیدھوک بازی شر نہیں۔ دین کے اعدر دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ گا۔ صورت تو دیکھو خصر جیسی اور بیدھوک بازی شر نہیں۔ دین کے اعدر دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ گا۔ صورت تو دیکھو خصر جیسی اور بیدھوک بازی شر نہیں۔ دین کے اعدر دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ گا۔ صورت تو دیکھو خصر جیسی اور بیدھوک بازی شر نہیں۔ دین کے اعدر دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ کا کہ حسب سنہ اہمالہ مجلس بعد نماز جمعہ

## (۳۰۲) بردی نعمت اور راحت مناسبت ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فلال مولوی صاحب نے زیادہ تخواہ پر جانا پیند نہیں کیا فرمایا کہ مجھ کو یہ بات بہت پہند ہے۔ ابجی روپی تو ہے بی ضرورت کی چیز مگر بری نعمت راحت اور مناسبت ہو نہ ہو۔ معلوم نہیں نئی جگہ میں جا کر مناسبت ہو نہ ہو۔ راحت ملے نعمت راحت اور مناسبت ہو تہ کہ کوئیمت سجھنا چاہئے۔ میں جس زمانہ میں کا نپورتھا پچاس روپیہ تنخواہ تی آگرہ سے خط آیا کہ ہم سوروپیہ یا دوسور وپید ہیں گے۔ میں نے ان کے جواب میں مشور ولکھ بھیجا کہ ایسے خص کو بلا کر ملازم رکھوجودومری جگہ نو کر نہ ہو۔ اگر کسی نو کری کرتے ہوئے کو بلا کر ملازم رکھو تو دومری جگہ نو کر نہ ہو۔ اگر کسی نو و ہاں ہوئے کو بلا کر ملازم رکھا تو تم سودو گے اور اگر کہیں سے اس کو دوسو کی جگہ پر بلایا گیا تو و ہاں چل دے گا ایسے بھوڑ نے کا کیااعتبار پھر ہنس کر فر مایا کہ میرا تو کام بنا ہی نہ تھا میں نے مشورہ وے کر دوسروں کی بھی راہ مار دی۔ خصوصاً اس زمانہ میں تو پر انی جگہ کوچھوڑ نا ہی نہیں چا ہے۔ دے کر دوسروں کی بھی راہ مار دی۔ خصوصاً اس زمانہ میں تو پر انی جگہ کوچھوڑ نا ہی نہیں چا ہے۔ دے کر دوسروں کی بھی راہ مار دی۔ خصوصاً اس زمانہ میں تو پر انی جگہ کوچھوڑ نا ہی نہیں جا ہو کے کہ بیدا ہونا بہت مشکل ہے۔ دے کر دوسروں کی بھی راہ مار دی۔ خصوصاً اس زمانہ میں تو پر انی جگہ کوچھوڑ نا ہی نہیں جا ہوں میں بڑی مصلحت اور حکمت ہے ہر جگہ مناسبت اور موافقت کا بیدا ہونا بہت مشکل ہے۔ اس میں بڑی مصلحت اور حکمت ہے ہر جگہ مناسبت اور موافقت کا بیدا ہونا بہت مشکل ہے۔

# (۳۰۳) برکت خلوص پرموقو ف ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ امراء میں خلوص کی اکثر کمی ہوتی ہے۔ ہاں فلوس کی فراوانی ہوتی ہے اور برکت موقوف ہے خلوص پر۔ میں تو امراء سے کہا کرتا ہوں کہ جہاں تم ہزاروں روبیہ مرف کر کے مساجداور مدارس بناتے ہوا سے کام کرنے کے وقت کی غریب سے بھی اور والے مام کرنے کے وقت کی غریب سے بھی دوجار چیے ما تک کرائی اس قم میں برکت کے شامل کرلیا کروغرباء کے پیسہ میں بوجہ خلوص کے بڑی برکت ہوتی اس کوام وائجسوں نہیں کرتے حالانکہ محسوں کرنے کی چیز ہے۔
(۲۲ م ۲۷) فن نصوف کا احمیاء

ایک سلسا گفتگویی فرمایا که بیج توبیه که حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه نے اس فن سلوک کا احیاء کیا ہے۔ مدتوں سے بیٹن مردہ ہو چکا تھا اوراب تو ماشاء الله اس قد رصاف ہوگیا ہے کہ فن کا کوئی جز واشتباہ یا خفا بیس رہا۔ مزاح کے طور پر فرمایا گولوگ خفا بیس سوہوا کریں میں جب بھی کوئی مضمون لکھ کر حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه کو سنا تا فرمایا کرتے کہ بھائی تم نے میرے سینے کی شرح کر دی۔ کیا بتلاؤ میرے پاس عبارت نہیں۔ تم نے عبارت نہیں اور کی دیا۔ علاوم ہوتا تھا کہ اسپنے کوفنا کئے ہوئے ہیں مناتے ہوئے ہیں مناتے ہوئے ہیں اور سیس وہی پیند ہیں۔ یہ با تیں اپنے بزرگوں کی دیکھیں اور سیس وہی پیند ہیں۔ یہ آج کل مناتے ہوئے ہیں۔ کے نے ڈھونگ پیند ہیں۔ یہ آج کل

(٣٠٥) بدنهم لوگوں كو بيعت كرنے سے نفع كى تو قع نہيں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں بیعت میں وسعت کو پہند نہیں کرتااس کا کوئی نتیجہ نبیں سوائے اس کے کہ بدفہم اور کم عقل لوگوں کی بحرتی ہوجائے۔ کوئی فوج تھوڑا ہی بحرتی کرنا ہے وہ جارا آ دمی نہیم ہوں ان سے ہی تعلق کافی ہے۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ آیک محفص کے جار بیٹے ہیں اور جاروں لائق اورا یک محفص کے آیک ورجن ہیں لیکن سے مہمل سووہ تو اورا کئے وبال جان ہو تکے بحرز نج کوفت کے اور کیا تیجہ ہوگا۔

(۲۰۲)حضرت حکیم الامت کے سلف کے

نداق پر ہونے پرامیر شاہ خاں مرحوم کی تصدیق ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں تو اس کوخدا کا بہت بڑانصل اور بڑی نعمت ہجھتا ہوں کہ ا ہے بزرگوں کے مسلک پر چلنے کی تو بق عطاء فرمائی۔ مجھ کو علی گڑھ ایک جلسہ میں مدعو کیا گیا تھا امیر شاہ خان صاحب بھی آئے ہوئے سے انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ کوئی تمہاری کسی بات کو دکھی رہا ہوں کہ کوئی تمہاری کسی بات کو دکھی رہا ہوں کہ کوئی بات اپنے بزرگوں دکھی رہا ہوں کہ کوئی بات اپنے بزرگوں کے مسلک اور غداق کے خلاف تو نہیں ۔ سومیں نے کوئی بات خلاف نہیں دیکھی ۔ اس پر میراجی براخوش ہوا اس لئے کہ وہ قریب آپنے سب بزرگوں کی صحبت میں رہے ہوئے تھے۔

# (۲۰۰۷)موقع اشتباه میں احتیاطی ظهر پڑھنا جا ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اشتباہ کے موقع پر احتیاط اس میں ہے کہ طہر پڑھیں کی وفتی فرض ساقط ہوجاتا کہ ظہر پڑھیں کیونکہ جہال جمعہ فرض ہے وہاں ظہر کی نماز پڑھنے سے وقتی فرض ساقط ہوجاتا ہے۔ اور جہال ظہر فرض ہے وہاں جمعہ پڑھنے سے وقتی فرض ذمہ رہتا ہے اس لئے احتیاط ظہر ہی پڑھنے میں ہوئی۔

۲۷ر جب المرجب سندا۵ ۱۳ اهجلس بعد نما زظهر يوم شنبه

( ٣٠٨) وقف قبرستان ميں بالشت بھر جگہ ذاكدا زضر ورت لينا جائز بہيں اليك صاحب نے عرض كيا كہ حفرت مير ، بھائى كى قبر قبرستان ميں نشيب كے موقع پر ہمارش كے ايام ميں اس پر پائى كاگز رہوتا ہے اگر اس كے جہار طرف حفاظت كى نيت ہوائيك ايك بالشت او نجى پخته بندش كرادى جائے تو كيا تھم ہے۔ وريافت فرمايا كہ وہ قبرستان وقف ہے ياكسى خاص فخص كى مملوك ہے۔ سب كے احكام جدا جدا ہيں مشترك احكام ہيں۔ اگر وقف ہے تو ايك بالشت بھى جگہ قبر سے ذاكد لينا جائز نہيں۔ اس كے متعلق برك نازك احكام ہيں جب ہزاروں كے لئے وقف ہے تو ايك آ دى ضرورت سے ذاكد برك نازك احكام ہيں جب ہزاروں كے لئے وقف ہے تو ايك آ دى ضرورت سے ذاكد كيے اس ميں تصرف كرسكتا ہے اور اگر كسى خاص شخص كى يا خاص جماعت كى مملوك ہے تو كيے اس ميں تصرف كرسكتا ہے اور اگر كسى خاص شخص كى يا خاص جماعت كى مملوك ہے تو مالك كى اجازت پر موقوف ہے بشرط عدم مانع۔ اور بيسب احكام عقل كے موافق ہيں شريعت مقدسہ نے ہم كو آ زاد نہيں چھوڑا۔ كوئى عمل كر كے ديكھے ہمارى ہى مصلحتوں اور شريعت مقدسہ نے ہم كو آ زاد نہيں چھوڑا۔ كوئى عمل كر كے ديكھے ہمارى ہى مصلحتوں اور ضرورتوں كا انتظام فرمايا ہے اگر كوئى نہ سمجھتو تاس كا قصور ہے۔

#### (۳۰۹) ہدیہ کے اصول وضوابط

ایک سلسلہ تفتکومیں فرمایا کہ آج کل مدرسہ والے چندہ لینے میں اور مشائخ علاء مدید لینے میں بہت بیباک ہیں نہ دوسرے کی تکلیف کا خیال رکھتے ہیں اور نہائی اور دین کی ذلت کا۔ بالكل ده در ده معاملهٔ ہور ہاہے۔ ہیں بحمراللہ ان با توں كا خيال ركھتا ہوں۔ ہدىية ہم ليتا ہول مگر ان دوبا توں کا خیال رکھتا ہوں کہ ایک تو دینے والے کو تکلیف نہ ہو۔ دوسرے اپنی اور دین کی ذلت نہ ہو۔ اس کا میں نے ایک نظام مقرر کر دیا ہے کہ ایک روز کی آیدنی سے کوئی زائد نہ دے۔اباس برایک شبہ ہوا کہ کوئی شخص ہرروز دینے لگے تواس میں ایک قیدہے کہ درمیان میں کم از کم ایک مہینہ کافصل ہو۔ یہ تو دوسرے کو تکلیف ہے بچانے کا قاعدہ ہے اور ذلت ہے بیخے کا قاعدہ یہ ہے کہ بدون بوری جان پہچان اور بے تکلفی کے مدیبے قبول نہیں کرتا اس میں دین کی اورا پنی دونوں کی حفاظت ہے۔ایک صاحب یہاں پر آئے وہ کچھ ہریہ دیئے ۔لگے۔ میں نے کہا کہ ہدیہ کے متعلق میرا تو بیر قاعدہ ہے میں بلا خاص شناسائی کے لیتانہیں۔ کہنے الك كدرية لينابى باے كاريس نے كہا كداس كمعنة توبية بين كديس آب كى وجد النا قاعدہ توڑ دوں۔ کہا کہ مجھ کومشنٹی ہی کر دیجئے۔ میں نے کہا کہ اگر ہر شخص یمی درخواست كرے اور میں قبول كرليا كروں تو پھركوئى قاعدہ بن ندرہے گاتب خاموش ہوئے۔ايك اور صاحب آئے ہدیہ پراصرار کیا۔ میں نے قاعدہ بیان کردیا۔ قاعدہ س کربھی اصرار میں نے کہا کہ دیکھواب غصہ آنا شروع ہو گیا ہے اگراب کی مرتبہ کہو گے تو دوسری طرح سمجھاؤں گا پھر وہی مرنعے کی ایک ٹا تک میں نے کہا کہ دور ہومر دود نکل یہاں سے آبک جھوٹی سے پطلیا تھی بغل میں دیا کر بھاگتے نظراً ئے۔مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔مجھ سے تو سیجھ بیں کہا تگراورا یک صاحب ہے کہاانہوں نے مجھ سے روایت کی۔ بیا کہتے تھے کہ دین تو بہیں ہے اس لئے کہ یہاں دنیا کی قدر نہیں۔ دین وہیں ہوسکتا ہے جہاں دنیا کی قدر نہ ہواور برانہیں مانا میرے كهنج كاحالانكه مبري الفاظ بهت بى شخت تضاور يهلي زياده اراده تفهرن كاندتها مكر پهركى روز تفہرے اور میری ہر بات برخوش ہوتے تھے ہیئتے تھے بعض ایس سلیم طبیعتیں بھی ہوتی ہیں بیجارے پنجاب کی طرف کے رہنے والے تھے۔ ریاضی معلوم ہوا کہ جب وہ وطن سے جلے

سے ایک شخص سے ملے ہے جو یہاں آئے گئے ہیں اور یہاں کے اصول اور تواعد سے واقف ہیں ان سے کہا تھا کہ ہیں کچھ لے جارہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میاں پہلی ملا قات ہے بے تکلفی ہے نہیں وہ ہدیے تو لنہیں کریں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میاں سب کہنے کی با تیں ہیں جب چیز سامنے آئی ہے سب لے لیتے ہیں۔ دیکھو میں دے کرآؤں گا تو کہتے تھے کہ میال وہی سے کہتے تھے بس می باتیں ہیں جن پر میری لوگوں سے لڑائی ہوتی ہے۔ لوگ میال وہی سے کہنا تا ہے بنانا چاہتے ہیں اور یہ جھ سے ہوتا نہیں ہی سبب ہے لڑائی کا۔

# (۱۳۱۰) خرد ماغ كاعلاج اسپ د ماغ كرسكتا ہے

آیک سلسله گفتگویس فرمایا که بین به جاہتا ہوں که به جونوگ ملانوں کوذلیل سمجھتے ہیں ان کے داماغوں سے به بات نکالی جائے ان کو بیمعلوم ہوجائے کہ ملانون ہیں بھی اسپ د ماغ ہیں اگر جم خرد ماغ ہیں الحمد لللہ یہاں پرمتکبروں کا اچھی طرح علاج ہوتا ہے۔ خرد ماغی اچھی طرح جھڑجاتی ہے اور جگہ خاطر مدارات ہوتی ہے اس سے زیادہ د ماغ خراب ہوئے۔

#### (۱۱۱۳)اسلامی کیاس وصورت میں عظمت

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مولوی کے کیامعنے ہیں۔ فرمایا کہ مولوی کے معنے
ہیں مولا دالا اللہ دالا۔ یہ لفظ مولا تا کے لفظ ہے افضل ہے کیونکہ اس میں بینبست نہیں۔ ایک
صاحب نے عرض کیا کہ آج کل ہر ویل مولوی کہلا تا ہے۔ اور اجلاس کے وقت جو بڑے
وکل اور بیرسٹر ہیں وہ قبا پہن کر اجلاس پر جانے ہیں اور جج جس وقت پھائی کا تھم ساتا ہے
وکل اور بیرسٹر ہیں وہ قبا پہن کر اجلاس پر جانے ہیں اور بچ جس وقت پھائی کا تھم ساتا ہی
لیاس پہن کر سنا تا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ واقعہ ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ عظمت اس ہی
لیاس کی ہے۔ اور معلوم ہوا کہ باوشاہ کے لیے قانو ناڈ اڑھی رکھنا لازم ہے۔ اور بیگم کے لئے
جوٹی کٹانے کی اجازت نہیں۔ یہ قانو نا جرم ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ صورت بھی اور لباس
جوٹی کٹانے کی اجازت نہیں۔ یہ قانو نا جرم ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ صورت بھی اور لباس
بھی تقدیمی معظم ہے۔ شاہی خاندان میں یہ چیزیں محتر سمجھی جاتی ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی اور
اس لباس اور اس صورت کو معظم اور محتر م نہ سمجھا جاتا تو باوشاہ اور بیگم کیلئے یہ قانون نہ ہوتا اس
سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ اس کے خلاف فوٹو میں جوصورت اور لباس دکھلایا جاتا ہے وہ پہلے کا
سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ اس کے خلاف فوٹو میں جوصورت اور لباس دکھلایا جاتا ہے وہ پہلے کا

لباس اورصورت ہے۔ ایک صفی مسلمان ڈاڑھی منڈات تھانہوں نے کی رسالہ میں ایک عجیب بات لکھی کہ میں نے ڈاڑھی کیوں رکھی۔ بیٹخس دفتر میں ملازم تھا تفاق ہے کہیں کی بدل ہوگی ایک ہندواس جگدگار ہے والا ملنے آیا اوران کی ڈاڑھی منڈی دیکھ کرکہا کہ پرمیشورکا شکر ہے کہ تم یہاں پر بدل کر آگے۔ پہلے یہاں ایک مسلمان خبیث تفااس نے تہار ک مسلمان خبیث تفااس نے تہار ک مسلمان خبیت تفااس نے تہار ک میں ہوئے کہ اس بران کو غیرت آئی مسلمان کو بیٹے والا میں مسلمان ہوں اور جب تک یہاں پر دور کی ڈائھی ہی نہ ہونے کی دجہ ہے مجھ کو کا فرسم جھا۔ انہوں نے ان ہندو کو بوٹے زور کی ڈائٹ دی کہ مامعقول تو مجھ کو کا فرسم جھا۔ انہوں اور جب تک یہاں پر دہوں گا خبیث تیری اور تیرے بھائیوں کی خوب خبرلوں گا۔ وہ ہندو بہت شرمندہ ہوا۔ بیوجہ ہوئی ان خبیث تیری اور تیرے بھائیوں کی خوب خبرلوں گا۔ وہ ہندو بہت شرمندہ ہوا۔ بیوجہ ہوئی ان صاحب کے ڈاڑھی رکھنے کی اب فرما ہے میں تشبہ بقوم فہو منہم کوئی چیز ہے یانہیں۔ صاحب کے ڈاڑھی رکھنے کی اب فرما ہے میں تشبہ بقوم فہو منہم کوئی چیز ہے یانہیں۔

(mir) لکھنے پڑھنے کا دماغ پر اثر ہوتا ہے

ایک سلیادگفتگو میں فرمایا کداب وہ قوت نہیں رہی اب لکھنے پڑھنے ہے دماغ پراثر ہوتا ہے، پہلے بعض دفعہ تمام تمام شب لکھتا تھا معلوم بھی نہ ہوتا تھا اب اثر ہوتا ہے جس کو دوسرے محسوس نہیں کر سکتے مگر بھے پراثر ہوتا ہے ای لئے تصانیف کا سلسلہ تو قریب قریب بند ہی کر دیا ہے بوں کوئی دوچار ورق لکھ دیئے اور یہ بات ہے۔ اللہ کا لاکھولا کھشکر ہے کہ چھ سوتصانیف ہو چھی ہیں۔ تین سورسائل اور تین سووعظ۔ وعظ بھی تصانیف ہی ہیں بھر اللہ کا فی ذخیرہ ہوگیا۔ اور بھی ابھی وعظ کے مسودے ہیں جو میری نظر سے نہیں گزرے۔ یہ تین سووعظ وہ ہیں جو چپ بھی ابھی وعظ کے مسودے ہیں جو میری نظر سے نہیں گزرے۔ یہ تین سووعظ وہ ہیں جو چپ بھی ابھی وعظ کے مسودے ہیں جو میری نظر سے نہیں گزرے۔ یہ تین سووعظ وہ ہیں جو چپ بھی ابھی وعظ کے مسودے ہیں قومیرے و کھنے کی اب ضرورت نہیں رہی محفل چھپنے تی کی ویر ہے۔ پہلی اور کی دلجو کی وسلی کی داروں کی دلجو کی وسلی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں آگریزی پڑھنے والوں کی بہت رعایت کرتا ہوں۔ آگر وعظ کو کہتے ہیں وعظ کہہ دیتا ہوں تعویذ ما تگتے ہیں تعویذ دے دیتا ہوں کوئی سوال کرتے ہیں جواب دے دیتا ہوں محض اس خیال سے کہ بیلوگ دین کی ظرف متوجہ ہوں۔ دوسری جگہ انگریزی والوں کی تملی بھی نہیں ہوتی۔ یہاں پر بچھ اللہ تعلی ہوجاتی ہے۔

#### (۱۳۱۴) کشف اور تقوی مین فرق

# (٣١٥) صرف اصلاح كى نىيت كركة نے والوں سے محاسبہ

ایک صاحب کی خلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ آج کل خودتو لوگ بداخلاقیوں میں جتلاء ہیں اور دوسروں کو بدنام کرتے ہیں میرے یہاں تو ساری سختیاں اور احتساب صرف ان کے ساتھ ہے جوانی اصلاح کی غرض سے یا اعتقاد کے مدعی ہوکر آتے ہیں۔ ورنہ واپسے ہر شم کے لوگ آتے ہیں۔ ہندو، بدعتی، غیر مقلد، قادیانی، نیچری، فاست، فاجر، میں کئی سے پچھ بھی نہیں کہتا ۔ کوئی آئے ۔ کوئی جائے ۔ کیا مطلب۔

# (۲۱۴)علماء د بویند کی خدمات

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جماعت دیوبندی نے جس قدر غیر مقلدوں کا سرتوڑا ہے بڑے سرے بڑے حقیت کے دعویدار بدعتوں سے پچھ بھی نہ ہوسکا۔ بس ان کوتو ایک چیز آتی ہے ای میں کمال ہے کدا تھایا دھڑ ہے کفر کا فتو کی دے دیاان کے ایک سردار نے ایک رجسڑ بنا رکھا ہے جس میں اکا برکے نام کفار کی فہرست میں درج کئے ہیں۔ معتقدین سے اس پردستخط کرائے جاتے ہیں بیجی ایک کام ہے فالی بیٹھے رہنے سے پچھتو کام کریں۔

## (١١٤) يى فكرة خرت كرنے والے آ وى سےمسرت

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ دوسرے خواہ ان باتوں سے خوش ہوتے ہوں مگر جھے کو اس ہے جو شخص ہوتے ہوں مگر جھے کو اس ہے بھی خوش ہوتا ہے کہ آ دی اپنے دین کی حفاظت میں سگے اور نفرت کی جائے ہاں اس سے جی خوش ہوتا ہے کہ آ دی اپنے دین کی حفاظت میں سگے اور اپنی آ خرت کی فکر کرے۔ ہاتی جھے کو تو اللہ کے جمروسہ پرچھوڑ ویتا جا ہے۔ یہی میرکی نفرت ہے اور یہی میرکی نفرت ہے اور یہی میرساتھ دوستوں کی خیرخوائی اور ہمدردی ہے۔

# (٣١٨)علماءومشائخ كوعوام كي مصلحت عنه وعظ كهنا حابي

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ آج کل اکثر علاء وعظ بھی بجائے سامعین کی مصلحت کے بی مصلحت سے کہتے ہیں جس سے ابنا معتقد بنا نا اپنا بدنا می کور فع کرنا وغیرہ وغیرہ تغیرہ وہ علیب ہے سواس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے طبیب مریض نہ دیکھے اپنی مصلحت کو دیکھے وہ طبیب ہی نہیں ای طرح وہ واعظ ہی نہیں جو سامعین کی مصلحت اور ان کی حالت کو پیش نظر نہ دیکھے ایسے ہی وہ صلح نہیں جو طالب کی مصلحت پر نظر نہ دیکھے۔ اس سلسلہ میں فر مایا کہ بیہ جننے امراض اور خرابیاں آج کل پیدا ہورہی ہیں ان سب کی جڑ حب دنیا ہے بیہ مرض علاء اور مشاکخ تک میں دق کی طرح مرابیت کر گیا۔ مثلاً علاء تقریریں کرتے ہیں عام لوگوں کوراضی کی شاخ تک میں دق کی طرح مرابیت کر گیا۔ مثلاً علاء تقریریں کرتے ہیں عام لوگوں کوراضی کرنے میں اور کھالات کے اظہار کے کے سوییق سرامرونیا پرتی ہے علاوہ اس کے آخر غیرت بھی تو کوئی چیز ہے۔

# (۳۱۹)علاج غيرمعصيت كانبيس ہوتا

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حقیقت سے بے خبری کی دید سے خلوق کو بہت کی خلطیوں میں ابتلاء ہور ہا ہے۔ ایک شخص نے لکھا تھا کہ میں نماز فرض مجھ کر بڑھ لیہ اہوں کیکن شوق اور دغبت نہیں اس کا علاج فرمایا جاوے میں نے لکھا کہ علاج معصیت کا ہوتا ہے کیا یہ معصیت ہے۔ آج لکھا ہے کہ حضرت واقعی یہ معصیت نہیں اور حضرت کے اس فرمانے سے قلب کواطمینان و سکون ہوگیا اب بتلا ہے اگر میں کوئی وظیفہ بتلادیتا کیا نتیجہ تھا۔ حقیقت واضح ہوجانے سے سکون مولیا ہے۔ اس فرمانے ہوجانے سے سکون

ہوگیا۔اس ہی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ شیخ کا ولی ہونا بزرگ ہونا تو ضروری نہیں مگرفن میں مہارت ہونا فضروری نہیں مگرفن میں مہارت ہونا ضروری ہے جیسے طبیب کوفن میں کامل ہونا مہارت ہونا ضروری ہے۔ ہے مگر تندرست ہونا بدیر ہیزی ہے بچنالازم نہیں طبیب اور شیخ دونوں کی ایک ہی حالت ہے۔

(۳۲۰)علماء دیوبند کی نسبت محرعبدالوماب کی طرف درست نہیں

ا یک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ معلوم نہیں یہ بدعتی لوگ ہم کو د ہانی کیسے کہتے ہیں اول تو وہ بدنام مخص عبدالوہاب نہیں خواہ مخواہ بیجارے کو بدنام کیا وہ محمد ابن عبدالوہاب ہےجس نے تشدد ہے کام لیا ہے اور جنتا اس کو بدنام کمیا ہے وہ بھی اس درجہ کا نہیں پھرقطع نظراس ہے ہمارے عقا ئد بھی تو ان جیسے نہیں اگر کوئی کہے کہ بعض تو ہیں سوبعض تو تمهارے بھی ہیں مثلاً محد ابن عبدالوہاب اسلام کوحق سمجھتا ہے تم بھی حق سمجھتے ہو۔ وہ رسالت کوتی سمجھتا ہے تم بھی حق سمجھتے ہوتو اس ہے کیا نقصان ہوا۔اور بہت ہے مسائل میں ہم کوان ہے بخت اختبلاف بھی تو ہے تو ہم ایکے تبع کیسے ہوئے ۔مثلًا وہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر قصدا جانے کوحرام کہتے ہیں ہم مستحب بلکہ موکد کہتے ہیں۔اور ہمارے بعض علماء کا وجوب تک خیال ہے تو پھر ہم و ہانی کیسے ہوئے اگر محض اس وجہ ہے و ہانی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو گالیاں نہیں دیتے تو حضرت رابعہ تو شیطان پر بھی لعنت کرنے کو پہند نہ کرتی تھیں اور بیگا لیاں اور تبرا تو رافضیوں کا ندہب ہے اہل سنت والجماعت کواس سے کیا تعلق \_ ای سلسله میں استظر ادا فرمایا که ایک رافضی کوقصبه نا نویته میں تبرا کہنے پر ایک سی نے آل کر دیا۔عدالت میں مقدمہ گیا۔ اہل رفض کی طرف ہے کوئی رافضی ہی وکیل تھا سنیوں کے وکیل نے صفائی میں کہا چونکہ برزرگوں کی شان میں بے ہودہ کلمات کیے گئے تھے اس سے اشتعال پیدا ہو گیا اس لئے ایسے قل سے مجرم نہیں ہوسکتا۔ شیعی وکل نے کہا کہ عجیب اشتعال ہے ایک محض ابنا فرض فرہی ادا کرتا ہے دوسروں کو اشتعال ہوتا ہے نی وکیل نے کہا کہ آپ نے بالکل سیح فرمایا آپ کا بیفرض مذہبی ہے کہ تیرا کہا کریں اور ہمارا فرض مذہبی ہے ہے کہ ہم تیرائی کولی کیا کریں۔ آپ اپنافرض مذہبی اوا سیجئے اور ہم اپنافرض مذہبی اوا کریں۔ تم تیرا کیا کرو۔ہم قبل کیا کریں اور عدالت کی طرف خطاب کر کے ٹی وکیل نے کہا کہ آپ مقدمہ کوخارج فرماویں اور دونوں کواپنے فرض ندہی اداکرنے کی اجازت فرماویں خود فیصلہ ہورہ کا ۔ نو صاحب بیترے بازی اور گالیاں دینا تو اہل رفض کا ندہب ہے سواس کا مرتکب ندہونا تو کوئی دلیل وہابی کہنے کی ندہوئی پھرہم کووہابی کیسے کہا جاتا ہے۔

## (۱۳۲۱)عقد ثانی کرنے کی صورت میں ادائے حقوق کی ضرورت

ایک سلسلہ گفتگویٹی فرمایا کے دودونکاح کرنے کولوگوں کا جی تو چاہتا ہے گرادائے حقوق اورعدل کی طرف النفات بیس کرتے تو ایسا مزاکس کام کا جس میں سزا کا اندیشہ ہو میرے عقد ثانی کرنے پر میرے برے گھر میں ہے کہا کہ تم نے نکاح ثانی کا داستہ کھول دیا میں نے کہا کہ کھولا نہیں بلکہ بند کر دیا۔ لوگوں کواس سے روکنے کے لئے پہلے تو مسئلہ ہی بیان کرتا اب تجربہ بھی بیان کروں گاکہ نکاح کر لینا تو آسان ہے گرعدل لوہے کے چنے جی اس لئے جس کو آخرت کا خوف ہوگا اس کو نکاح ثانی کی ہمت کرتا ہی مشکل ہوگی جو تھے میں الاضداد ہونکاح ثانی وہ کرے۔

# (۳۲۲) برفہموں برملی تعلیم کااثر ہوتا ہے

ایک صاحب کی خلطی پر سند فرماتے ہوئے فرمایا کہ مکدر کرنے کی حالت میں کا مہیں ہو
سکاتم نے اس وقت ول برا کر دیا جس سے کوئی کا م لیا کرتے ہیں تو کیا اس کوستایا بھی کرتے
ہیں۔ عرض کیا کہ حضرت والا معاف فرماویں۔ فرمایا کہ معاف کرنے کو خدانخواستہ میں بھائی
دے رہا ہوں یا کوئی انتقام لے رہا ہوں معاف ہے مگر کا مہیں ہوسکتا۔ اس کی بالکل الیک
مثال ہے جیسے کوئی شخص کسی کے سوئی چھودے اور پھر معانی چاہ لے تو کیا معاف کرنے سے
مثال ہے جیسے کوئی شخص کسی کے سوئی چھودے اور پھر معانی چاہ لے تو کیا معاف کرنے ہوا
اس کی سوزش اور در دبھی شتم ہوجائے گا تہاری اس موذی حرکت سے جواذیت پیٹی اور در نج ہوا
وہ تو ابھی دور نہیں ہوگیا۔ جاؤیا و گھنٹہ کے بعد آ کر پوری بات کہنا تب کا م ہوگا وہ صاحب
پلے گئے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی اصلاح یوں بی ہوتی ہے ان کوان کے مقاصد سے پچھود ہی تو
محروم رکھنا چاہے تا کہ آ کندہ کے لئے سیش حاصل ہو۔ پھر تو بھی ایس کر کست نہ کریں گے
مروم رکھنا چاہے تا کہ آ کندہ کے لئے سیش حاصل ہو۔ پھر تو بھی ایس خراص نہیں اگر میں اظاف کی وجہ سے
ایسے بدفہوں پر عملی بی تعلیم سے اثر ہوتا ہے قولی فہمائش کافی نہیں اگر میں اظاف کی وجہ سے
تعویز لکھ بھی دیتا تو اس وقت کے لکھے ہوئے کا خاک بھی اثر نہ ہوتا دوسرے یہ تعویز وغیرہ
تعویز لکھ بھی دیتا تو اس وقت کے لکھے ہوئے کا خاک بھی اثر نہ ہوتا ووس سے یہ تعویز وغیرہ

جس فن کامسکدہاں میں انشراح اور بشاشت قلب اثر کی شرط ہے لوگوں کواس کی خبر ہیں۔ ( ساسس) مہمان کے سامنے عمال کرنا مناسب نہیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حکماء نے کہا ہے کہ مہمان کے سامنے کسی برعماب نہیں کرناچا ہے ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کے یہاں عماب ہوتا کب ہے۔ حضرت جو پچھ کرتے ہیں وہ ہماری ہی مصلحت سے کیا جاتا ہے اور وہ حقیقت میں عماب نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ صورۃ جوعماب ہے وہ بھی مہمان کے سامنے ہیں چا ہے۔ بھر میں کیا کروں میر سے باس تو کوئی نہ کوئی مہمان روزانہ رہتا ہی ہے اب آنے والوں کی مصلحت کو مقدم رکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ ساری خرابیاں پیروں کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ سرف وظیفے بدوں اصلاح اخلاق کے بتلا بتلا کر پیروں نے ناس کردیا۔ لوگوں کے کہ ہوئی ہیں۔ صرف وظیفے بدوں اصلاح اخلاق کے بتلا بتلا کر پیروں نے ناس کردیا۔ لوگوں کے اخلاق خراب اور ہر باد ہو گئے اور اس تعلیم کا بیاڑ ہوا کہ اوراد ووظا کف کوتو طریق سمجھ گئے اور کیفیات کو مقصود والانکہ بالکل غلط ہے بلکہ طریق تو اعمال ہیں اور مقصود رضاء جی ہے۔

## (۳۲۴)محاسبهاورمعا قبهے نفع

ایک صاحب کی فلطی پرمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کواپنی اصلاح مقصودہو
گی وہ تو اس دارد گیراور محاسبہ اور معاقبہ کو فنیمت سمجھے گا۔ چنانچ بعض لوگوں ہے میں نے
دریافت کیا کہ اور بہت جگہ ہیں تم یہاں ہی کیوں آئے انہوں نے یہاں آنے کی وجہ یہی
بیان کی کہ یہاں پر دوک ٹوک ہوتی ہے اصلاح خوب ہوگی اور جگہ ایبانہیں ہے اس لئے
اصلاح نہیں ہوسکتی اب بتلا ہے میں کس کس کے مشوروں پڑمل کروں اور سب کو کس طرح
راضی رکھ سکوں۔ یہی ایک صورت ممکن ہے کہ جومنا سب سمجھا جاوے برتاؤ کروں۔

## (۳۲۵)ایک مهمل خط کا جواب

فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے منجملہ اور باتوں کے کثرت جماع ہے بیخے کا علاج در پافت کیا ہے اور تعویذ بھی ما نگا ہے اور لکھا ہے کہ طرفین میں اس کی کثرت ہے امراض پیدا ہوگئے۔اب میں اس مہمل شخص کے ساتھ کیسے خوش اخلاتی کروں ضابطہ کا جواب دوں گا۔جس پر بدنام کرتا بھرے گا خیر بدنام ہی کرے۔

## (٣٢٦)مقابله میں حدود شرعیه پیش نظرر کھنے کی ضرورت

ایک صاحب نے عرض کیا کہ فلال مقام پر بدعی لوگ اہل جن کے مدرسہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور آئے دن چندہ دہندگان کو زبانی اور اشتہاروں کے ذریعہ سے بہکاتے رہتے ہیں میں ان کو جواب دیتار ہتا تھالیکن حضرت سے جب دریافت کیا گیا حضرت نے منع فرمایا اب ان کی قوت بردھتی جاتی ہے فرمایا کہ مجھ سے ضرورت کا اظہار نہیں کیا گیا تھا ویسے ہی ایک سوال تھا۔
میں نے فضول مشغلہ مجھ کرمنع کر دیا تھا کیونکہ طلب جن میں عبث می قاتل ہے اب آپ کے میں نے فضول مشغلہ مجھ کرمنع کر دیا تھا کیونکہ طلب جن میں عبث می قاتل ہے اب آپ کے موافق سے دین کی ضرورت معلوم ہوئی اس لئے اب اجازت ہے۔ اپنی قوت اور وسعت کے موافق سے مقابلہ میں صدود شرعیہ کا لحاظ رکھا جا آگر اس کے جہاد بچھتے البتہ ایک بات ضروری یا در کھنے کی ہے کہ مقابلہ میں صدود شرعیہ کا لحاظ رکھا جا گر اس کا خیال رکھا گیا ان شاء اللہ تعالٰی کا میا بی ہوگی برکت ہوگی۔ میری طرف سے اجازت ہے گوا ہے مسلک اور خدات کے قط اف بی ہے۔

## (۳۲۷)رضا ہمیشہ دائمی رہتی ہے

ایک شخص کے خط کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا کہ بین نے حضرت مولانا کنگوہی رحمة الله علیہ سے عرض کیا کہ رضاء دائی کی دعاء فرما دیجئے فرمایا کہ رضاء میں دائم کی قید کیسی۔ رضاء تو دائم ہی ہوتی ہے وہ راضی ہو کر پھر ناراض نہیں ہوتے سبحان اللہ کیسی کام کی بات فرمائی بید حضرات تحکیم تھے جو بات فرماتے تھے جامع اور مانع ہوتی تھی۔

#### (۳۲۸)مشہور تاریخ وصال ۱۲رسیع الا ول غلط ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات رہج اللہ واللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات رہج الاول کی بارہ غلط مشہور ہے۔ نویں تاریخ کو حضور نے جج کیا اور وہ جمعہ کا دن تھا اور اس سال وفات ہوئی اور دوشنبہ کو ہوئی۔ یہ مقد مات سب متواتر اور قطعی ہیں اب اس کے بعد کوئی حساب ایسانہیں ہوسکتا جس سے دوشنبہ کو بارہ رہج الاول ہوخد امعلوم بیکہاں ہے مشہور ہوگیا۔

## (۳۲۹) تربیت السالک کی اشاعت پراظهارتشکر

ا كي صاحب كي سوال كي جواب مي فرمايا كدالله كالا كه لا كه شكر ب كد كتاب تربيت

السالک ایک جگہ جمع ہوکر جھیپ گئی لیکن مریض کے لئے بدوں طبیب کے نافع نہیں ہو سکتی۔ فن کا سمجھنا طبیب کا کام ہے نہ کہ مریض کا۔اس کی نظیر فن طب کی کتابیں موجود ہیں سب ان سے علاج کیوں نہیں کر لیتے ایسے ہی یہاں سمجھ لو۔اور ماشاءاللہ کتاب بڑی ضخیم ہوگئی۔ ۱۲۸ر جب المرجب 1011ھ مجلس خاص بوقت صبح ہوم دوشنبہ

## ( ۱۳۳۰) گول بات کوہنر سمجھناغلط ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ آئ کل اس کوتو ہنرادر سلیقہ سمجھا جا تا ہے کہ ایس گول مول بات کہی جاوے کہ جس سے کوئی تو بچھ مطلب سمجھا اور کوئی بچھ سمجھے اس کو کہتے ہیں کہ یہ برے بیدار مغز ہیں بزے ہوشیار ہیں بڑی گہری بات فرماتے ہیں۔ خدا معلوم لوگوں کی حس کیا ہوئی جو چیزیں موجب ایذاء ہیں ان کو کمالات میں داخل کرلیا۔ گر یہاں پر بچھ اللہ متکبرو لیا اور خرد ماغوں کو معلوم ہوجا تا ہے کہ ہم میں نہ عقل ہے نہ سلیقہ نہ ہم نہ بیدار مغزی گوز بان سے اقرار نہ کریں گر دل سب کا تسلیم کر لیتا ہے۔ معمولی بخار کا علاج تو سب کرتے ہیں گر دق کا بھی علاج کرنا چاہی اس کا علاج بھی اللہ یہاں پر ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو بات ہوساف ہوا دوسرے کو اہم م کا شہر بھی نہ ہو سکے۔ بہی میری لڑائی ہے۔ موساف ہوا دوسرے کو اہم م کا شہر بھی نہ ہو سکے۔ بہی میری لڑائی ہے۔ لیاس تو پہنچ ہیں جنگلم فی اور با تیں کرتے ہیں لگوئی با ندھے والوں کی تی۔ ایسے گواروں کوئی متکبر آٹا چا ہے۔ حضرت مولانا محمود حسن صاحب رجمت اللہ علیہ کے گواروں کوئی متکبر آٹا تھا تو اس کے چلے جانے کے بعد میں فرمایا کرتے کہ ایسے متکبروں کو تھا تہ ہوتا ہے۔ یہاں پر آ کر اللہ کافضل ہے کہ ڈوسیلے تھانہ بھون بھیجنا چا ہے۔ ایسے کا وہاں علاج ہوتا ہے۔ یہاں پر آ کر اللہ کافضل ہے کہ ڈوسیلے ہوجاتے ہیں۔

## (۳۳۱)امراء کی چاپلوسی میں دین کی ذلت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مدرسہ والوں کا معاملہ بڑا مشکل ہےان کوعوام ہے دینا پڑتا ہے اس لئے کہ چندہ کا تعلق عام ہی لوگوں سے ہے اور بیغرض جوان سے وابستہ مجھی جاتی ہے اس کی وجہ سے علماء عوام کی جاپلوسیاں اور دلجو ئیاں کرتے ہیں اس میں حدود کا بھی خیال نہیں کیا جاتا کہ اس طرز سے دین کی ذات ہوگ جس کومعقد بنار ہے ہیں وہی غیر معقد ہوگا وہ سمجھے گا کہ اپنی غرض کی وجہ سے میری خدمت اور چا بلوی کی جارہی ہے۔ اس چا بلوی پر یا د
آیا کہ ایک شخص کا لگا سے بہاں پر آیا تھا اس کی کسی بدتمیزی پر میں نے روک ٹوک کی ہوگ ۔
یہاں سے واپس جا کر اس نے کہا کہ اخلاق بالکل نہیں۔ وہاں کوئی بابوصا حب ہیں وفتر میں انہوں نے جواب میں کہا کہ تم اب تک ایسوں ہی سے مجھوجن کوتم سے بچھوتو قع ہے اس لئے وہ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں جس کے تم طالب ہوا ورجس کوتم سے تو قع نہیں وہ ایسا برتاؤ کرے گاوہ الل ہے۔
کیوں کرے گا وہ تو آنے والے کے ساتھ وہ برتاؤ کرے گا جس کا وہ الل ہے۔

۲۸ رجب المرجب ۱۳۵۱ همجلس بعد نماز ظهر يوم دوشنبه

# (۳۳۲) ایک مهمل خط کامضمون

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے جس کا ہرجز وہم ہے چنا نچد کھا ہے کہ مجھ نالائق سے
ایسی کیا گستاخی ہوگئی کہ حضور نے مجھ سے آ تکھیں ہی بدل لیس ۔ ہیں تو آپ کا بچہ ہوں
آپ میرے رہبر ہیں مجھ کو تو آپ کا سہارا تھا مجھ کو کھویا ہوا علم عطاء فرما کیں اور بھی بچھاس
میں کامضمون ہی میں نے لکھ دیا کہ میں اس خط کا مطلب ہی نہیں سمجھا کیا جواب دوں کیا
سوتے میں کھا ہے۔ ایسے مہمل خط آتے ہیں۔

#### (۱۳۳۳)اصل طريق اصلاح

ایک شخص کی خلطی پرمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں نے نہ معلوم کوئی کمیٹی بنائی ہے کہ سارے برفہم اس میں سے میرے ہی پاس آتے ہیں سب ایک ہی مدرسہ کے پڑھے ہوئے ہیں وہ شخص چلا گیا۔ فرمایا کہ میں تو فہیم آدی سے تعلق رکھنا چاہتا ہوں وہ چاہے چار ہی آ دمی کیوں نہ ہوں۔ بظاہر تو نقصان معلوم ہوتا ہے کہ بیم خروم چلا مگر محروم نہیں مرحوم ہوکر چلا۔ ساری عمر کے لئے کان کھل گئے۔ آئے کل مشائح آنے والوں کی بے جا رعا بیتیں کرتے ہیں اس سے وہ لوگ اصلاح کے طریق کوئی بات سمجھنے گئے حالا نکہ ٹی با تیں وہ ہیں جورسی بیروں نے کررکھی ہیں اصل طریق اصلاح کا مہی تھا حضرت سلطان جی کے پاس دو جورسی بیروں نے کررکھی ہیں اصل طریق اصلاح کا مہی تھا حضرت سلطان جی کے پاس دو

مخص صاخرہوئے وہاں کوئی حوض تھا۔ ایک نے دوسرے ہے کہا کہ ہمارے بہاں کا حوض اس سے بہت بڑا ہے۔ دوسرے نے تقد بین کی کہ حضرت سلطان بی نے سن لیا۔ فرمایا کہ کتنا بڑا ہے عوض کیا کہ بیتو معلوم نہیں۔ فرمایا جاؤناپ کرآؤیدلوگ دور کے تھے اول اس حوض کی بیائش کی بھروطن کا سفر اختیار کیا راستہ میں دعاء کرتے جاتے تھے کہ خدا کرے وہ حوض کی بیائش کی بیائش کی تو ایک بالشت بڑا انکلا۔ بہت خوش ہوئے کہ حضرت کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ پھرخوشی خوشی واپس آئے اورعرض کیا کہ حضرت ایک بالشت بڑا سے سامنے سرخرو ہوں گے۔ پھرخوشی خوشی واپس آئے اورعرض کیا کہ حضرت ایک بالشت بڑا ہے فرمایا عرف میں ایک بالشت بڑے حوش کو بہت بڑا نہیں کہتے۔ معلوم ہوا تمہارے مزاج میں کلام کی احتیاط نہیں چلو یہاں سے تمہارا یہاں پر پچھ کا منہیں نکال باہر کیا۔ اصلاح کا طرایق بہی ہے مگر بیطریق مردہ ہو چکا تھا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سلف کا طریق میرے باتھوں زیرہ ہوگیا میں تواس نعمت برخوش ہوں کہ بیعقل لوگ براما نیں۔

#### (۳۳۴) نیچریت کاز ہریلااثر

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ فلال مدرسہ میں ممبروں کی بیرائے ہوئی کہ ہر تین سال
کے بعد ممبراور مہتم بدل ویئے جایا کریں اور انتخاب ہوکر تقر رہوا کر بے۔حاصل ہیکہ ووٹ

پڑا کریں۔الیکٹن ہوا کرے۔ کچھ بیچریت کا ایساز ہریلا اثر پھیلا ہے کہ ہر شخص کے قلوب پر
اس کا اثر ہے۔ بیدوہ لوگ ہیں جو اپنے برزگوں سے تعلق رکھنے والے ہیں اس لئے بیدلوگ واقع میں نیچری نہیں۔ اب سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ جیسے بعض مرتبہ ہوا میں واقع میں نیچری نہیں۔ اب سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ جیسے بعض مرتبہ ہوا میں زہریلا اثر اور سمیت پیدا ہوجاتی ہے اور کم وہیش وہ عام ہوجاتی ہے وہی حال اس نیچریت کا اس ذہریلا اثر اور سمیت پیدا ہوجاتی ہے اور کم وہیش وہ عام ہوجاتی ہے وہی حال اس نیچریت کا اس ذہریلا اثر اور سمیت پیدا ہوجاتی ہے اور کم وہیش وہ عام ہوجاتی ہے وہی حال اس نیچریت کا اس ذہریلا اثر اور اس ہوگیا ہے کہ تمام قلوب براس کا اثر ہے الا ماشاء اللہ۔

## (۳۳۵)طریق اصلاح میں ضرورت مجاہدہ

ایک خط کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا کہ بہت لوگوں نے مجھ سے پیری مریدی کے متعلق خط کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا کہ بہت لوگوں نے مجھ سے پیری مریدی کے متعلق خط و کتابت کی جب دیکھا کہ پچھ کرنا پڑتا ہے بیٹھ گئے۔ آج کل یہی ہورہا ہے جا کھی اور پچھ کرنا نہ پڑے یہ جیسے ہوسکتا ہے جو کام کرنے جا کھی اور پچھ کرنا نہ پڑے یہ جیسے ہوسکتا ہے جو کام کرنے

ہے ہوتا ہے اس میں تو کرتا ہی پڑے گا تب ہی کوئی نتیجہ مرتب ہوگا۔اوراس مرض میں اہل علم تک کواپتلاء ہے۔عوام ہے جاروں کی توشکایت ہی کیا ہے۔

# (۳۳۲) ایک صباحب کے عربی میں خط لکھنے کا مقصود

فر مایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ حضور اپنی غلامی میں جلدی سے نہیں <u>لیتے</u> سلے کچھ تعلیم فرماتے ہیں پھرامتحان لیتے ہیں اگر وہ کامیاب ہوا اس کو رکھتے ہیں ور نہ جھانٹ دیتے ہیں۔ میں نے لکھ دیا۔ کیونکہ غلامی جائز نہیں۔ وہ اب لکھیں گے کیا بیعت جائز نہیں میں تکھوں گا کہ میں نے غلامی کولکھا تھا بیعت کوتو نہیں تکھا۔میرا مطلب صرف میہ ہے کہ آئندہ بیلفظ نہ کھیں مجھ کوا ہے تکلف کے الفاظ ہے گرانی ہوتی ہے بیہ میرا امرطبعی ے۔ایسانی ایک اورصاحب کا خطرآ یا ہے برد السااور چوڑ ااور حاصل پچھ بھی نہیں۔ لکھتے ہیں کہ دور و دراز سے سفر کرنا دشوار ہے کوئی ایسی بھی صورت ہے کہ وطن میں رہتے ہوئے حضور ہے بیعت اور فیض باطنی حاصل کرسکوں۔ میں نے لکھا ہے کہ فیض باطنی مس کو سمجھتے ہو۔ معلوم تو ہوکہ فیض باطنی کس چیز کو سمجھے ہونے ہیں اوروہ مجھے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ایہا ہی ا کے مولوی صاحب نے مجھ کوعر نی میں درخواست بیعت کا خط لکھا ہے میں نے لکھ دیا کہ مفيد كالمستفيد ي افضل مونالازم ہاور يهاں معاملة س بے كيونكه ميں ايس عربي لكھنے ير قا در نہیں اس لئے تعلق رکھنا ہی ہے کا رہے۔ دیکھئے خواہ مخواہ عربی لکھتے ہیں۔ مقصو دلیا فت کا اظهار ہے جوناش ہے جاہ ہے بچھتے ہیں کہ ظہار قابلیت پر قدر ہوگی۔ یہاں بیقدر ہوتی ہے ك لتازير تى ہے وہ عالم بى كيا جوائينے كو عالم سمجھے۔ايك اور صاحب نے عربی ميں خطالكھا تفامیں نے لکھا کہ عربی میں خط لکھنے کی کیامصلحت تھی۔لکھا کہ اہل جنت کی زبان ہے۔ میں نے کہا کہ شم کھا کر مکھو کہ اگر یہاں پر آنا ہوتو کیا عربی میں گفتگو کرد کے اس لیے کہ بیاال جنت کی زبان ہے۔ پھر جواب نہیں آیا تاویل کرتے ہوئے شرم بھی تونہیں آئی۔ کیا لکھنے کے وقت یمی نبیت تھی یا اظہار قابلیت مقصود تھا اینے کو برواعقل مند سمجھتے ہیں یہاں سے حالا کیاں چلنامشکل ہے۔اللہ کاشکر ہےا ہے بزرگوں کی دعاء کی برکت سے فوراً ذہن میں

اصل حقیقت آ جاتی ہے چاہے لوگ فلا ہر نہ کریں مگر نگلتی وہی بات ہے جو سمجھ میں آئی تھی۔
میں نے ایک صاحب سے کہا تھا کہ تمہارے اندر کبر ہے اس کا علاج کرواس وقت قبول نہیں
کیا بلکہ اور براما نا پھر پانچ برس کے بعد خود اقر ارکیا کہ تمہاری تشخیص بالکل صحیح تھی میرے اندر
کبر کا مرض ہے۔ ۲۹ر جب المرجب المرجب المصاحب بعد نماز ظہر یوم سرشنبہ

## (١٣٣٧) پېلاخط همراه تصحيح ميں حكمت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مسلمانوں نے اصول سیجہ چھوڑ دیئے۔دوہری قوموں نے اختیار کر لئے وہ راحت اٹھارہے ہیں۔ راحت کی چیز سے تو راحت ملتی ہی ہے جو بھی کوئی اختیار کر سائے میں مسلم اور غیر مسلم کی قید تھوڑا ہی ہے آج ہی جن صاحب نے ستایا ہے ان سے میں منے ایک بید مواخذہ کیا تھا۔ انہوں نے ایک پرچہ لا کر میرے ہاتھ میں دیدیا۔ ان سے میں نے ایک بید مواخذہ کیا تھا۔ انہوں نے ایک پرچہ لا کر میرے ہاتھ میں دیدیا۔ جس کا نہ سرنہ پیر طبیب کے پاس جاتے ہیں پہلانسخہ ساتھ لیجائے ہیں۔ بیاصولی بات ہے اس میں عکمت اور راحت ہے بہاں بیتو فیق نہیں کہ میری پہلی تحریبھی پیش کردیا کریں۔

# (٣٣٨) برجگه دين كي مصلحت جداي

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حیرر آباد دکن میں لوگوں نے وعظوں کی درخواستیں اور خواستیں اور خواستیں اور خواستیں بہت کیس مگر میں نے قصدا اعراض کیا کہ بیلوگ بیانہ محصیں کہ مولوی ایسی خواہشوں کے لئے منہ پھیلائے بیٹھے رہتے ہیں اس لئے ان کوتر سائتر ساکر سنانا چاہیے ہر عگہ دین کی مصلحت جدا ہے جو بحمداللہ پیش نظر رہتی ہے۔

# (۱۳۳۹)خط میں ایک مضمون لکھنے کی عجیب مثال

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے۔ ایک ہی خط میں مختلف انواع کے سوالات کا انبار لگا دیا ہے ان نوگوں کورجم بھی تو نہیں آتا۔ بس یہ ہے اصولیاں ہیں جن پر میں متغبہ کرتا ہوں اس پر جھے کو بدنام کیا جاتا ہے کہ خت ہے۔ ایک صاحب نے بہت سے سوالات ایک خط میں لکھ کر بھیجے۔ یہاں سے یہ جواب گیا کہ ایک خط میں ایک سوال سے زیادہ نہ ہونا جا ہے کہ کوئکہ اس قدر فرصت نہیں اس پر ان صاحب کا بہت خطی کا خط آیا کہ کیا یہی اخلاق محمدی کے ونکہ اس قدر فرصت نہیں اس پر ان صاحب کا بہت خطی کا خط آیا کہ کیا یہی اخلاق محمدی

ہیں۔اوراییے اخلاق کو نہ دیکھا۔عدالت میں اگر دو مخصوں کی درخواست ایک ہی کاغذیر لکھ كردى جاوے اور وہاں سے حكم ہوكدا لگ الگ درخواست دواورا لگ الگ تكث لگا وُ تووہاں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ملانوں ہی کو تختہ مشق بنانے کو ہیں۔ بات پیرہے کہ قلوب میں دین کی وقعت نہیں اور طلب نہیں وہاں وقعت بھی ہے اور طلب بھی ہے۔ لوگ اخلاق محمدی کے معنی ہی نہیں سمجھے بس ایک میمنی سمجھ رکھے ہیں کہان کے سارے نخرے اٹھاؤ خوشامہ یں کروان کے تابع ہوکر رہوتب مجھیں کہ اخلاق محمدی ہیں۔ سوحضور نے تو مجھی ایسے اخلاق نہیں برتے۔حضور کڑی کی جگہزی تختی کی جگہ تختی برتنے تھے اگرا تفاق ہے کسی موقع پررعایت میں مبالغه بوجا تابقاتوحق تعالى كاامر بوتاتها كهواغه لسظ عهليهم آخراس فرمان سيكيا مطلب تفا۔ نیز حدیث میں ہے کہ ایک سحانی نے آ کرآ واز دی حضور کے یو چھا کون۔ جواب دیااتا (میں ہوں)حضور نے نا گواری کے لہجہ سے فر مایا انا انا یعنی میں میں کہدر ہے ہیں اس سے کیسے معلوم ہوسکتا ہے کہتم کون ہو چنانچہروایت میں ہے کسانہ کر ھھا ویکھنے معمولی بات برحضور کو کیسے نا گواری ہوئی کہ راوی کو بھی احساس ہوا کیا بیمکن نہ تھا کہ نا گواری کوصبط فر ما کرارشا دفر ماتے کہ دیکھو بھائی یوں نہیں کہا کرتے مگر چونکہ اظہار نا گواری کی ضرورت اوراس میں مصلحت بھی ایسانہیں کیا گیا۔اب تواس واقعہ۔ےاخلاق محمدی کی حقیقت معلوم ہوگئی ہو گی کہ ہر شے اپنے محل میں ہو۔اب اعتراض کرو۔اوراعتراض بھی کونسی مشکل چیز ہےاں ہے تو کوئی بھی نہیں بچااللہ تعالیٰ کوا نبیاء علیہم السلام کوصحابہ کرام کو ائمہ مجتبدین کوئسی کوبھی نہیں چھوڑ اے علماء تو ہے جیارے کس شاراور کس گنتی میں ہیں جو منہ میں آيا بك ديا جوقكم مين آيالكه ويانه خدا كاخوف نه آخرت كى فكراور خيال الله تعالى مدايت فرمائيس اورفهم مليم اورعقل كامل عطاءفر مائيس تاكه حقائق كوتمجه تكيس -

## (۳۴۰) آج کل کی تہذیب تعذیب ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ آج کل کی تہذیب تعذیب ہے جس ہے مجھ کوطبعًا انقباض ہے اس لئے میں جس وقت حیدر آباد دکن گیا اور دیکھا وہاں پرعرفی تہذیب بہت ہی ہے میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہاں کی عرفی تعذیب کا برتاؤ کیا تواجھی خاصی تکلیف ہوگی کیونکہ دہ واقع میں تعذیب ہے اور اگر اس کا استعال نہ کیا تو رسم پرستوں کی نظر میں بدتہذیب کیوں سمجھے جائیں لہذا میں نے کلفت اور بدتہذیبی کے الزام دونوں سے نہنے کے لئے یہ کیا کہ جلسوں میں ظاہر کر دیا کہ ہم غیر مہذب نہیں گر تھا نہ بھون کی تہذیب برتیں گے کیونکہ ہر جگہ کی تہذیب جدا ہے اس کے بعد خوب آزادی ہے رہای سلمہ میں فرمایا کہ صحابہ کرام گھے کہ حضور کے غلام سے اور غلام بھی عاشق نیکن بے سلمہ میں فرمایا کہ صحابہ کرام گھے کہ حضور کے غلام سے اور غلام بھی عاشق نیکن بے تکلفی اور تکلفی اور میں ادب بھی بے انہاء تو ان حضرات نے بے تکلفی اور ادب کوئی ان حضرات کی نظیر نہیں پیش کرسکتا۔

## (۱۲۹۱۱) يورپ كا تهذيب وتدن

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ متمدن اور مہذب قوم کے کارنامے ویکھو بورپ ہے ایک شہر میں ایک اسکول کھلا ہے جس میں چوری کرناسکھائی جاتی ہے۔ حکومت نے مداخلت کرنا چاہا کہا کہ ریجھی ایک فن ہے جیسے تموار سکھائی جاتی ہے۔ اگر چوری کریں مجے سزا دینا۔ حکومت مغلوب ہوگئی۔ بیتہذیب اور تمدن ہے بورپ کا۔

# (٣٣٢) ايك بيرسرصاحب كاايية والديه ملاقات كاحال

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جب سے میہ انگریزی اور اردو کے اسکول کھلے ہیں استادوں کی قد رہیں رہی۔ پہلے بہت ہی استاد کی قد راورعظمت تھی۔اب تو پچھاییاز ہریلا اثر پھیلا ہے کہ کسی کا بھی ادب نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ خیر و برکت کسی چیز میں نہیں معلوم ہوتی ۔ میں لکھنو گیا تھا وہاں پر بیان ہوا۔ میں نے بیان میں کہا کہ آج کل نوتعلیم یا فتہ انگریزی خوال کی تہذیب اورادب کا بیحال ہے کہ ایک صاحب کے جیٹے لندن پاس کر کے انگریزی خوال کی تہذیب اورادب کا بیحال ہے کہ ایک صاحب کے جیٹے لندن پاس کر کے آئے باب سے ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ ول بڑھاتم اچھا ہے اتفاق سے مید دونوں باؤا جیٹے وعظ میں موجود تھے۔ دونوں بیرسٹر تھے بعد وعظ کے جھے کومعلوم ہوا کہ جن کی تم نے حالیت بیان کی دونوں باوا جیٹے جس موجود تھے۔غضب کیاتم نے میں نے کہا جھے کو کیا

خبر تقی کہ بیان کی ہی حکایت ہے چلوا چھا ہواس تو لیا کا نوب میں تو پڑگیا۔

#### (۳۴۳)مامول اور جيات پرده

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ مناخرین فقہاء نے تو اپنے ماموں اور چھا ہے بھی پر دہ کو مناسب کہا ہے۔ بڑی دور نظر پنجی ہے کہ بوجہ محرم ہونے کے اپنے لئے تو نہیں مگرا بنی اولا دکے لئے تو اس نظر سے دیکھیں گے۔

#### (۱۳۴۴) ایک اصولی بات

ایک صاحب کی خلطی پرمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اصولی بات بیہ کہ آدی جس کام کے لئے آوے صاف کہد ہے اب تو بیرچاہتے ہیں کہ دوسرا ہرحال ہیں تالع رہا گر کہد دیں تب راضی رہے نہ کہیں تب راضی رہے۔ پوری بات کہد دیں تب راضی ادھوری ہو تب راضی کھے پڑھے ان پڑھ سب برتمیزی میں بہتلاء ہیں۔ اب ان ہی کو دیکھ لیجئے عالم فاضل طبیب اور یہ برتمیزی آخر کہاں تک صبر کروں اور کہاں تک تغیر نہ ہو۔ خادم ہوں گر غلام تو نہیں نو کرنہیں۔ خدمت کی طرح خدمت لویہ بے ڈھنگا بن کیسا۔

## (۳۲۵) آزادی کے شرات

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میہ جو آج کل مفسدوں کو آزاد کا سکھائی ہے اس کے میڈمرات ہیں۔ اب جھکٹیں اپنے کئے ہوئے کو۔ اب دبنی مدارس ہیں ان کے طلباء کی میرحالت ہے کہ اب وہ نہ جم کی سنتے ہیں نہ استادوں کی اور جہتم بیچارے کا کیا خاک اثر ہوتا جارج پنجم کا اثر تہیں رہا ویسرائے کا اثر نہیں رہا۔ آج کل اثر بھی کس کا ہے۔ ملک کا امن تباہ وہر بادہوگیا ہندوؤں کا کام بن گیا۔

## (۳۲۷) وین مدارس میس آزادی کی وبا

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جب دینی مدارس میں رہ کراور پڑھ کر بھی دین نہ پیدا ہوا توا یسے پڑھنے سے کیا فائدہ۔سوائے گمراہی پھیلانے کے اور کیا نتیجہ ہو كم شعبان المعظم ا٣٥ اهجلس خاص بوفت صبح يوم چهارشنبه

(۱۳۷۷) بدنهی کی گرم بازاری

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ برخبی کا اس قدر بازارگرم ہے کہ جس کا کوئی حدو حماب نہیں آئ صبح میں کام میں مشغول تھا۔ ایک صاحب یہاں پر آ کر گھڑے ہوگئے جیسے کی پر کوئی سابق مسلط کر دیا جا تا ہے۔ باوجوداس کے کہ کل کے آئے ہوئے ہیں اس وقت تک بیتو فیق نہ ہوئی کہ کم از کم مصافحہ بی کر لیتے اور ابنا ضروری تعارف کرادیتے۔ بیر میراامرطبی ہے کہ کس کے گھڑے دہ ہے میری طبیعت پر گرانی ہوتی ہے۔ میرے دریافت کرنے پر کہ گھڑے کہ کوئی سے جہ کہ کس کے گھڑے دریافت کرنے پر کہ گھڑے کہ اجازت تھی میں نے کہا کہ اور کھڑے ہوئے کی اجازت نہیں میں بوچھتا ہوں کہ اگر مولوی صاحب کوئی اجازت تھی کہتے ہوئے ہوئے ہوئے کہ بیش نے کہا اول تو یہ میرے سوال کا جواب نہیں لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اگر مولوی صاحب نے کہہ بی ویا تھا تو دو صال سے ضالی نہیں یا تو تم کوان کے کہنے کے بعد تر دو تھا یا اطمینان تھا۔ اگر تر دو تھا تو طبح کیوں اور اگر اطمینان تھا تو بھر مجھے سے اجازت کی کیا ضرورت تھی۔ اس کا اگر تر دو تھا تو طبح کیوں اور اگر اطمینان تھا تو بھر مجھے سے اجازت کی کیا ضرورت تھی۔ اس کا کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا کہ وال برجا کر بیٹھو جب حواس درست ہوجا کمیں تب آ کر اور کے تب دو تا کہیں دیا میں نے کہا کہ وا کہ جا و باہر جا کر بیٹھو جب حواس درست ہوجا کمیں تب آ کر کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا کہ وا کہا کہ جا و باہر جا کر بیٹھو جب حواس درست ہوجا کمیں تب آ کر کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا کہ وا کہا کہ جا و باہر جا کر بیٹھو جب حواس درست ہوجا کمیں تب آ

مل لینا اور اپنا ضروری تعارف اور آنے کی غرض صاف صاف ظاہر کر دینا۔ اتنی رعایتیں کرنے پر بھی مجھ کو بدنام کرتے ہیں کہ اخلاق الیجھے نہیں خدامعلوم اوراخلاق کس جانور کا نام ہے۔ آنے والوں کی غلامی کروں ان کے تابع ہو کر برتا و کروں تب خوش اخلاق کہلا وک سو یہ جھے ہے نہیں ہوسکتا۔ آتے ہیں اپنی عرض کیکر اور دوسروں کو اپنا تابع بتانا جا ہے ہیں یہ محمد ہیں ہوسکتا ہے نہم وعقل کوگوں ہے رخصت ہی ہوگئی اناللہ واناالیہ راجعون۔

### (۳۳۸)انسان بنتافرض ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ انسان بنتا فرض ہے بزرگ بنتا فرض نہیں اس لئے کہ انسان نہ بننے سے دوسرول کو تکلیف ہوگی اور ہزرگ نہ بننے سے دوسرول کو تکلیف ہوگی اور ہزرگ نہ بننے سے دوسرول کو تکلیف نہ ہوگی وہ یہ کہ دوزخ میں جائے گا خود تکلیف اٹھائے گا انسان ہوگا تو اس سے دوسرول کو تکلیف نہ ہوگی اس لئے میں انسان بنانے کی کوشش کرتا ہول۔ ہزرگ نہیں بنا تا۔اوراصل تو یہ ہے کہ ان عوام غریبوں کا بھی کوئی قصور نہیں رسی اور جاال پیرول کے بگاڑ ہے ہوئے ہیں ان باتوں پرکوئی روک ٹوک کرتا ہی نہیں۔ ان کے کان ہی ان چیزوں سے نا آشنا ہیں اور بید کیا خودمشائ اور پیروں نی کے کان تا آشنا ہیں اس لئے میں جوروک ٹوک کرتا ہوں وہ ایک نی تی بات معلوم ہوتی ہے اس سے وحشت ہوتی ہے گھراتے ہیں۔ یہاں سے باہر جا کر بدنام کرتے ہیں۔

## (۳۲۹) اوب كس طرح حاصل موتاب

ایک سلسلہ گفتگویں فرمایا کہ یا تو طبیعت سلیم ہویاکسی کائل کی صحبت ہویا تھے تعلیم ہو۔ادب
ان چیزوں سے پیدا ہوتا ہے گریہ بینوں با تیں نہیں رہیں بلکہ جہل کا نام تعلیم رکھا ہے۔سوکہال
سکان ہے ہودگیوں کی بتاویلات کروں کوئی بات بھی تو آ دمیوں کی کی نہیں۔ایک عالم کا عالم ان
خرافات پر شفق ہوگیا ہے۔آخر کہاں تک برداشت کروں اور کب تک تغیر نہ ہو پھر تو نہیں ہوں
احساس تو ہوتا ہی ہے۔ لوگ چا ہے یہ ہیں کہ نہ خوتی کی بات سے خوتی ہواور ندر نج کی بات سے
رخی ہو بت کی طرح بیٹھے رہے کو بزرگی سجھتے ہیں۔ایے پیر بھی بکٹر ت سے ہیں کہ وہ بت ہے
مرخی ہوں آنے والوں سے بی پر ستش کراتے ہیں۔وہیں جاؤیہاں بلایاکس نے تھا۔

#### (۳۵۰)مرض بےفکری کاعلاج

ایک صاحب کی غلطی پرمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تواپیے لئے بیتجویز کرایا ہے کا میں ایسے غمی اور کو دنول سے تعلق رکھنا نہیں جا ہتا اور تم اپنے لئے بیر تجویز کرلو کہ ہم ایسے ظالم اورجلاد پیرے تعلق ندر تھیں گے اس پر وہ صاحب خاموش رہے۔ فرمایا کہ جواب دواگر جواب نہیں دیتے تو یہال سے اٹھو مجھے اور بھی کام ہیں۔ صرف یہی ایک کام نہیں کہم کو لئے بیشارہوں۔عرض کیا کہ حضرت معاف فرمادیں۔فرمایا کہ معافی کا کوئی میں انتقام تھوڑا ہی نے ر ہا ہون یا پھانسی تھوڑا ہی دے رہا ہوں معاملہ کی بات ہے معاملہ ہی کی طرح مے ہوگی۔اس کے معنی تو بیر جیں کہ میں آ ہے کوآ ہے کی غلطی پر بھی متغیبہ نہ کروں عرض کیا کہ آئندہ ایسانہ کروں گا۔ فرمایا کداس آب کے کہنے کی بالکل ایسی مثال ہے کدایک شخص عورتوں کو گھورا کرتا تھا اندھا ہو گیا اب کہتا ہے کہ اے اللہ اب نہ گھوروں گا۔ گھورے گا کس طرح گھورنے کی چیز ہی کوختم کردیا۔ فناکر دیا۔ ای طرح میں جب تعلق ہی کوختم کرتا ہوں جیسا ابھی کہہ چکا ہوں تو اس کے حقوق بھی ختم ہو گئے۔اب تم کواپیا کرنے کی نوبت ہی ندآ وے گی۔افسوں اتناز مانہ تعلق کو ہو گیا اب تک بھی کوئی صورت اصلاح کی نہ پیدا ہوئی آئندہ ہی کیا امید کی جاسکتی ہے۔ وہ صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت والانے حاضرین مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ خدانخواستہ مجھ کوکوئی بغض یا عنادتھوڑا ہی ہے۔ بیہ جو کچھ کرر ہا ہوں ان کی مصلحت ہے کر رہا ہول ۔ قصد میہ ہے کہ آج تین دن کا عرصہ ہوا انہوں نے ایک پر چدمیرے سامنے لا کرر کھ دیا جس كأنه بين مرنه بير مين في ال كود يكها يجه بنة نه جلاكم تران كامطلب بكيا-زبانی در یافت کرنے پربھی پچھ نہ ہوئے۔ تب میں نے کہا کہ جاؤ کسی دوسرے شخص کے واسطے سے معاملہ صاف کرو۔ چلے گئے۔ اب تک خبرے نباشد۔ آج میں نے ہی دریافت کیا کہتم نے اپنا معاملہ صاف نہیں کیا تو اس پرجھوٹی باتیں لغو تاویلیں شروع کر دیں۔اس بے فکری اور لا پروائی پر میں نے مواخذہ کیا۔اب ان شاء اللہ تعالیٰ د ماغ ورست ہوجائے گا۔ساری عمر کے لئے نے گری کا مرض د ماغ سے نکل جائے گا۔ میں نے جوان کو عدم تعلق کی تبحویز سنائی ہے ایسا کرنے کا ارادہ نہیں ۔مطلب اس کا صرف یہ ہے کہ ان کی

طبیعت پر بوجھ پڑے اور اس بے فکری کے مرض سے ان کونجات ہوا بہ آ ب ہی و مکھے لیجئے کہ ا کیب بات بھی تو زبان ہے کام کی نہ نکلی ورنہ جیسے میں نے بیتے جو پر عدم تعلق کی بیان کی تقی اس کا جواب بیرتھا کہ میں تعلق قطع نہیں کرسکتا آپ جا ہے پچھ کریں۔ مگر بیرمجت سے ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے الیمی بات س کر تڑ ہے جاتا ہے۔ ان کو اس وقت تڑ ہے کر رید بات کہنی ج<u>ا ہے تھی</u> کہ میں یہیں مٹوں گا یہیں مروں گا یہیں فناء ہوں گا اگر عقل رہبری کرتی یہی سہتے مگر ندمحبت نه عقل نفهم به ما وجودان سب با تول کے میری رعابیت ملاحظه ہو کہ اب بھی مجھ کوان کی اصلاح کی فکر ہے اور جب دیکھوں گا کہ کوئی صورت اصلاح کی ہے ہی نہیں تب بجبوری قطع تعلق کردوں گا۔اس لیئے کہ ہر شے کی غایت ہوتی ہے تعلق پیدا کرنے کی یار کھنے کی غایت اصلاح ہے جب اصلاح نہ ہوئی اور نہ آئندہ ہونے کی امید ہوتو تعلق رکھنے سے غرض عدد برُ ها ناتھوڑ ابن ہے یا فوج تھوڑ ابی جمع کرنا ہے۔اوران کے لئے بیہ ہے کہ بہاں سے کا منہیں ہواکسی دوسری جگہ ہے سہی مقصود کسی خاص شخص ہے تعلق کار کھناتھوڑ ابی ہے مقصودتو کام کرنا ہے۔اورایسے نوگ وہاں کہتے ہیں جہاں محض وظائف کی تعلیم ہے۔ یہاں پر وظائف کی تو تعلیم ہے نہیں صرف دو چیز دل کی تعلیم ہے۔اگر کسی کو پسند ہو یہاں برآ ؤورنہ کہیں اور جاؤوہ یہ ہے کہ ایک تو معاصی سے بچواور دوسرے بیا کہ سی کواؤیت ندیج بیاؤوہ ایذاء حیاہے سی تشم کی ہو۔ مالی ہوجاہی ہو۔ جانی ہو۔ یہی میرے یہاں بزرگی ہے۔اور یہی درولیتی ہے دوسری میہ بات یا در کھنے کی ہے کہ خدمت کو مگر خادم بن کراور جو مخص مخدوم بن کر خدمت لے گا وہ محروم جائے گا بیں جا ہتا ہوں خدمت کرنا مگر قاعدہ اور اصول ہے میں بے قاعدہ اور بے اصول طریقہ سے خدمت کرنے سے معذور ہول ۔اور میں کیا کروں بیامور میرے فطری ہیں جن کو بدل نہیں سکتا۔اور میں بدلنے کی کوشش بھی کیوں کروں میری غرض کون کی ہے۔

(۳۵۱)البادی اظلم

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر اپنے حقوق لینے میں یا وصول کرنے میں دوسرے کو تکلیف ہو یا اذبت پہنچے۔فر مایا کہ اس کا ذمہ داروہ ہے۔ابتداءاس کی طرف سے ہالسادی اظلم فالم وہ ہے۔اس کی بالکل ایک مثال ہے کہ بلاوجہ ایک شخص کسی کے انسی مثال ہے کہ بلاوجہ ایک شخص کسی کے انتقی مارے تواس کے لائھی قواری ہی جاوے گی اس پر جواس کو تکلیف بیاد بہت پنجی اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ کیم شعبان المعظم ا۳۵ا ھیجلس بعد نماز ظہریوم چہار شنبہ

(٣٥٢) وعوت الى الله دين كا كام ہے

ایک مولوی صاحب کی ایک خاص غلطی پرمواخذه فرماتے ہوئے فرمایا که عالم ہوکر آپ کو اتنی خبر میں کہ بید دعوت الی اللہ ہے کہ دین کا کام ہے اس کا عام اعلان کر دیا۔ بھیک ما تلکتے پھرنے کا نام تو دین نہیں۔ جب جارے مقتداؤں کی بیرحالت ہے تو پھرفلاح کی کیاصورت ہوسکتی ہے عوام اگر علماء کو ذکیل مجھیں تو ان کا کیا قصور ہے۔ جب علماء ہی ذلت کے اسباب ا اختیار کرتے ہیں۔اگر قرض ادا کرنے کے لئے بھیک مانگنا ہے تو قرض کے نام ہے مانگو تبلیغ کے نام سے مانگنا دھوکا ویٹا ہےا ہے ونول کی صحبت میں اتنی بھی خبر ندہوئی۔ مجھے کواس کا بیجد صدمہ ہے اور آخر آپ قرآن وحدیث پڑھاتے ہیں ان میں مائلنے کی حرمت کا صریح حکم موجود ہے اس پر بھی تو آپ کی نظر ہونا جا ہے تھی اور میں تنزل کر کے کہتا ہوں کہ اگر شری نفرت نہ تھی تو طبعی نفرت تو ہونا جا ہے تھی۔ پچھ نہیں بعض آ دمیوں میں حیاء نہیں ہوتی۔ مولویت کوبھی ڈبودیا مجھ کوتو اس کے تصور سے بھی غیرت آتی ہے کہ یہاں کا رہنے والاحض اور بھیک مانگتا پھرے۔لوگ مجھ کو بداخلاق کہتے ہیں اب اس معاملہ میں کیا خوش اخلاقی کروں اس موقع بربتو یہی خوش اخلاقی ہوسکتی ہے کہ اس کی اجازت دیدوں کہ بھیک ما تگتے پھرو۔شرم جاتی رہی غیرت نہیں رہی ہوئے تبلیغ کرنے والے تھہرے۔ یہاں پر پڑوں میں بے نماز ہیں ایک دفعہ بھی تو میں نہ ہوئی کہ ان کو بلنے کرتے کیونکہ یہاں ماتا ہی کیا ہا ہر ہی جا کر تبلیغ ہوتی ہے کیونکہ دہاں ملتا ہے ہیں برس کاٹ میں رہے چلتے وقت ٹا تگ تزائی۔اورا یہے تشخص کے ذمہ سفر کر کر کے تبلیغ ہی کہاں واجب ہے جس میں خرج کرنے کی وسعت ندہو۔ کہتے ہیں کہوکل پرتبلیغ کا ارادہ ہے۔ یہ مانگتے پھرنا عجیب توکل ہے۔ یہ سیطان کے بہکانے کی صور تیں ہیں عوام کوتو معصیت کی طرف تھینج کر لے جاتا ہے مثلاً زنا ہے۔ چوری ہے جھوٹ ہے وغیرہ ذالک اورعلاء ومشائح کوصورت دین دکھلا کراس میں پھانستا ہے وہ کا م محض صورت دین ہوتا ہے حقیقت دین نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء آج ذکیل وخوار ہیں۔

قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ماگوتو بادشاہوں ہے ماگویا بررگول ہے ماگواس لئے کہ اس میں دو چیز دل پر نظر ہے۔ ایک تو مخاطب پر سوال کے وقت بار ہوتا ہے۔ دوسرے اپی ذات ہوتی ہے۔ تو بادشاہ ہے سوال کرنے میں نداس پر بارکا احمال اور ندا پی ذات کا خیال ۔ اور یہی بزرگون کا محاملہ ہے کہ وہ بھی کسی کو تقیریا ذلیل نہیں ہجھتے اور پوچہ نے تکلفی کے ان پر کوئی بار بھی نہیں ہوتا اگر وہ المداد پر قادر نہ ہول صاف عذر کر دیتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی آپ کا ای طرح تبلیغ کرنے کا ارادہ ہے۔ میں صاف کے دیتا ہوں خواہ اس کو بے مروتی ہی سمجھا جائے کہ پھر آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ نہ خط و کتا ہے کہ وہ اس کے تن لینے کے بعد جورائے طے ہواس کی توقع کہ وقت اور جائے اور نہ جواس کی توقع کہ وہ ہے اس کے تن لینے کے بعد جورائے طے ہواس کی عرف کہ یہ ہے کہ اس کے تن لینے کے بعد جورائے طے ہواس کی عرف کہ یہ ہے ہواس کی عرف کہ ہے ہواس کی عرف کہ ہو ہے اس کے خلاف کی جھے ہواس کی عرف کہ ہو ہے ہواس کی عرف کہ ہو ہے ہواس کی عرف کہ ہو ہے ہواس کی عرف کہ ہو ہو ہو گھی جائے جب آپ کو عرف کہ بات ہوں کہ ہو ہو کہ ہو کہ ہو ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو ہو کہ ہو ہو کہ ہو ہو کہ ہو گھی جائے جب آپ کو جو کہ ہو گھی جائے جب آپ کو جو کہ ہو کہ

## (۳۵۳) غریبوں میں انکساری اور عاجزی کی شان ہوتی ہے

ایک سلسله گفتگوییں فرمایا که میں تو کہا کرتا ہوں کہ جوانا ہو۔ تیلی ہوقصائی ہو۔ مگر فرما نبردار ہو۔ نیک ہودہ ان بڑے لوگوں سے اچھا جن میں تکبرکوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اوران غریبوں میں اکساری دعا جزی کی شان ہوتی ہے۔ گوئی زمانہ دہ بھی بڑائی کی طرف چل پڑے ہیں۔اللہ نعالیٰ اس بلاسے ہرمسلمان کو بچا کیں۔شیطان کمبخت اس کی بدولت مردودہ وااورسب کیا دھرا کھو بہی اس

#### (۳۵۴)ہر چیز کے حدود

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کرانسان کو ہمیشہ سوچ سمجھ کرفکر سے کام لینا جا ہے اس میں غلطیوں
کاصدور بہت کم ہوتا ہے اورفکر اورغور کے بعدا گرصد وربھی ہوگا تو مربی بید خیال کرے درگذر کرے
گا کہ بشریت ہے صدور ہوگیا۔ مگراس میں بے فکری تو نہیں۔ میرے یہاں بحماللہ ہر ہر چیز کے
حدود ہیں اور ہر چیزا بی حد پر دہتی ہے گود وسر بے لوگ اس کو بداخلاتی اور خشکی ہے تعبیر کرتے ہیں۔
ساشعیان المعظم ۱۳۵۱ ہے جس بعد نماز جمعہ

# (۳۵۵) بے پردہ عورت کے ہاتھ کے یکے ہوئے کھانے کا حکم

فرمایا کہ آج ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو بے پردہ ہے۔ بھتی ایمان کے سامنے آئی ہے اور آوارہ پھرتی ہے اور خاوتہ بھی ایمانی ہے اس عورت کے ہاتھ کا لیکا ہوا کھانا کھانا کھانا کیسا ہے۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ جب کا فر کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ باعتبار فتوے کے کیا تھم ہواور باعتبار تقوے کے کیا تھم مسلمان ہے۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ کہی متقی ہے پوچھو۔ اس پر فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خودتو کوئی کام خلاف شرع کرتے ہی نہیں معلوم ہوتے ۔ جنید وقت معلوم ہوتے ہیں بی خناس لوگوں کے دماغوں میں بھرا ہے۔ فتوی حاصل کر کے دوسرے مسلمانوں کو ذیبل سجھنا یا ذلیل کرنا مقصود ماغوں میں بھرا ہے۔ فتوی حاصل کر کے دوسرے مسلمانوں کو ذلیل سجھنا یا ذلیل کرنا مقصود ہوا ہے۔ سومیرے جواب ہے بھراللہ اس قتم کی گنجائش نہیں ملتی۔ بھی کھوے۔ ان متکبروں کی بیہ جواب سے خوش نہیں ہوتے بلکہ پچتا تے ہیں کہ نصول ڈہائی آئے بھی کھوے۔ ان متکبروں کی بیہ حالت ہے کہ دوسروں پر تو اگر کھی جیٹھ جائے تو اعتراض اور اپنے کیڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں حالت ہے کہ دوسروں پر تو اگر کھی جیٹھ جائے تو اعتراض اور اپنے کیڑے درست ہوتا ہے۔ حالت ہے کہ دوسروں پر تو اگر کھی جیٹھ جائے تو اعتراض اور اپنے کیڑے درست ہوتا ہے۔ حالت ہے کہ دوسروں پر تو اگر کھی جیٹھ جائے تو اعتراض اور اپنے کیڑے درست ہوتا ہے۔ حالت کی جب بھر بیاں پر ایسے مشکروں کا اللہ کے فضل سے خوب دماغ درست ہوتا ہے۔

## (۳۵۷) دوسرول کوایذاء ہے بچانے کا اہتمام

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے جواب کے لئے بجائے اندرلفافہ رکھنے کے لفافہ بیسہ کا فکمٹ رکھا ہے۔ بیس اس پراکٹر شکایت لکھا کرتا ہوں کہ اگر بجائے ٹکٹ رکھنے کے لفافہ رکھ دیتے تو مجھ کو پریشانی نہ ہوتی اس لئے کہ بعض اوقات فکمٹ گرجا تا ہے اس کی خلاش میں تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی لکھا جواب میں ٹکٹ جیجنے کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ وزن زاکد ہوجائے کی وجہ سے فکمٹ بھی جی ہا ہوں۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ عذر مجیب ہے وزن کر کے دکھے لیا ہوتا۔ پھر لکھتے ہیں کہ لفافہ موجود ہوسکتا تھا۔ پچھ فیر لکھتے ہیں کہ لفافہ موجود ہوسکتا تھا۔ پچھ فیر لکھتے ہیں کہ لفافہ موجود ہوسکتا تھا۔ پچھ فیر لکھتے ہیں کہ لفافہ موجود ہوسکتا تھا۔ پچھ فیر لکھتے ہیں کہ لفافہ موجود ہوسکتا تھا۔ پچھ

#### (۳۵۷)دستی خط لا نامفنرہے

ا بکے نو وار دصاحب نے حاضر ہوکر بعد مصافحہ ایک اور صاحب کا دسی خط حضرت والا کی

خدمت میں پیش کیا کہ بیفلاں صاحب نے حضرت کی خدمت میں بھیجا ہے۔فر مایا کہ پہلے ا پنا تعارف کرائے میں نے آپ ہی گوہیں پہچانا پہلے کومقدم ہونا جا ہے۔ دوسرے کا موخر عرض کیا کہ میں طالب علم ہوں فلال مدرسہ میں پڑھتا ہوں اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ حفرت والانے ذراسکوت کے بعد دریافت فرمایا کہ کیاا تنا کہد دیئے ہے آپ کے نز دیک ضروري تعارف ہوگیااس پروہ صاحب خاموش رہے دوبارہ دریافت فرمایا کہنہ آپ کا کوئی نام ہے نہ وطن ہے اس پر بھی وہ صاحب خاموش رہے۔ فرمایا کہ اس کا تو کوئی میرے یاس علاج ہی نہیں کہ میری شکایت پر بھی اینا تعارف نہیں کرایا۔اس پر بھی گوئی جواب نہ دیا۔ فر مایا كها گرميراسوال آپ كنز ديك نغوا درغيرمعقول اورغيرضروري ہے تو انھوا ور وہاں جاكر بیضے میرے پاس بیٹھنا ہے کارہے۔اب بتلاہے اس میں کیا تاویل کروں کون می بیجیدہ بات بوجهی تھی اور کون سائیڑ ھانسوال تھااورا گر نیڑ ھابھی ہوتا تو طالب علم ہیں کتا ہیں قریب ختم کے ہیں اس کا بھی جواب دینا جا ہے تھا جو بھی مناسب سمجھتے۔ کیا مجھ کوا تنا بھی حق نہیں کہ ہے آنے والے سے اس کا نام اوروطن معلوم کروں۔انصاف بیجیئے لوگ مجھ کوسخت کہتے ہیں اس واقعه کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ فرمائے کہ میں سخت مزاج ہوں یا پیسخت مزاج ہیں۔ میں برخلق ہوں یا یہ برخلق ہیں۔ میں نے ان برظلم کیا یا انہوں نے مجھ برظلم کیا۔ میں نے ان کوستایا یا انہوں نے مجھ کوستایا مجھ سے ان کواذیت پہنچی یاان کو مجھ سے اذیت پہنچی ۔ اور تجربہ سے بیدئی خط لانا ہی مفتر ہے نہ لانا جا ہے تھا اگر بیخط ان کے پاس نہ ہوتا تو اپنے متعلق کلام کرتے۔ میسب اصولی باتیں ہیں محراوگ ہیں کدان باتوں کامطلق خیال نہیں کرتے۔

# (۳۵۸) نفع مناسبت پرموقوف ہے

ایک خط کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا کہ ایسا ہے جوڑ مضمون لکھا ہے کہ جس کے نہر نہیران صاحب کا پہلے ایک خط آیا تھا میں نے اُسپر لکھا تھا کہ نفع موقوف ہے مناسبت پراور مناسبت ہے نہیں آئ خط آیا ہے لکھا ہے کہ مجھ کو آپ سے مجبت ہے اعتقاد ہے۔ میں نے جواب لکھا ہے کہ مجھ کو آپ سے مجبت ہے اعتقاد ہے۔ میں نے جواب لکھا ہے کہ اُس سے یہ تو معلوم ہوگیا کہ آپ کو مجھ سے مناسبت ہے مگر بہتو تا بہت نہیں جواب لکھا ہے کہ اس سے یہ تو معلوم ہوگیا کہ آپ کو مجھ سے مناسبت ہے مگر بہتو تا بہت نہیں

ہوتا کہ مجھ کو بھی آپ سے مناسبت ہے اور نفع کے لئے ضرورت ہے جموعہ کی۔ یہ ایک طرفہ مناسبت ایس ہے جیا ایک طالب علم سی شہر میں رہتا تھا اس کے سی مہمان دوست نے پوچھا آئ کل کیا شغل ہے کہنے لگا کہ یہاں کی شہرادی سے نکاح کرنے کی فکر میں ہوں اس نے پوچھا ایس کے سی کی فکر میں ہوں اس نے پوچھا ایس کیے۔ کہنے لگا میں تو راضی ہوں وہ راضی ہوں وہ راضی ہوں وہ راضی ہوں وہ راضی ہیں آپ کی مناسبت تھی کہ ایک طرف سے ہے دوسری طرف سے نہیں۔ اور ایسے ہی بعض لوگوں کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہے کہ بندہ کو تو خدا سے محض تصور کا تعلق ہے کہ بندہ کو تو خدا سے محض موری تعالیٰ ہوں وہ بندہ کو تو خدا سے محض موری تعالیٰ ہوں وہ بندہ کوئی تعالیٰ کو بوجہ نا فر مانی کے بندہ سے تعلق ہیں۔ اور جو تعلق جا نہین سے ہووہ ہے۔ کہ بندہ کوئی تعالیٰ مورکا تعلق ہوا ور ان کا تعلق بندہ کے ساتھ رضاء کا ہو۔

### (۳۵۹) ایک جاہل سائل کوحکیمانہ جواب

فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے کوڑمغزی ملاحظہ ہو۔ لکھا ہے کہ مریم علیہاالسلام کا کسی شخص سے نکاح ہوا تھا اور ان کیطن سے محض عیسیٰ علیہ السلام ہی پیدا ہوئے یا اور کوئی بھی اور یوسف نجار آپ کا کیا ہوتا تھا۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ کیا ان تحقیقات پر کوئی دینی ضرورت موقوف ہے یا دینوی۔ اس پر فرمایا کہ اب جواب دیکھ کرخفا ہوگا اور کے گا کہ نہایت بداخلاق شخص ہے یہ بھی کوئی جواب ہے۔ حالانکہ جواب تو ایسا ہے کہ اس میں سائل کی جہالت ظاہر کی سے اب اس کو چاہے کہ ہیں کوئی جواب دول گا۔

# (۱۰ ۳)مبہم بات سے نفرت اور البحص ہوتی ہے

فرمایا کہ ایک صاحب کا خطآ یا ہے بیصاحب رمضان شریف میں یہاں آ کر رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ اگراپنے مصارف کا خودا نظام کرسکوسی سے قرض بھی نہ لینا پڑے اور مجلس میں خاموش جیسے دہونہ مکا تبت کرونہ خاطبت ۔ آنے کی اجازت ہے۔ اس پر فرمایا کہ میں چاہتا کہ ہوتو جھ کو فرمدوارنہ میں چاہتا کہ ہوتو جھ کو فرمدوارنہ میں چاہتا کہ ہوتا ہے خدمت توقع سے زائد کردول مگر ذمہ دار نہیں بنا چاہتا۔ اور مہم بات سے محکوف فرت ہے اور انجھن ہوتی ہے۔ میں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ آتے ہی بیکارڈ مجھ کود کھلا دینا۔

## (٣٦١)غاموش بيٹھنے ہے نفع

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ نے آ دمی کے لئے مجلس میں خاموش بیٹے رہنے سے بڑے نفع کی امید ہے۔ تجربہ سے بیتجویز بیحد نافع ثابت ہوئی۔ اس قید کے ساتھ جولوگ یہاں پررہ گئے انہوں نے لکھاہے کہ دس برس کے مجاہدہ سے بھی ہم کو یہ بات نصیب نہ ہوتی جودس روز کے خاموش مجلس میں بیٹھنے سے نصیب ہوئی۔

## (٣٦٢) كيابر ہمن اور چمار كے ساتھ بيٹھ كر كھانا جائز ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مسئلہ شرعی کے اعتبار سے برہمن اور پھارا یک ہیں بھرائیک کے ہاتھ سے کھانی لیتے ہیں اورایک کے ہاتھ سے نہیں ۔ فر مایا کہاس میں حکم کے دو ورجے ہیں ایک فی نفسہ۔اور ایک للعارض۔تو فی نفسہ تو جائز ہے گرعوارض کی وجہ سے ناجائز ہے۔ وہ عوارض میہ ہیں۔مثلاً بدنامی چرجاعرض کیا کہ رواج کی بناء پر۔فرمایا کہ میں نے جوالفاظ کیے ہیں وہ شرعی الفاظ ہیں۔ان کا ترجمہ رواج سے نہیں ہوسکتا۔اور یہ جواب آپ کو پہیں ملاہے دوسری جگہ ہے ایسا جواب نہ ملتا۔ اس پر فر مایا کہ بدنا می اور چرچا پر ایک بزرگ کی حکایت یادآئی ایک ظالم بادشاہ نے ایک بزرگ کودر باریس بلایا اورسور کا گوشت ا کے پلیٹ میں سامنے پیش کیا گیا کہ اس کو کھاؤ۔ اگر نہ کھاؤ گے تو یہ تلوار ہے۔ قبل کر دیئے 💎 جاؤ گے۔ ہزرگ نے فرمایا کٹل ہونامنظور ہے تگریہ نہ کھاؤں گا جب بادشاہ نے ہزرگ کو اس قدر پختہ یا یا تو وہ پلیٹ سامنے سے اٹھالی گئی۔ دوسری پلیٹ بکری کے گوشت کی پیش کی ا گئی کہ بیرتو کھا لیجئے۔فر مایا کہاب ہے بھی نہ کھاؤں گااس لئے کہ یہ مشہور ہو چکا ہے کہ سور کا گوشت کھانے کو بلایا گیاہے اس کے کھالینے پریمی مشہور ہوگا کے سور کا گوشت کھایا ہے میں کس کس سے کہتا بھروں گا کہ وہ سور کا گوشت نہ تھا بلکہ بکری کا تھا جو ہیں نے کھایا ہے سو بدنا می اور چرچاہے پیمنا بھی تھم شرعی ہے۔جیسا ان بزرگ نے کیا۔

(٣١٣) بدگمانيت تمام خرابيوں كى جرم

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ غیر مقلدوں میں ایک بات بری ہے وہ

جڑ ہے تمام خرابیوں کی۔ وہ بدگمانی ہے اور اس سے بدزبانی پیدا ہوتی ہے اگریہ بات اس گروہ میں نہ ہوتی تو یہ بھی ایک طریق ہے گوخطرناک ہے۔

# (۳۲۴) شیخ کا تکدرنہایت مفزچیز ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اس طریق میں شیخ کا تکدر نہایت مفتر چیز ہے۔ لوگوں کواس کی نہ فکر ہے اور نہ اہتمام ۔ اس وقت طریق کے آ داب ہی گم ہو گئے اس ہی لئے نفع نہیں ہوتا بلکہ اکثر شیوخ خود طریق کے آ داب سے بے خبر ہیں دوسروں کو کیا تعلیم کریں گے۔ میں ای وجہ سے بدنام ہوں کہ میں طریق کے آ داب اور اس کی حقیقت کو طاہر کرتا ہوں۔ لوگوں کوایک نئی بات نظر آ کروحشت ہوتی ہے باہر جا کر بدنام کرتے ہیں۔

#### (۳۲۵)حضرات ا کابر کی عجیب ہستی

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ ہمارے حفرات کی تجیب ہتی متی کھی کہی کی بات کے پیچے نہ پڑتے تھے۔ ضرورت کے کام سے انکار نہ تھا۔ عبث اور فضول سے نفرت تھی تی ہے کہ ان ہی حضرات کے ہم لوگ بگاڑے ہوئے ہیں۔ اس پرلوگ بدنام کرتے ہیں حالانکہ تی تعالی نے خوداس کی تعلیم فرمائی ہے ای تعلیم کے ماتحت ان کا یہ ممل تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں۔ اصاحب استعنی فیانت کے تصدی حضرت مولا نامحما کی نبیت استعنی فیانت کے تصدی حضرت مولا نامحما دریافت کیا تھا کہ یہ جہتہ ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب کصنے و جھے فرمایا۔ یہ ذمانہ میری طالب دریافت کیا تھا کہ یہ جہتہ ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب کصنے و جھے فرمایا۔ یہ ذمانہ میری طالب علمی کا تھا۔ میں نے جواب لکھ کرمولا تاکو سایا۔ فرمایا کہ بھیج دو۔ اس جواب ریخ مسائل نے کہھ شکوک کی میرا خیال ان کے جواب دینے کا ہوا۔ مولا تا نے فرمایا کہ اب جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ لکھ دو کہ ہم مرغان جنگی نہیں ہیں کہتو تو ہیں میں کریں اور بھی بہت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ لکھ دو کہ ہم مرغان جنگی نہیں ہیں کہتو تو ہیں میں کریں اور بھی بہت علماء ہیں ان سے معلوم کرلو یہ طرز اپنے ہرزگوں کا دیکھا یہی پند ہے حضرت مولا تا محمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ کے سالہ تعذیر الناس کی اشاعت پرمولا نا پرکفر کا فتو کا دیا گیا۔ مولا نا خواب کو تواب کی دیا گیا۔ مولا نا خواب کو تواب کی دیا گیا۔ مولا نا کہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ مصحب در سول اللہ اللہ الو اللہ اللہ اللہ مصحب در سول اللہ الو بھائی اب تو مسلمان

ہوں حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی تحفیر کی گئی حضرت کا عجیب جواب تھاائ جواب کا ربگ ہی اور ہے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے نز دیک مقبول ہوں اور ساری دنیا کا فر کہے کہا کرے بھوں اور ساری دنیا غوث قطب کہے تو کرے بھوٹ خوش نظیب ہے تو جھا کہ یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے۔ میں نے کہا کہ جس شخص کو یقین کے ساتھ ثابت ہوجائے کہ ہم یزید ہے اجھے جی اس کو جائز ہے۔ اور جس شخص کو یقین کے ساتھ ثابت ہوجائے کہ ہم یزید ہے اجھے جی اس کو جائز ہے۔ اور یقین مرنے کے بعد ہوسکتا ہے تو بھر قبر میں جیٹھے بھی وظیفہ رٹا کرنا کہ لعنت بریزید۔ لعنت بریزید۔ لعنت بریزید۔ اور کا جاتے ہو جھی اپنی ہی سنتی ڈانواں ڈول ہے بقول کے۔

که رشک بروفرشته بریاکی ما محمه خنده زند دیوز ناپاکی ما ایمان چوسلامت به لب گور پریم احسنت برین چستی و جالاکی ما دو ناست برین پستی و جالاکی ما دو ناست کست برین پستی و جالاکی ما دو ناست کست برین پستی و جالاکی ما

حضرت کسی کوکیا خبرہ کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے اپنی خبرلواور جب اپنی فکر میں انسان لگا ہوتا ہے اس کو دوسرے کی فکر نہیں ہوتی۔ دیکھوا گر ایک شخص کو بھانسی کا حکم ہوجائے اور اس کے سامنے کسی دوسرے کا ذکر کر دوہ کہے گا کہ تم اپنی ہی لئے پھرتے ہو مجھے اپنی ہی گئی ہے بیسب با نیس بے فکری کی بدولت سوچھتی ہیں۔ کام میں لگوا پی فکر کر ودوسروں کوچھوڑ و۔ میر شھ سے ایک صاحب کا خط آیا تھا۔ ان کا مجھ سے تعلق تھا جس کا خلاصہ دومضمون تھے۔ ایک ہی کہ میں اور والدصاحب ایک جگہ رہتے ہیں۔ میں والد صاحب کوخلاف شرع با توں پر روکنا ہوں وہ نہیں مانتے۔ دوسرا سے کہ ایک جگہ رہنے کی وجہ سے اور بھی بعض شکایات بیدا ہوجاتی ہیں۔ میں نے سارے خط کے جواب میں ایک شعر کی طلب میں ایک شعر کی سے اور بھی بعض شکایات بیدا ہوجاتی ہیں۔ میں نے سارے خط کے جواب میں ایک شعر کی دیا جودونوں مضمون کوجامع تھاوہ شعر ہے۔

کار خود کن کار برگانتہ کمن ور زمیں دیگران خانہ کمن پہلامصر عدیدان خانہ کمن پہلامصر عدیدان خانہ کمن پہلامصر عدید کیلئے خطال کے اس پرانہوں نے عمل کیا فوراً دوسری خید کا کیا اور کہنا سنا بھی مجھوڑ دیا۔ پھر جوخط آیا تو لکھا کہ تمام پر بیٹانیاں دفع ہوگئیں ۔ بیست جرنبہ سے کہ رہا ہوں تیمل کر کے دیکھوٹم کو بھی معلوم ہوجائے گا۔

(٣٩٦) مُصْرُوفَ آ دي كاخال

ایک سلسلہ مفتلو میں فرمایا کہ جوخص دوست میں مشغول ہواں کووٹمن کی کب فکر ہوسکتی ہےاں

کے پال اتنادفت ہی کہاں ہے بلکہ دہ تو غیر کی طرف مشغول کرنے دالے ہے بھی بہی کہا۔ (۳۷۷) اصل مصیبت اور مشقت کی چیز

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آپ تو ان معمولی مصائب اور تکالیف ہی سے گھراا شے جس کا سبب ضعف تعلق مع اللہ ہے۔ اصل مصیبت اور مشقت کی چیز موت ہے جسے حق تعالی نے بھی مصیبت کے لفظ ہے تعبیر فرمایا ہے اصابت کے مصیبتہ المموت اور کی مشقت کا نام لے کراس کو مصیبت نہیں فرمایا گران کی یاد کرنے والوں کی تو بیحالت ہوتی ہے کہ ان کو موت بھی مصیبت بھی لذیذ اور مطلوب اور محبوب ہوتی ہے۔ عادف شیراز کی فرماتے ہیں۔ خرم آ نروز کریں منزل ویران بروم مخرص ہوتی ہے۔ عادف شیرازی فرماتے ہیں۔ خرم آ نروز کریں منزل ویران بروم ماند درمیدہ شادان وغز ل خواں بروم منذر کردم کہ گر آ بید ہسرایی غم روز ہے ہیں اور ای اثر سے ایک بردگ نے اپنے اللہ اکبر کیسا اطمینان ہے کہ موت کی تمنا کر رہے ہیں اور ای اثر سے ایک بردگ نے اپنے ایک مرید کو صرت ہوگ ۔ ایک مرید کو وصرت ہوگ ۔ ایک مرید کو وصرت ہوگ ۔

مریدگودهیت فی گدیمارے جنازے کے ساتھ میہ پڑھتے چاناہماری روح لوسرت ہونی۔ مفلسانیم آمدہ درکوئے تو ھیجا لللہ از جمال روئے تو دست بکتا جانب زنبیل ما آفریں بردست و برباز وئے تو

اور حفرت سلطان بی کاجب جنازہ لے کرچلے ہیں تو آپ کے ایک مریدنے شدت غم کی حالت میں یہ پڑھنے نگے۔

سرد سیمینا بصحرا مروی سخت بے مہری کہ بے ما میروی اب میروی اب تماثا گاہ عالم روئے تو تو کجا بہر تماثا میروی کیا گاہ عالم روئے تو تو کجا بہر تماثا میروی کیا ٹھکانا ہے اس اطمینان کا بیسب ذکراللہ کی برکت ہے کہ کوئی چیز بھی پریٹان اور غیر مطمئن نہیں رہ بھی گرای ہے لوگول کو خفلت ہے۔

# (٣٦٨) بعض غيرمقلدين كالدين اورانصاف

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اکثر غیر مقلدوں میں بہی ایک بات بری ہے وہ بدگمانی ہے ای کی بدولت بدزبانی ہوتی ہے لیکن بعض میں تدین اور انصاف بھی ہوتا ہے کھنو ہے ایک غیر مقلد عالم یہاں پر آئے تھے غالبادو تین روز یہاں پر قیام کیا۔ تھے سمجھد ارا یک روز انہوں نے مجھ ہے سوال کیا کہ ساع موتی کے بارے میں آپ کی کیا تحقیق ہے اس لئے کہ نصانکار کر رہی ہے قرآن پاک میں ہے انک لا قسمع المعوقی میں نے کہا کہ یہی آیت ساع کو ٹابت کر رہی ہے اس لئے کہ بالا تفاق اس میں کفارکوموتی ہے تشبیہ دی گئی ہے اور مشبہ کا ساع حمی مشاہد ہے صرف ساع قبول منفی ہے ہیں بہی عالت مشبہ بہی ہوگی کہ ساع حسی ٹابت اور ساع قبول منفی ۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ مردے ساع مواعظ ہے ہیں ہوتے تواس آیت سے نئی ساع پردانات کہاں ہوئی۔

دوسرا سوال بیکیا که کیا اہل قبور سے فیفل ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہوتا ہے اور حدیث سے عابت ہاس پر بہت چو کنے ہوئے۔ میں نے کہا کہ صدیث شریف میں قصد ہے کہ ایک صحافی نے قبریر بھولے سے خیمہ لگالیا تھا۔ مردہ بیٹیا ہوا قر آن شریف پڑھ رہا تھا۔انہوں نے سنااور قرآن سننے سے ظاہر ہے کہ تواب ہوتا ہے تو پیض اہل قبور ہی ہے ہوا۔ یہ عالم ایک غیر مقلد ہی عالم سے بیعت تھے مجھ سے بیطا ہر کر چکے تھے۔ پھر مجھ سے بیعت ہونے کو کہا میں نے کہا کہ جب آپ ایک سے بیعت ہیں دوسرے سے بیعت ہونا مناسب نہیں۔اس پرسوال کیا کہ کیا بیصدیث میں ہے کہ دوسرے سے بیعت ہونا مناسب نہیں میں نے کہا کہ جی حدیث میں بھی ہے۔ بیبتلا یے کہ مامور بہ میں جو چیزخل ہووہ منہی عندہوگی یانہیں۔کہا کہضرورہوگی۔میں نے کہا کہ حب فی اللہ مامور بہ ہے یانہیں کہا کہ ہے میں نے کہا کہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں كدوه ايسے واقعات سے اثر قبول كرتى ہيں۔ جب يہلے شيخ كو يہ معلوم ہوگا كذمجھ سے تعلق ہونے کے باوجود پھر دوسرے سے تعلق کیا تو ان کو کدورت ہوگی اوراس کدورت سے نوبت عدم تعلق اور نا گواری کی مینیچ گی اور میه مامور به یعنی حب فی الله میں نخل ہوگی اور اس کی ممانعت خود آپ کوسلم ہے۔ سمجھ گئے مجھ سے تونہیں گر دوسرے خانقاہ میں رہنے والول سے کہا کہ ملم ہے ہے۔ یہاں تو ہر بات مدیث ہی کے تحت میں ہے۔ ریجھی کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری جماعت یعنی اہل حدیث کے اصول میں ہے۔ میں نے من کرکہا کہ بھول کیا ہوتی اصل بات سے ہے کہ مجھ کے لئے ضروری ہے نور کی اور نور پیدا ہوتا ہے کثر ت ذکر اللہ اور تفوے سے اور اس

کے لئے ضرورت ہے صحبت الل اللہ کی اور ای سے ان کواعراض ہے۔

(۳۲۹)ایک نو وار دعالم کوغیر ضروری مسکله دریا فت کرنے پر تنبیه ایک نووارد عالم نے ایک فقهی مگر غیر ضروری مسئله دریافت کیا حضرت والانے بوچھا که کیا آب نے ایسے فقہی مسائل کی تحقیق کے لئے سفر کیا ہے ال پر فقید بننے کے لئے آئے ہویا الينے كومٹانے كے لئے۔ آپ نے پہلے مكاتبت ميں بھى پريشان كيا تھا۔ ہاں بيتو بتلا يے كدكيا آپ کومخاطبت کی اجازت ہے۔عرض کمیانہیں ۔ فرمایا کہ پھریہ تو صرت مخالفت ہے۔ کیا ہو گیا آب لوگوں کواگر کوئی جاال دیہاتی ایسی حرکت کرے تو تعجب نہیں۔ مگر آپ لوگ کھے پڑھے کہلاتے ہیں پھر بیرکت آخراصول بھی کوئی چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طبیب کے یہاں دومتم کی جماعت ہوتی ہے۔ ایک مریضوں کی ایک طالب علموں کی۔مریصوں کا کام مرض بیان کر کے نسخ لکھوانے کا ہے۔اور طالب علموں کا کام نسخہ پرسوال کرنے کا ہے اور ان کو اس كى اس كئے اجازت ہے كہ وہ طالب علمي كررہے بيں تو آپ يہاں مريض ہونے كى حیثیت سے آئے ہیں یاطالب علم بن کر۔عرض کیا کہ مریض ہونے کی حیثیت ہے ۔ فرمایا کہ تو پھرآ پ کوا سے سوالات کرنے کاحق نہیں۔اور بیہ جو میں دوسرے لوگوں کے سوالات کا جواب دے رہا ہوں ان سے میری بے تکلفی ہے ان پر آپ کو قیاس کرنا رہ بھی آپ کی بدنہی کی دلیل ہےاور میں صاف بات کہتا ہوں کہا گریہ خطاب میرا آپ کو تا گوار ہوا ہوتو میں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ آب مجھ کوچھوڑ دیں۔عرض کیا کہ میں حضرت سے معافی چاہتا ہوں۔آئندہ ایسانہ ہوگا اور اس وفت مجھ كو مصرت كے اس خطاب فرمانے سے بے حد نفع ہوا۔ فرمایا كه بيرآ پ كى سمجھ کی بات ہے واقعہ تو بھی ہے کہ آ یہ کے نفع ہی کی وجہ سے اپنا د ماغ اور وفت صرف کر رہا ہوں۔اورمیں با واز بلند کہتا ہوں کہ مجھ کو مجمع کرنا اور فوج جمع کرنامقصور تبیں۔اگر دوجار آوی فہیم ہوں وہ کائی ہیں اور ان ہے مغنی ہیں کہ بدنہم ہوں اور یوں لا کھوں۔ اہل طریق نے لکھا ہے كمجلل كے اندرا گرايك شخص بھى معترض يابد نداق ہوتو فيوض بند ہوجائے ہيں۔اس ہی لئے ساع میں شرط ہے کمجلس میں کوئی منکرساع ندہو۔اسوفت میری طبیعت میں انقباض ہو گیا۔ اورمیراییبرتاؤمواغذہ کاان کے ساتھ ہوتا ہے جوطلب لے کرآتے ہیں۔ یہاں پریہی دعوے تو غصب ہے کہ ہم اصلاح کے لئے آئے ہیں کیونکہ پھراصلاح اصلاح ہی کے طریق پر ہو گی۔ جابلوی اور ہاتھ جوڑ کرتھوڑ اہی ہوگ۔ حس کو پیطر زیسند نہ ہومت آؤ۔

## (۱۷۷۰) طریق میں نفع کی شرط اعظم مناسبت ہے

ا کے سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اپنا اپنا غداق ہے مجھے دوسروں کے مسلک پراعتراض کرنا مقصود نہیں۔ بلکہ حقیقت کا اظہار مقصود ہے۔اب اس کو دیکھے لیجئے کہ دوسرے مشارکخ اور پیروں کے یہاں لوگوں کے بھانسے کی کوشش کی جاتی ہے اور میرے یہاں دور کرنے کی البية اگراصول صححه کے تابع ہوکر کوئی خدمت لینا جا ہے تعلق رکھنا جا ہے اوراس میں بھی ہے شرط ہے کہ طلب صاوق ہوتو خدمت ہے انکار نہیں آ دھی رات خدمت کوموجود ہول۔ فلال مولوی صاحب يهال يرآنا حاجة تصاحانت لينے كے لئے خطآ ما ميں نے لكھا كه يهال یر آ کر بولو گے یا خاموش رہو گے اورا گر بولو گے تو کیا بولو گے اس کا تو کوئی جواب نہیں دیا مگر فلاں مولوی صاحب کوسفارش کے لئے ساتھ لے کرآ گئے کہ مجھ کو بیعت کرا دو۔ مجھ کوشفیع مولوی صاحب کا لخاظ ضروری ہے گران کے لحاظ سے اصول کا لحاظ مقدم تھا اس کئے میں نے ان مولوی صاحب سے صاف کہددیا کہ اس طریق میں شرط اعظم نفع کی مناسبت ہے اوران کو مجھے سے مناسبت نہیں اور آپ سے مناسبت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی خادم قوم ہیں اور بیکھی خادم قوم ہیں۔اور میں نادم قوم ہوں۔ میں نے قوم کی کوئی خدمت نہیں کی اس لئے مجھ سے مناسبت نہیں ہوسکتی۔اس لئے آپ ہی بیعت کرکیں۔ دوسرے میرے یہاں سب سے اول شرط میہ ہے کہ تمام تعلقات کوختم کر دیا جائے اور بیرتوم کی خدمت بھی ایک تعلق ہے جس میں بیہ شغول ہیں اس پر ایک اورمولوی صاحب کہ وہ بھی اس درخواست میں شریک تصاور ذہین آ دی ہیں بولے کداگرہم دوحیارسال کے لئے کل تعلقات کوچھوڑ کر کام میں لگ جائیں اور پھراس طرف ہے فارغ ہوکراس کام کوکریں تو كيها ہے من نے كہا كرة ب نے بہت كام كاسوال كيا اب ال كاجواب سفتے كرميرے مسلك ميں جس طرح تعلقات مصر ہیں۔عزم تعلقات بھی ویسے ہی مصر ہیں بلکہ تمام ارا دوں اور تبحویز وں کوفنا کر کے اس کام میں لگ جاتا اور ہرحال میں اپنے مربی کے تھم پڑمل

کرناضروری ہے!گروہ کوئی خدمت سپر دنہ کرے بے کار رہنا ہوگا اگر وہ کوئی خدمت تجویز کرے اس کواختیار کرنا ہوگا خواہ وہ تو م کی خدمت ہوخواہ وہ مسجد کی خدمت ہوخواہ وہ مدرسہ کی خدمت ہواورخواہ وہ کسی کے جوتے سیدھے کرنے کی خدمت ہو۔اورخواہ وہ نفس کی خدمت ہو۔اس کو بحثیت مریض کسی چون وجرا کاحق نہیں ہوگا۔

# (اسس) اورا دوظا كف سے امراض كاعلاج نہيں ہوسكتا

# (۳۷۲)اصلاح نفس کوضر دری شخصنے کی ضرورت

الیک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت دالی فلال طبیب صاحب کے پاس میں اپنے ایک عزیز کو بغرض علاج لے گیا اور بعض حضرات کی سفارشی چھی اس غرض سے نے گیا کہ طبیب صاحب ایک طبیب صاحب ایک دم بھر اسفارشی چھی کا پیش کرنا تھا کہ طبیب صاحب ایک دم بھر گئے اور بہت خفا ہوئے علاج کو این اور انہوں نے کیا مگر بے حد قیوداور شرائط کے ساتھ اصول اور مریضوں کا بھی علاج کرتے ہوئے ان طبیب صاحب کود یکھا مریضوں کے ساتھ اصول اور قواعد کے ماتحت علاج کرتے ہیں اس پر حضرت والانے فرمایا کہ اگر وہ لوگ ایسا برتاؤ کریں تو قواعد کے ماتحت علاج کرتے ہیں اس پر حضرت والانے فرمایا کہ اگر وہ لوگ ایسا برتاؤ کریں تو وہ برنے لوگ سمجھے جاتے ہیں اور ان کوا سے برتاؤ حق دار سمجھا جاتا

علاج ہوتا ہے جو بدن کےعلاج سے لاکھوں درجہ اہم ہے اس کوفر ماتے ہیں۔

صحت ایں حسن بوائیداز ظیب صحت آل حسن بجوائیداز حبیب محت آل حسن زمخوری تن صحت آل حسن زمخوری بدن محت آل حسن زمخوی بدن بات بیا یک وجه بات بیا یک اصلاح نفس کو صروری نمیس سجھتے اور صحت جسم کو ضروری سجھتے ہیں یک وجہ ہے کہ طبیب جسمانی کی سب پجھ سہتے ہیں سنتے ہیں۔ اور طبیب روحانی سے اعراض ہے اور اس پر ہر شم کا اعتراض ہے جس کی وجہ بیا ہے کہ اس کو چہ سے بے خبر ہیں اگر کی خبر ہوجائے بی اگر ایسا کریں تو ہم جانیں۔ ان لوگوں نے حکمت ایمانی نہیں ویکھا ہے حکمت ایمانی نہیں ویکھی اس کے بارہ ہیں کہا گیا ہے۔

چند خوانی تحکمت بیونانیان تحکمت ایمانیان راجم بخوان (۳۷۳)مجذوباورمجنون کافرق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عوام نوعوام خواص بھی مجذوب اور مجنون میں فرق کوئیں سمجھ سکتے۔ وہ فرق ریہ ہے یہاں سبب زوال عقل اور ہے بعنی مرض اور وہاں اور ہے لیعنی وارد۔ مگر آج کل تو مجنوں کوبھی مجذوب ہی سمجھتے ہیں سب سے بہتر احتیاط کی بات رہے کہ ایسے لوگوں کے پاس ہی نہ بھٹکا جائے گودہ دافعی مجذوب ہی ہو۔

### (سریس) گمنامی میں بردی عافیت ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کمنامی ہوئی عافیت کی چیز ہے اور شہرت میں دینی اور دنیوی دونوں ضرر ہیں ۔ مشہور آ دمی پر مخلوق کا حسداور عصاس طرح نازل ہوتا ہے جیسے مشک کے دہاند سے پانی گرتا ہے اس کومولا ناروی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔ پہنے مہا و رهکها برسرت ریزد چو آب از مشکہا اس وجہ ہے گمنامی کی ترغیب دیتے ہیں کہ جہال تک ہو سکے شہرت سے بچوا سے رہوکہ کوئی جانے بھی بہت کہ جہال تک ہو سکے شہرت سے بچوا سے رہوکہ کوئی جانے بھی بہت چیا نیچ فرماتے ہیں ۔ اشتہار خلق بند محکم است بند اواز بند آئین کے کم ست بند اواز بند آئین کے کم ست

تاترا بيرون كننداز اشتهار

خولیش راربخور ساز و زار زار

گریاں شہرت کے لئے ہے جوابی افتیاراور تصدیے ہوباتی غیرا فتیاری شہرت دہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ اپنے کومٹائے ہوئے ہوئے رہتے تھے گراس بربھی دنیا میں شہرت اوران کے علوم کا غلغلہ تھا جس طرف کو جلے گئے سب ماند ہوجاتے تھے سویہ غیرا فتیاری ہے اور یہ مفتر بھی نہیں اس لئے کہ وہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ مفتر بھی نہیں اس لئے کہ وہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور ایک ماند ہوتی ہے۔

۳ شعبان المعظم ۱۳۵۱ هجکس خاص بوفت صبح یوم شنبه

## (۳۷۵) قرآن وحدیث میںسلیقه کی تعلیم

ایک صاحب کی غلطی پرمتنبہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ آج کل عوام تو کیا خواص بھی سلیقہ کو وین نہیں بچھتے وین کی فہرست سے حارج سمجھ رکھا ہے چند چیزوں کا نام دین سمجھ رکھا ہے حالانکہ قرآن وحدیث میں اس کے متعلق کافی تعلیم موجود ہے۔

#### (۳۷۶)فقہ کافن بڑا نازک ہے

ایک مولوی صاحب نے ایک فقہی مسئلہ دریافت کیا۔ حضرت والانے فرمایا کہ کتاب میں وکھے لیا جائے۔ یہ فقہ کافن ہواہی نازک ہے میں اتناکس چیز ہے ہیں ڈرتا جتنااس ہے ڈرتا ہول ۔ جب کو کی فتو کی یا مسئلہ سامنے آتا ہے دور دور کے احتالات ذہن میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اب فقاوے میں دوسروں کا حوالہ دیتا ہوں۔ اور میں یہ بھی دیکھا ہوں کہ بعضے لوگ اس کے اندرزیادہ بیباک ہیں حالانکہ اس میں بری ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔

## (۲۷۷) آج کل لوگوں کوصاف بات کرنے کی عادت نہیں

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که میری طبیعت البھی ہوئی بات سے بہت گھبراتی ہے۔ جا ہتا بیہوں کہ صاف بات ہوخود بھی صاف بات کہتا ہوں اور دوسروں ہے بھی صاف بات کا منتظر رہتا ہوں لوگوں کوصاف بات کرنے کی عادت نہیں۔اکٹر اسی پرمیری لڑائی ہوتی ہے۔

### (۳۷۸) فراغ بہت نعمت ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بیعادت میری ہمیشہ کی ہے کہ کام

کے جمع ہونے سے قلب پر بار ہوتا ہے۔ میں حیا ہتا ہوں کہ جو کام بھی ہودفت برختم ہوجائے دل ا کے طرف ہو۔اور یہ بھی جا ہتا ہوں کہ کام اس قدر پیش آوے جوروز کے روزختم ہوجائے اس وجهے کوشش کر کے روز کا کام روزختم کر دیتا ہوں مگرا تفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے جس کی دجہ سے فراغ میسر نہیں ہوتائیکن اس کی تمنا بہت دنوں ہے ہے کہ اپنے کو فارغ کروں بلکہ کا نپور ہے تعلق قطع کرتے یہی نبیت کر کے چلاتھا کہا ہے کو فارغ رکھوں گالیکن جواللہ تعالیٰ جاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور وہی بندہ کے لئے خیر ہوتا ہے اوراس فراغ سے میری دو غرض ہیں ایک دنیا کی اورایک دین کی دنیا کی توبہ ہے کہ دماغ کوآ رام ملے اور دین کی کیا کہ کچھ الله الله كرنے كوجى جا ہتا ہے اب تك مجھے اس كے لئے كوئى وفت ہى نہيں ملااور چونكه زيادہ جى کواسی طرف لگا ہواد میکتا ہوں ای وجہ ہے لوگوں سے لڑائی ہوتی رہتی ہے کہ وہ الجھی ہوئی بات کہد کرمیرے قلب کومشغول رکھنا جاہتے ہیں اور میں فارغ رکھنا جا ہتا ہوں اس لئے میں کہتا ہوں کہ بھائی صاف بات کیوں نہیں کہتے جس سے قلب جلدی فارغ ہوگول مول بات سے الجهن ہوتی ہے۔ باقی پی خبر نہیں کہ بیجواسینے لئے تیویز کیا ہے وہ خیر ہے یا شر مگر طبعاً جی حیاہتا ہے کہ فراغ نصیب ہو۔ دوحیارا حباب خاص پاس رہیں جب جھی جی جا ہےان میں جا بیٹھا اور باتی تمام وفت الله الله میں صرف ہو۔الحمد لله ضروری ضروری کام سب ہوتو گئے۔اب سو چنے ہے بھی کوئی ضرورت کی چیز سمجھ میں نہیں آتی الحمد للدا تنا تفاوت ہو گیا۔اب تو زیادہ تر پہلے ہی کاموں کی تتمیم کرتار ہتا ہوں۔ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کوتو علاوہ اور کامول کے ڈاک ہی کامستفل کام بہت ہے فرمایا کہ نرے ڈاک کے کام ہے مجھ پرتعب نہیں ہوتا البتہ تصنیف کے کام سے تعب ہوتا ہے سوتصنیف کا کام ابنہیں ہوتا۔تصانیف میں تمام مضامین پر احاطه کرنایز تا ہے اس لیے تصنیف کا کام بہت بڑا ہے پہلے د ماغ میں تمام مضامین کا جمع کرنا۔ پھر مرتب کرنا۔ان کو محفوظ رکھنا بہت ہی بڑی مشقت کا شغل ہے۔ایک سبب تصنیف کی دشواری کا میرے لئے یہ بھی ہے کہ کتابوں ہرمیری نظر نہیں درس کتابوں کےعلاوہ اور کتابیں میں نے دیکھیں نہیں۔ ہاں دری کتابیں پہلے بحداللّٰہ اچھی طرح مشحضرتھیں مگراب ان میں بھی ذہول شروع ہو گیا۔ اور تصنیف کے لئے صرف دری کتابیں کافی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میری

تھنیفات کا زیادہ حصہ فیرمنقولات ہیں۔ اول تو میرے پاس کتا بین نہیں اور جو ہیں ان پرنظر نہیں اور تصنیف بدول کتابول پرنظر ہوئے مشکل ہے جس کا اب تخل نہیں اس ہی لئے اب جو قتاوے آتے ہیں واپس کر دیتا ہوں۔ ہاں جواب ہیں اجمالا اپنا مسلک ظاہر کر دیتا ہوں اور بیہ بھی لکھ دیتا ہوں کہ دیتا ہوں۔ ہاں جواب ہیں اجمالا اپنا مسلک ظاہر کر دیتا ہوں اور بی بھی جا ہے کے باوجودان سب تخفیفات کے اور جی بھی جا ہے کے فراغ نصیب نہیں ہوائیکن اب ہیں بے مروتی کر کے اس کا بھی انتظام کروں گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کی تو ساری عمر کا حصہ دین ہی کی خدمت میں صرف ہوا اور اللہ کی تخلوق کو سید ھا راستہ بتلا ویا۔ فرمایا کہ جی اللہ اللہ کرون اور یے فراغ تو وہ نعمت ہے کہ خود وقت مرف ہوا۔ اب اپنا بھی تو جی جا ہتا ہے کہ پچھاللہ اللہ کرون اور یے فراغ تو وہ نعمت ہے کہ خود حضور صلی اللہ والفتح ور ایت الناس ید خلون فی دین اللہ افو اجا فیسبح بحملہ دیک نصر واللہ والفتح ور ایت الناس ید خلون فی دین اللہ افو اجا فیسبح بحملہ دیک میں مشغول ہو کر یہاں آئے کی تیار کرو۔ جب آپ کے لئے ایسے وقت کی ضرورت ہوئی تو میں مشغول ہو کر یہاں آئے کی تیار کرو۔ جب آپ کے لئے ایسے وقت کی ضرورت ہوئی تو میں مشغول ہو کر یہاں آئے کی تیار کرو۔ جب آپ کے لئے ایسے وقت کی ضرورت ہوئی تو میں کہ وقت کی ایسے کہ دوار کی تو حقیقت کی خوروں کی تو حقیقت کیا ہے کہ وہ اس مستغنی ہوں۔

#### (۳۷۹) تدابیر مامور بها کا درجه

ایک صاحب کی غلطی پرمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ لوگ مجھ کو بدنام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ذرا ذرای بات پرخفا ہوجاتا ہے۔ان کے نزدیک وہ بات ذرای ہوتی ہے اس کی بالکل ایس مثال ہے کہ کسی شخص کے سوئی چجودی اس نے کہا آہ اس سے کہا جائے کہ کوئی چھری یا تلوار تھوڑا ہی ماری ہے جواس قدر زور ہے آہ کی تو کیا سوئی کے چینے سے تکلیف نہ ہوگ ۔ میں تج عرض کرتا ہوں کہ اغبیاء کی حرکتوں سے میرے دماغ پر تبخیر شروع ہوجاتی ہے اوراس کا قریب قریب روزانہ سابقہ پڑتا ہے اس وجہ سے میں اغبیاء سے براہ راست خطاب نہیں کرتا۔ دوسرے شخص کے واسطہ سے کرتا ہوں۔ اس صورت میں مضمون کی تو پھر بھی گرانی ہوتی ہے گرانی و لیج کی گرانی سے نیج جاتا ہوں اس سے بھی ایک گونہ راحت ملتی گرانی ہوتی ہوگی ایک گونہ راحت ملتی ہوگوں کی خبیعتیں اس قدر بھدی واقع ہوئی ہیں کہ تصوف ہے جسی کا نام رکھا ہے۔

عاہتے یہ ہیں کہ ہم جو جا ہے حرکتیں کریں سب پر دل سے راضی رہے جس کا حاصل ہے ہے کہ ہمارے تابع رہے سو مجھ ہے بنہیں ہوسکتا۔اس حالت میں جس کا جی چاہے مجھ سے تعلق رکھے یا ندر کھے۔ میں آنے والوں کی غلامی نہیں کرسکتا۔ رازاس کا بیہ ہے کہ لوگ محض برکت کےطالب بن کرآتے ہیں۔اورزیارت کر لینے کوکافی سیجھتے ہیں۔اگرالی ہی برکت مطلوب ہے اور اس کا حاصل کرنا ہے تو فضول رؤ پیداور وفت صرف کرتے ہیں۔سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ گھر ہار کو چھوڑتے ہیں۔ گھر بیٹھے ہی قرآن شریف کی زیارت کرلیا کریں وہ بہت ہی زیادہ برکت کی چیز ہے کیا کہوں کیسالوگوں ہیں بدنہی کا مرض عام ہو گیا ہے۔اگر برکت کا فی ہوتی تو جنا ب رسول مقبول صلی اللہ علیہ دسلم میں وہ برکت تھی کہ ابوطالب تو کیا وہ تو عاشق ہی تھے ابوجہل اور ابولہب بھی مسلمان ہوجاتے۔اس سے معلوم ہو گیا کہ مراد برکت سے یہ برکت کافی نہیں جس کولوگ آج کل برکت سجھتے ہیں بلکہ تعلیم کی برکت مراد ہے کہ اس پڑھل کرنے ہے جواعمال کے انوارو آٹار قلب میں بیدا ہوتے ہیں وہ حقیقی برکت ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہلوگ جوآج کل تصرف اور توجہ کے دلداوہ ہیں اوران چیزوں کو کمال سجھتے ہیں ریجھی کوئی کمال کی چیز نہیں۔ ورنه حضورصلی الله علیه وسلم سے بڑھ کرئس کی توجہ اور تصرف ہوسکتا تھا اگر اس سے کام لیا جاتا توحضورصلی الله علیه وسلم کی ایک نظر میں عالم کا عالم زیر دز بر ہوجا تا اور دنیا میں ایک کا فربھی نظرندآ تاسب كےسب مسلمان اورايمان والے ہى ہوتے مگر حضور صلى الله عليه وسلم تو كوئى کام بدون اذن کے نہ کرتے تھے جس جگہ جس قوت کے استعمال کا تھکم دیا وہاں حضور نے اس قوت ہے کام لیا۔اس ہے تد ابیر مامور بہا کا درجہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل طریق تد ابیر ہیں ان کا استعال بھی تربیت ہے اورلوگ اس ہے گھبراتے ہیں اور میں اس کا اہتمام کرتا ہوں بدوجہ ہے موافقت نہ ہونے کی۔ جیسے ایک رئیس نوا کھالی کے پہال پر آ کررہے تھے سچھ دنوں قیام کر کے جب وطن واپس ہوئے تو وہاں کےلوگوں نے پہال کے حالات معلوم کرتا جا ہے ان رئیس نے کہا کہ وہاں کے حالات کا خلاصہ بیہے کہ جس کومقدمہ بازی سکھنا ہوو ہاں چلا جاوے۔ یہاں پر پیچاروں نے تدابیرنز ہیت میں کچہری کا سارنگ دیکھا

(۳۸۰)معافی کامفہوم

ایک صاحب کی خلطی پر مواخدہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ بندہ خدااب بھی باوجودا قرار اغلطی کے تاویل ہی کئے چلے جارہے ہو۔ سومبرااس میں کیا ضررہ ہیں تو تمہارے ہی نفع کے لئے ابناد ماغ اور وقت صرف کر رہا ہوں۔ اگر تاویلیں کرتے ہوجس کے معنی یہ ہیں کہ غلطی نہیں ہوئی تو پھر یہاں پر آنے ہی کی کوئی ضرورت تھی اپنے گھر بیٹے رہے ہوتے۔ میں پھر رعایت کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہتم جو بار بار کہتے ہو کہ غلطی ہوئی اس غلطی ہی کا مغشا معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اچھاا ہے بھی جانے دوتم طالب علم ہویہ تلاو غلطی کس کو کہتے ہیں اس پر کوئی جواب نہیں دیا حضرت والا نے فرمایا کہ میں دوسر یعنوان سے سوال کرتا ہوں کہ بیہ ہوتھا یا عمد عرض نہیں دیا حضرت والا نے فرمایا کہ میں دوسر یعنوان سے سوال کرتا ہوں کہ بیہ ہوتھا یا عمد عرض کیا کہ بدحوائی سبب ہوئی عمد نہ تھا بدحوائی کی جبہ سے خطاب نہ کرسکا فرمایا کہ بواسطہ گفتگو تھی براہ راست نہ تھی اس میں بدحوائی کیسے تسلیم کی جاسکتی ہاور میں مواخذہ واس برنہیں کر رہا ہوں کہ میرے تھو تی ادانہیں کے بلکہ حاصل اس مواخذہ کا بیہ ہے کہ میں تمہاری اصلاح نہیں کرسکتا اس میں بدعوائی کہتم کو مجھ سے مناسبت نہیں اور نفع کا مدار مناسبت بر ہے۔ دیکھوائی عدم لئے کہ بیہ معلوم ہوگیا کہتم کو مجھ سے مناسبت نہیں اور نفع کا مدار مناسبت بر ہے۔ دیکھوائی عدم لئے کہ بیہ معلوم ہوگیا کہتم کو مجھ سے مناسبت نہیں اور نفع کا مدار مناسبت بر ہے۔ دیکھوائی عدم لئے کہ بیہ معلوم ہوگیا کہتم کو مجھ سے مناسبت نہیں اور نفع کا مدار مناسبت بر ہے۔ دیکھوائی عدم

مناسبت کے سبب حضرت خضر علیہ السلام اور موکی علیہ السلام کا نباہ نہ ہوا اور حضرت خضر علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ ھندا فر اق بینی و بین کے عرض کیا کہ حضرت معاف فر ما کیں ۔فر مایا کہ تمہارے نز دیک نہ معلوم معافی کے معنی کیا ہیں۔ میرے نز دیک تو معافی کے معنی عدم الانتقام ہیں۔ سومیں معاف کرچکا۔ اب راضی ہونا اور مناسبت ہونا جونقے کے لئے شرائط اعظم ہے ہے غیر اختیاری چیز ہے۔ اور میں مزید رعایت کی بناء پر کہنا ہوں کہ مناسبت بیدا کرنا تمہارا کام ہے۔ جب تم کوکام میں لگاد کھوں گاراضی ہوجاؤں گا جاؤاٹھوکام میں لگو۔

### (۳۸۱) آج کل مناظره کا کمال

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آج کل مناظروں میں چونکہ لوگ اصول مناظرہ کی رعایت نہیں کرتے۔ میں ای واسطے مناظرہ نہیں کرتا۔ ہے اصول باتوں سے طبیعت الجھتی ہے۔ آج کل تو مناظرہ کا کمال رہے کہ بولٹا رہے ہیٹی نہ ہواب چاہے وہ بولنا سیجے ہو یا غلط حق زبان سے نکلے یا باطل اس کی مطلقاً پر وانہیں کی جاتی۔

#### (۳۸۲) بدعتی اور غیرمقلد

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض لوگ سیجھتے ہیں کہ بدعتی زیادہ برے ہیں اور غیر مقلفتیمت ہیں۔ سویہ من کل الوجوہ غلط ہے بلکہ بعض اعتبار سے غیر مقلدہ ہی زیادہ برے ہیں بدعتیوں سے اس لئے کہ بدعتی اجتہاد نہیں کرتے غیر مقلدا جہاد کرتے ہیں اپنے کو مجہد سیجھتے ہیں۔ بدعتی تو بھنگڑوں کے معتقد مکاروں کے معتقد وہ بھلا امام ابوطنیفہ گی تقلید کیسے جھوڑ سکتے ہیں اور یہ بزرگان سلف کی شان میں گستاخی کریں سو میعلی الاطلاق کیسے اجھے ہو سکتے ہیں۔ بدگرانی بدزبانی ان کا شعار ہے۔ بڑاہی ہیباک اور گستاخ فرقہ ہے جس کو جانے ہیں جو جی میں آتا ہے کہ ڈالتے ہیں۔ سام معیان المعظم اسے الے مجلس بعد نماز ظہر یوم شنبہ

## (۳۸۳) نے فکری کا منشاء

ایک صاحب کے خط کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا کداس بے فکری کا منشاء اور بنی میں سمجھتا ہوں میں ان کی نبضیں خوب بہجانتا ہوں مجھ کومعلوم ہے کہ بے قعتی اس کا سبب ہے اس ہی وجہ ے مجھ کواس قدر جلد تغیر ہوجا تا ہے۔لوگ تو اس صادر ہونے والی بات کود کیکھتے ہیں۔اور میں اس کے منشاءکود کھتا ہوں اس لئے ان کے نز دیک وہ بات ہلک ہےاور میرے نز دیک بھاری ہے۔ ( ۲۸۴۷) نعم الصیبہ برا ظہمار تشکر

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت والا کی ذات اقد سے امت محمہ یہ لیاں ہے باہر ہے جن علیہ وسلم کو جو ہدایت ہوئی اور تصانیف وغیرہ سے جو نفع بہنچا وہ احاطہ بیان سے باہر ہے جن تعالیٰ حضرت والا کی ذات مقد س کو مدت مدید تک ہمارے سروں پر قائم رکھیں ۔ فرمایا کہ یہ آپ کی محبت کی بات ہے باقی میں کیا اور میر کی ہستی ہی کیا اور یہ جو بچھ بھی مجھ سے خدمت لے لی محبت کی بات ہے باقی میں کیا اور میر کی ہستی ہی کیا اور یہ جو بچھ بھی اس اس اس لئے کہ مجھ کو ہی اپنی نعمت پر شکر گذار ہوں کہ مجھ سے کام لے لیا گیا اور اس کو میں ان کا فضل سمجھ تا ہوں ۔ اور یہ اپنی اس خوب معلوم ہے نظم ہے نظم ہوتا ور ان کی جو تیوں کا صدفتہ ہے اس لئے کہ مجھ کو ہی اپنی حالت خوب معلوم ہے نظم ہے نظم ہاں اللہ کی مدد ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہم انگریزوں کے ندمعقد ندمحت اپی مصلحت کی وجہ سے مخالفت مناسب نہیں ہیجھتے۔خلاصہ بیہ کہ ہم انگریزوں کے دوست نہیں اپنے دوست ہیں اور جہاں انگریزوں کے دوست نہیں اپنے دوست ہیں اور جہاں انگریزوں کو دست نہیں کرتا وہاں یہ بھی اور جہاں انگریزوں کو مصلحت کی میں ہوئے ہیں کہ ہماری کوئی مخالفت نہیں کرتا وہاں یہ بھی تعقین ہے کہ کوئی تعلق بھی ہم سے نہیں رکھتا۔ اور تعلق رکھنے میں بڑے مفسد ہے بھی ہیں۔ تعلق رکھنا گویا آئندہ کے لئے امیدولانا ہے۔ بعض بدفہم بدعقل مسلمان مجھ کو بدنام کرتے ہیں کہ انگریزوں سے کیاتعلق ہوتا تم سے بیل کہ انگریزوں سے کیاتعلق ہوتا تم سے تعلق ہے۔ اسے مقل کے دشمنوں انگریزوں سے کیاتعلق ہوتا تم سے تعلق ہے۔ میں نے جواپنا مسلک اور شرب عدم مخالفت پر رکھا اس میں اپنی قوم کی حفاظت کی اپنے دین کی حفاظت کی کا نیور میں چھلی بازار کی مجد پر فسادہ ہوا تھا۔ معزز مسلمانوں کے مشورہ سے ایک فیصلہ میں مخالف آپ کی کیا رائے ہے۔ میں نے صاف کھوا دیا کہ یہ فیصلہ مشورہ سے اسکہ فیصلہ کے خلاف ہے۔ اس لئے میری رائے اس کے خلاف ہے۔ گر اس کا الزام کی خلاف ہے۔ گر اس کا الزام کے خلاف ہے۔ اس لئے میری رائے اس کے خلاف ہے۔ گر اس کا الزام کے خلاف ہے۔ گر اس کا الزام

ویسرائے پرنہیں بلکہ ان مسلمانوں پر الزام ہے جنہوں نے ویسرائے کو غلط مشورہ دیا اب
مسلمانوں کو چاہئے کہ اس فیصلہ کی منسوخی کی درخواست منظور ہوجائے
شکر یہ کے ساتھ قبول کریں اورا گر منظور نہ ہوتو خاموثی کے ساتھ صبر کریں۔ جوانسپکٹر میری
شخص رائے کے لئے آئے تھے کہنے لگے کہ فیصلہ کو غلط بتلانا بہت خت بات ہے ہیں نے کہا
کہ بخت ہوا کرے اس کے وہ ذمہ دار ہیں کیوں ہم ہے رائے کی گئی۔ رائے تو وہی فلا ہر کی
جفت ہوا کرے اس کے وہ ذمہ دار ہیں کیوں ہم ہے رائے کی گئی۔ رائے تو وہی فلا ہر کی
جائے گی جو شریعت کا تھم ہے۔ مسئلہ تو اگر باوشاہ بھی یو چھے گااس کا جواب بھی وہی دبیا جائے
گا جو شری تھو ہے۔ اور ان کی حکومت ہماڑے ہا تھے پیروں پر ہے قلب پر حکومت نہیں جن کے
واضح کرنے بیں ان کی کوئی رعایت نہیں کر سکتے۔ اور بیں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے خود
واضح کرنے بیں ان کی کوئی رعایت نہیں کر سکتے۔ اور بیں پڑجائے گا۔ اب آگے وہ جائیں وہ
واضح کرنے بین ان کی کوئی رعایت نہیں کر سکتے۔ اور بیں پڑجائے گا۔ اب آگے وہ جائیں وہ
خورشامہ وں جو چاہے نافذ کریں تو صاحب ہم کوانگریز وں سے ایساتھ تی ہو ہاس پر بھی اگر
کوئی بدنہم اور کوڑ مغر تعلق سمجھاس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں اور یہ معترضین خود ہنود کی
خورشامہ وں بیں دین وایمان کو تباہ اور پر باد کرر ہے ہیں اس کی پچھ پروانہیں۔
خورشامہ وں بیں دین وایمان کو تباہ اور پر باد کرر ہے ہیں اس کی پچھ پروانہیں۔

### (۳۸۷) تعلق مع الله کی ضرورت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میرے باس تو کوئی داڑھی منڈا آئے یا عمل آئے میں اس کی کوشش کرتا ہوں کے تعلق پیدا ہو پھر عمل کی تو فیق ایک منٹ میں پیدا ہوجاتی ہے۔

### (۳۸۷)بیکاروفت کھونا بہت براہے

اکی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بے کاروفت کا کھونا نہایت براہے اگر پچھ بھی کام نہ ہوتو انسان گھر کے کام میں لگ جائے۔گھر کے کام میں لگنے سے دل بھی بہلتا ہے اور عبادت بھی ہے یہ جمعوں میں بیٹھنا خطرہ سے خالی نہیں کسی کی حکایت کسی کی شکایت بعض مرتبہ فیبت تک نوبت آجاتی ہے اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔

## (۳۸۸)عقل سے کام لینے کی ضرورت

ایک نوواردصاحب نے جوالک روزقبل سے خانقاہ میں مقیم تھے مجلس میں آ کر جیلئے سے لل

مصافی کیا حضرت والانے فرمایا کہ عالبًا آپ تو کل ہے آئے ہوئے ہیں۔ عرض کیا جی دریافت فرمایا کہ پھریہ مصافی اس وقت کیسا کیا اس لئے کہ آئے کو وقت مصافی کرناچا ہے یا جانے کے وقت مصافی کی وجاس وقت کیا آپ اس وقت تونہیں جارہا پھرمصافی کی وجاس وقت کیا آپ اس وقت تونہیں جارہا پھرمصافی کی وجاس وقت کیا ہے۔ عرض کیا کہ اور بعض حضرات نے بھی مصافی کیا اس خیال ہے میں نے بھی کرلیا۔ فرمایا کہ بیتو ابھی اس گاڑی ہے آئے ہیں اور تم کل آئے ہو پھر بیرقیاس کیسا اور بید کہنا کہ بعض نے کیا خوداس کا اقراد ہے کہ بعض نے بین اور تم کل آئے ہو پھر بیرقیا ہی کیسا اور بید کہنا کہ بعض نے کیا خوداس کا اقراد ہے کہ بعض نے بین کیا تو اس سے تو تم کوشبہ ہونا چا ہے تھا کہ بعض نے کیوں نہیں کیا اگر معلوم نہ تھا کہ بعض نے کیوں نہیں کیا اگر معلوم نہ تھا کہ بعض نے کیوں نہیں کیا اگر معلوم نہ تھا کہ بعض میں بعد نما ز ظہر ہوم پیشنہ

# (۳۸۹) ذرائع راحت رسانی کوختی کہنا غلط ہے

ایک خط کے سلسلہ میں فرمایا کہ میں کسی مقصود اور مصلحت میں خلل نہیں ڈالتا البتہ اس کا سہل طریق نجویز کردیتا ہوں اس میں کوئی بختی کی بات ہے۔ مقصود ان کا عاصل ہو گیا۔ میں اذیت سے خاک گیا۔ جن صاحب کا بیخط ہے انہوں نے جھے کو بہت ستایا ہے۔ آخر میں میں نے یہ نجویز کی کہتم جھے سے مکا تبت مخاطب مت کرو۔ انہوں نے درخواست کی کہ خبریت معلوم کر لینے اور دعاء کرانے کی اجازت دی جائے۔ میں نے لکھا کہ بہی صفحون کھے کر مجھے منظور کر الو۔ میں اس پردستخط کردوں گا ہرخط کے ساتھ اس منظور شدہ صفحون کو بھیجا کرو۔ تا کہ بچھ کو معلوم ہوجایا کر سے کہ اس سے ذاکر مضمون تو نہیں کھا انہوں نے ایسابی کیا۔ آج جو خط آیا ہے وہ پرچہ بھی ساتھ کہ اس سے ذاکر مضمون تو نہیں کھا انہوں نے ایسابی کیا۔ آج جو خط آیا ہے وہ پرچہ بھی ساتھ ہے۔ اب بتلا ہے اس میں بختی کیا ہوئی۔ اب تو نری ہی نری ہے طرفین کوراحت ہے۔ بات یہ ہوگ ۔ اب تا ہوئی۔ اب تو نری ہی نری ہے طرفین کوراحت ہے۔ بات یہ کہ اصول بڑک کرنے کہتے ہیں سواس کا سی کے یاس کیا علاج۔

# (۳۹۰) آج کل کے مدعیان محبت کا حال

ایک خط کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا کہ آج کل کے مدعیان محبت کی بیرحالت ہے کہ جہال کی دوسرے نے کچھ کہددیا اور غد بذب ہو گئے بھلا جس شخص ہے محبت ہواول تو اس کی

نبت شبکا ہونا ہی مشکل ہے اور اگر ہو بھی تو محبت والا تو اس کوخود بخو دوفع کر دیتا ہے اور اگر خود وفع نہ کر سکے تو کسی دوسرے سے حل کر لیا جائے بیہ بڑی ہے اولی کی بات ہے کہ جس کے تعلق شبہ ہواس ہی ہے سوال کیا جائے ۔ اس خط میں مجھ پر ہی تو شبہ اور مجھ سے ہی سوال ہوا۔

سیدنایوسف علی السلام توفر ما تعیل و مسا ابسری نفسسی اور میں کہون ابسری نفسسی - میکسے موسکتا ہے۔خدامعلوم لوگوں سے فہم کہال رخصت ہوگیا۔ اس زماند میں فہم کا تو قبط ہی نظر آتا ہے۔

(۳۹۱)چنده معارفه ماییفساد ہے

ایک مولوی صاحب نے ایک مدرسددین کا ذکر کرتے ہوئے حضرت والاسے عرض کیا کہ آج کل بیرحالت ہے کہ نہ تو لوگ خود کو ئی وین خدمت کرتے ہیں اور نہ دومروں کو کرنے دیتے ہیں ہےاصل اور بےسرویا اعتراضات کرنے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ پھر مدرسہ کے حالات و واقعات اورامانت و دیانت کے ساتھواس کی خدمات کواپناانجام دینااوراس پر لوگوں کےاعتراضات کرنا خلاصہ کےطور پر بیان کئے۔حضرت والانے تمام واقعات بغور س کر فرمایا کہ جو پچھ آپ نے واقعات بیان کئے تھیک ہیں۔ یہی حالت ہے آج کل مسلمانوں کی اس ہی لئے کسی کام میں کھڑے ہونے کو جی نہیں عاِمتا۔ اور مدرسہ کی کیا تخصیص ہے ہراس کام کی جس کا تعلق عام مسلمانوں ہے ہے یہی گت بن رہی ہے۔اور مدارس پر جوخصوصیت ہے اعتراضات ہوتے ہیں اس کا بڑا سبب چندہ مثعارف ہے یہی ماییہ فسادے۔ چنانچہ یہاں پرجو مدرسہ ہے بلکہ مدری کہنا جاہیے جب تک اس میں تحریک چندہ تر خیب چندہ کامعمول رہا یہی بلانازل رہی۔ میں نے اس کو بالکل ہی حذف کر دیا۔اب نہ تحریک ہے: برغیب ہے جب سے بھراللدامن ہے۔اب رہایہ خیال کہ پیر چلے گا کیسے اس مے متعلق سنئے۔ اپنا ند ہب اور مشرب تو یہ ہے کہ جب تک چل رہا ہے چل رہا ہے جس روز نہ چلے گا بند کر دیں گے مگر ما تکیں گے نہیں کیونکہ کوئی جارا ذاتی کا منہیں اوراس کے ساتھ ہی ي عقيره بهي يه كدما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فبلا مبرسل لمه من بعده وهو العزيز الحكيم اسك بعدان مولوي صاحب نے

ا پیخ متعلق حضرت والا سے مشورہ چاہا کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے فرمایا کہ مجھ کو مقامی حالات معلوم نہیں اس لئے کوئی مشورہ تو دیے نہیں سکتا اس کوتو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں گر ہاں ایک تجربہ کی بات عرض کئے دیتا ہوں وہ یہ ہے اور نہایت ہی نافع اور موڑ ہے کہ کسی چیز کے در پے مند ہونا چاہئے اس میں دوخرابیاں ہیں ایک توبیہ کہ لوگوں کوغرض کا شبہ ہوجا تا ہے کہ اس قدر جو کاوش ہےاں میں اس کی کوئی ذاتی غرض ہے۔ دوسرے میہ کہ اس صورت میں فریق بندی ہوجاتی ہے پھرکوئی کا منہیں ہوتا۔ان ہی قصے جھگڑوں میں پڑجاتے ہیں۔اورتو سع کر کے کہتا ہول کہ یہ دوخرا بیاں تو مسلمات سے ہیں۔ تیسری ایک اور بھی خرابی ہے وہ بیہ کہ شروع میں تو نیت کے اندرخلوص ہوتا ہے۔ پھر جب بات کی چے ہوجاتی ہے تو نفسانیت بھی آ جاتی ہے پھراس جدو جہداور دوڑ دھوپ پرنۋاب بھی نہیں ہوتا۔اس پرلوگوں کی نظر ذرا کم جاتی ہے اور پیہ ہے بھی باریک بات اس ہی لئے بحد اللہ میں کسی کام کے دریہے نہیں ہوتا اور تَمَمَ بَهِي ٢٠ حَقّ تَعَالَى قرمات بين اها من استغنى فانت له تصدي وها عليك الا یسز کسی - بینهایت بی بهترین طریق ہے کہ جس کام اور بات میں الجھن ہوا کیک دم اس کو حچھوڑ کرا لگ ہوجائے ای کے پیچھے نہ پڑ جائے دین کے کسی اور کام میں مشغول ہوجائے۔ مسلمانوں کوکو کی خاص کا م مقصود نہیں محض رضامقصود ہے مگر شرط میہ ہے کہ وہ فرض د واجب نہ ہواس لئے کے فرض و واجب تو ہر حال میں ضروری ہیں ۔ میں صرف ان کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ جوفرض و واجب نہیں اُن میں کیوں اس قدرا ہے قلب کومشغول کیا جائے ۔ایک ہی کی مشغولی قلب کے لئے کافی ہے۔اور وہ حق سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔اور ہر کام ہے مسلمان کامقصو درضاء حق ہی ہے جواس کو ہر وقت حاصل ہے۔ پیسب پھھیں نے تجر بات کی بناء برخلام کردیا عمل کر کے دیکھئے ان شاءاللہ تعالیٰ راحت اورسکون نصیب ہوگا اور خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے کہنا ہوں کہ کا م بھی ہوگا۔

(۳۹۲)مسلمانوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کس طرح ممکن ہے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج کل بے پردگ کی بڑی زہریلی ہوا چل .

رہی ہے فرمایا کہ جی ہاں جو سوجھتی ہے نئی سوجھتی ہے۔ بڑے ناعا قبت اندلیش لوگ ہیں علاوہ احکام کے غیرت بھی تو کوئی چیز ہےان بددینوں میں دین تو ہے ہی نہیں مگر حیاءاور غیرت بھی رخصت ہوگئی بروای افسوں ہوتا ہے بیسب نیچریت کے کرشے ہیں۔ایک شخص مجھ سے کہتے ہے کہ سلف میں اس قدر پردہ کے بارے میں سختی نتھی۔ میں نے کہا کہاس قدر ضرورت بھی نہ تھی۔ابشروراورفتن کا زمانہ ہے نفسانیت کا غلبہ ہے۔ فقہاء نے اس راز کو سمجھا انہوں نے عورتوں کومساجد میں آنے ہے تھے کر دیا۔ میسب کیجھان بددین لیڈروں کی بدولت احکام کی گت بن رہی ہے اور کنز بونت وتحریف ہورہی ہے ندمعلوم دوسرے مسلمانوں کو کیا ہوا کہ آ تکھیں بندکر کے ایکے پیچھے دوڑے چلے جارہے ہیں پچھ خبرنہیں کہ بیہ جاہل کنوئیں میں کیکر گریں گے پاکسی گڑھے میں لیجا کر پڑیں گے۔ باوجود تجربہاورمشاہدہ کے پھرآ تکھیں نہیں کلتیں۔ بچاس برس سے زائد ہو گئے قوم کی ترقی کا گیت گاتے ہوئے۔ نتیجہ جو بچھ ہےاظہر من الشمس ہے کہ روز بروز تنزل ہی ہے دن بدن ابتری ہی پھیلتی جاتی ہے اگر اس کا نام ترقی ہے کہ خسر الد نیا والاخرۃ تو بیتر تی وواقعی مسلمانوں کوان کی سعی وکوشش اور جدو جہد سے نصیب ہوگئی میں بقسم عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی نزقی اور فلاح و بہبود صرف اللہ اور رسول کے احکام کے اتباع ہی میں ہے اور اتباع نہ ہونے سے بیرحالت ہور ہی ہے۔

(mam)خرد ماغ کاعلاج اسپ د ماغ کرسکتا ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں تو پیٹ جرکر بدنام ہوں ان آنے والوں ہی کی بدولت یہ بدنای ہے اپنی حرکات کوتو تخفی رکھتے ہیں اور میری ڈانٹ ڈپٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب یہاں پر آئے تھے۔وہ ایک رئیس صاحب کا نام لے کر روایت کرتے تھے مولوی صاحب یہاں پر آئے تھے۔وہ ایک رئیس صاحب کا نام لے کر روایت کرتے تھے کہ آپ کہ میں تو اس ہے بھی برا کہ آپ کے متعلق ان کی بیرائے ہے کہ متعکبر ہیں۔ ہیں نے کہا کہ میں تو اس ہے بھی برا ہوں۔ گمریین کر مجھے کو از حد درجہ خوشی ہوئی۔ کہنے لگے اس میں خوش ہونے کی کوئی بات ہوں۔ گمریین کر مجھے کو از حد درجہ خوشی ہوئی۔ کہنے لگے اس میں خوش ہونے کی کوئی بات ہوں۔ میں نے کہا تملق کی بدنامی سے تکبیر کی بدنامی لذیذ ہے۔ ان خرد ماغوں کو بیتو معلوم ہوگا کہ ہم ہی خرد ماغ نہیں بلکہ ملانے بھی اسپ د ماغ ہیں۔

(۳۹۴)باب معاشرت کی تعلیم سے قر آن وحدیث پر ہیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک شخص تابع ہوکر آئے اس کے ساتھ متبوع کا سامعاملہ کیا جائے میں تو اس میں بڑی ذلت سمجھتا ہول۔ایک اس میں یہ بھی خرابی ہے کہاں صورت میں آنے والے کوکوئی تفع نہ ہوگا جس کے لئے اس نے اپنا وفت اور روپیے صرف کیا ہے اور پیر ساری خرابی اس کی ہے کہ باب معاشرت کولوگوں نے دین کی فہرست سے خارج سمجھ رکھا ہے۔ محض نماز روزہ اور وطا کف کو دین سمجھتے ہیں۔ حالانکہ باب معاشرت کی تعلیم ہے قر آن وحدیث پر ہیں۔عوام کی تو کیا شکایت کی جائے علاءاور مشائخ اس بلامیں مبتلاء ہیں۔ میں ایک تنبااس پرمتنبه کرتا ہوں مجھ ہی کو بدنام کیا جاتا ہے۔مزاحاً فرمایا کہ تنبیہ میں ضرورت تھی تنہا کی ( کئی تن مراد ہیں ) جو با تیں لوگوں کی مجھ کو نا گوار ہوتی ہیں اگر وہی یا تیں دوسروں کو پیش آئیں ان کو بھی نا گوار ہوں۔اور پیش بھی آتی ہیں نا گوار بھی ہوتی ہیں گران پرمتنبہ نہ کرنے اور روک ٹوک نہ کرنے کی مصلحت یہ بیان کرتے ہیں کہا گریہاں پر روک ٹوک کی گئی اوراس پر بدد لی ہوئی تو نہ معلوم پھر کس بددین کے ہاتھ میں جا پھنسے اور اصل بات جو دل میں ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے وہ میں ظاہر کئے دیتا ہوں وہ بیر کہ ہماری جاہ میں قبولیت عامہ میں محبوبیت میں خلل آتا ہے لوگ بداعتقاد ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب آپ نے بھی اصلاح نہ کی تو تمہارے ہی ہاتھ میں تھنے رہنے سے اس کو کیا فائدہ۔ جیسے کی ہدعتی کے ہاتھ میں جا کرخراب ہوتا تمہارے ہاتھ میں رہ کربھی تو خراب ہی رہا۔ بیاور بات ہے کہ دونوں خرابیوں کی نوع جدا ہو مگراصلاح تو نہ ہوئی۔اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص بلا وضوء کے نماز پڑھ رہاہے اس کوکہا جائے کہ پڑھنے بھی دو پڑھنا نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ بہتر کہاں ہے وہ نماز ہی کب ہے کہاس کا پڑھنانہ پڑھنے سے بہتر ہو۔سب نفسانی اغراض ہیں۔ان کودین کا جامہ پہنا کراس عنوان سے طاہر کیا جاتا ہے بیتوا چھی خاصی مخلوق پرستی ہے۔

(۳۹۵)حضرت حکیم الامت ؓ ہے بچوں کا بے تکلف ہونا

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت والا ہے بچے بے خوف رہتے ہیں ذرانہیں ڈ رتے۔

ذ با کہ میں ڈراتا بھی نہیں جب حق تعالیٰ ہی نے مکلف نہیں بنایابندے کیوں مکلف بنائیں۔ (۱۹۹۷) آقا کو جھک کرسلام کرنا کیسا ہے

ایک خط کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا کہ ایک رئیس کے ملازم کا خط آیا ہے سوال کیا ہے کہ کیا آقا کو جھک کر سلام کرنا درست ہے۔ اب اگر لکھتا ہوں کہ درست ہے تو جواب غلط ہے اور اگر لکھتا ہوں کہ نہیں تو آقا کو معلوم ہونے پر خیال ہوگا کہ ہمار نے توکر کو ہے ادب بنایا۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ کیا وہ بے جھکے سلام کرنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ بنایا۔ میں نے لکھ دیا ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ سوال کرے گا اور لکھے گا کہ ناراض ہوتے ہیں تب میں لکھوں گا کہ درست نہیں اس صورت میں آقا کو معلوم ہونے پر یہی خیال ہوگا کہ اس نے سوال ہی ایسا کیا ہے جس کا بیہ جواب میں آقا کو معلوم ہونے پر یہی خیال ہوگا کہ اس نے سوال ہی ایسا کیا ہے جس کا بیہ جواب میں آتا کو معلوم ہونے پر یہی خیال ہوگا کہ اس نے سوال ہی ایسا کیا ہے جس کا بیہ جواب میں اس قدر ران معاملات میں رعایتیں کرتا ہوں اور پھر مجھ کو بدنا م کرتے ہیں۔

(۲۹۷)غلطی برمواخذه

ایک صاحب کی غلطی پرمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہاں تو یہ کہنا غضب ہے کہ اصلاح کی غرض ہے آیا ہوں۔ ویسے کوئی آئے اس کے ساتھ روک ٹوک ڈائٹ ڈیٹ کا معالمہ نہیں کیا جا تااس کی بالکل الیمی مثال ہے جیسے کوئی مریض طبیب کے پاس آئے اس معالمہ نہیں کیا جا تااس کی بالکل الیمی مثال ہے جیسے کوئی مریض طبیب کے پاس آئے اس نیت ہے کہ میراعلاج کو علاج ہی کے طریق ہے ہوگا۔ میرے یہاں تو دوستوں نیت ہے شکایت ہوتی ہے ان کی حرکات سکنات پر پکڑ و تھکڑروک ٹوک ڈائٹ ڈپٹ محاسبہ معاقبہ ہوتا ہے اور مشائخ کے یہاں اس کا تکس ہے دوستوں کی تو رعایت کرتے ہیں اور شمنوں پر دائت بیسے ہیں۔ میں مخالفوں اور شمنوں کے ساتھ دوستی کا برتاؤ کرتا ہوں ان کی کسی بات پر بھی مجھ کونہ غصہ آتا ہے اور ندرنج ہوتا ہے۔ یہاں پر تو ہر بات اور جگہ سے جدائی ہے۔

(۳۹۸) ایک پیچیده سوال کاجواب

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض بات بوی پیچیدہ ہوتی ہے کیکن اللہ کالاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہر بات کا جواب ذہن میں پیدا فرمادیتے ہیں کہیں گاڑی نہیں آئتی بیسب اینے بزرگول کی دعاؤں کی برکت ہے لندن ہے آیک انگریز نے سوال کیا تھا بیری الجی الجید کے مسلمان ہو گیاتھا کہ ہم ہندوستان آتا چاہتے ہیں اور ہماری میم بھی ہمراہ ہوگی اور وہ پردہ نہ کرے گی کیا ہم ہندوستان آتا چاہتے ہیں اور ہماری میم بھی ہمراہ ہوگی کی اجازت نہیں اگر ہم کو ذلیل تو نہ سمجھا جاویگا۔ اب خیال بیہ ہوا کہ شریعت میں تو بے پردگی کی اجازت نہیں اگر اجازت وی تو اس پر بیضد شد کہ اس کو صند بنا کر چام آزادی کی اہر نہ پھیل جائے اور اگر منع کیا جاتا ہے تو واجب لغیرہ پر جمر کا کیا حق ہے پھر شریعت پر شکی کا شبہ ہوگا۔ اللہ نے مدو فر مائی اور ول میں بید ڈالا کہ گوشریعت میں اجازت نہیں مرعلت کیا ہے وہ فتنہ ہو اتنا گہرا پر دہ فتنہ کے اس میں بیا ہوا ہو ہے گئی ہو ایک ہو میں اجازت میں وہ سبب سے ہواور میہ تجربہ سے ثابت ہوگیا ہے کہ مفتوح قوم فاتح قوم پر نظر بدنہیں کر عتی جیسا کہ مشاہد ہے۔ میں نے لکھ دیا کہ آپ کے لئے اجازت ہے جوقید ہے اس اجازت میں وہ اس فیران ہم اور سخت ہے کہ اس کی کیا گت بنتی لیکن وہ انگریز ہندوستان آیا نہیں۔ سیسوال اور جگہ جاتا تو نہ معلوم اس کی کیا گت بنتی لیکن وہ انگریز ہندوستان آیا نہیں۔

# (۳۹۹)اینے مقصور تعین کرنااصولی بات ہے

ایک خط کے جواب کے سلمہ میں فرمایا کہ اور بھی ایک صاحب کا خطائی ہم کا آیا تھا
اس میں بھی یہاں پرآنے کی اجازت چاہی تھی میں نے لکھ دیا تھا کہ آنے کی غرض سے
اطلاع دوآئ خطآیا ہے لکھا ہے کہ خصیل فوائد صحبت کے لئے آر ہا بھوں۔ میں نے لکھا ہے
کہ فوائد صحبت ہے تہماری کیا مراد ہے بیاس لئے کہ نہ معلوم ان کی اس سے مراد کیا ہے۔
مکن ہے کہ دوہ اس سے جومراد لے دہ بیں وہ یہاں پرآکر حاصل نہ ہواور دو پیداور وقت
صرف کر کے پچھتا کیں۔ میں پہلے ہی سب معاملہ طے کر لیتا ہوں تاکہ کی کو دھو کہ نہ ہو۔
ممکن ہے کہ دوہ فوائد صحبت سے مراد کہ بیں بینہ لے رہے ہوں کہ جاتے ہی قطب یا خوث بن
جاؤں گایا لوٹ بوٹ ہوجاؤں گا اس لئے کہ آج کل ان ہی چیز وں کو ہزرگوں کی فہرست
میں داخل کر رکھا ہے۔ یہ کام کی بات ہے اور یاور کھنے کے قابل ہے کہ پہلے آدی اپنے
مقصود کا تعین کر لے اس کے بعد کام میں گئے یہ اصولی بات ہے اور آج کل اصل میں
مقصود کا تعین کر لے اس کے بعد کام میں سے یہ اصولی بات ہے اور آج کل اصل میں
اصول ہی سے متوحش ہوتے ہیں۔ ایسانہ کرنے سے شروع میں تو ایک درجہ میں اور بریشانی میں بہتا

(۴۰۰) خدشات کا پیداہونا کام میں لگنے کی دلیل ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آدمی کو کام میں لگنا چاہے کام میں لگواس قتم کے خدشات تو پیش سافر پیش آیا ہی کرتے ہیں اور میخود کام میں لگنے کی دلیل ہے کہ خدشات بیدا ہوئے جیسے مسافر کومنزل طے کرنے کی وجہ ہے تکان ہوتا ہے۔ بنڈ لیوں میں درداور تکودل میں آ بلے پڑ جائے ہیں بیخود دلیل سفر کرنے کی ہے۔ ارادہ اور ہمت سے کام لونیت کو تھیک رکھو خلوص جائے ہیں بیخود دلیل سفر کرنے کی ہے۔ ارادہ اور ہمت سے کام کونیت کو تھیک رکھو خلوص سے کام کروئی تعالی فرماتے ہیں دب کے ماعلم بیما فی نفو سکم ۔وہ کوتا ہی پرزیادہ نظر سے کام کروئی تعالی فرماتے ہیں۔ بیس فرماتے ہیں۔

یں روسے ہے۔ اس انگریم وقال را مادروں را بنگریم و حال را مابروں را بنگریم و حال را اورسب کچھانمل اللہ کی صحبت ہے قلب میں پیدا ہوسکتا ہے ان کے پاس جا کرا بنا کیا چھانا کو پار ان کا اتباع کرو۔ مولانا فرماتے ہیں۔

قال را بگذار مرد حال شو پیش مردے کا ملے پامال شو سواشعبان المعظم الاسلام مجلس بعد نماز ظہر یوم دوشنبہ

(۱۰۰۱) دعاہے بڑھ کرکوئی مل ہیں

فرمایا کدایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ بیس بہت سے وظا کف اور عملیات پڑھ چکا ہوں مگر کوئی نفع نہیں ہوا۔ میں قرض وار ہوں آپ ہی کوئی مجرب عمل بتلاد ہیجئے۔ میں نے لکھ ویا ہے کداس قید (مجرب) کے ساتھ مجھ کوکوئی عمل معلوم نہیں اور فی نفسہ دعاء سے بڑھ کرکوئی ویا ہے کہ اس قید (مجرب) کے ساتھ مجھ کوکوئی عمل نہیں اس برفر مایا کہ بیہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وظا کف اور عملیات کی تعلیم سے بعضے کوگوں کے عقا کہ خراب ہوجاتے ہیں بیاس کا نمونہ ہے اب آگراس شخص کوکوئی آیت وغیرہ بتلا دی جاتی اور قرض ادانہ ہوتا تو اس کے عقیدے میں بیہ بات پیدا ہوجاتی کہ آیات اللہ یہ بیل ہی ارتبیں اور بیسب مجھان عالموں کی بدولت ہوا۔

(۱۰۲) سيج فهم آ دمي كوتعويذ دينامناسب نبيس

فرمايا كج فهم آ دى كوتعويذ وغيره نه دياجاو ب الركوني اثر ظاهر نه مواسمحتنا ب كداساء الهيديا

کلام الہی میں بھی تا خیر ہیں۔ حالا نکہ اس تا خیر کا نہ وعدہ کیا گیا ہے نہ دعوے اور اس سے بڑھ کر اگرا تفاق سے آیت یا حدیث سے کامیا لی نہ ہوئی اور معمولی عملیات سے ہوگئی اس سے اور بھی عقیدہ میں فساد ہوگا کہ معمولی عملیات کوقر آن وحدیث سے زیادہ بابر کت سمجھے گا۔

# (۳۰۳)مفارفت کی بناءعدم مناسبت ہے

آیک مخص کی ملطی پرمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ میرامتنبکرنے سے انتقام لینامقصود انہیں ہوتا بلکہ بینظام کرنامقصود ہوتا ہے کہتم کو مجھ سے اور مجھ کوتم سے مناسبت نہیں بیاس لئے کہ نفع موقوف ہے مناسبت پراور مناسبت ہے نہیں تو انبیوں کو یہاں آنے سے کیا فاکدہ موسی علیہ السلام نے نعوذ باللہ کوئی معصیت کی تھی۔ عدم مناسبت ہی تو تھی جس پر خصر علیہ السلام نے کہا کہ جھ فا فو اق بینی و بینک تواسی طرح میری اور آپ کی مفارقت کی بناء معصیت نہیں ہوتو وہ استفادہ سے ایک مانع نہیں مصیت نہیں ہوتو وہ استفادہ سے ایک مانع نہیں اس لئے کہ اس کے ازالہ ہی کے لئے تو تعلق بیدا کیا جا ابت مانع عدم مناسبت ہے۔

# (۴۰۴) سیدهی اورصاف بات کہنے کی ضرورت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فلال مولوی صاحب یہ کہتے تھے کہ حضرت کوجلال بہت ہے اس وجہ سے لوگ گھرا جاتے ہیں۔ حضرت والا نے مزاحاً فرمایا کہ جی ہال میں بیدتو جھے کوحلال کریں اور میں جلال بھی نہ کروں۔ بات یہ ہے کہ شروع میں تو جمال ہی ہوتا ہے۔ سیدھا اور ہمل سوال کرتا ہوں اس پرلوگ خودان ہے تھے کر کے اس کو میڑھا بنا لیتے ہیں۔ میں بیدچا ہتا ہوں کہ سیدھی اورصاف بات ہو۔ لوگوں کی عادت اس کے علی ہوگئی۔ میں اس میں مجور ہوجاتا ہوں۔ باقی یہاں نہ جمال ہے نہ جلال۔ ویباتی اورصاف بات ہوتی ہے۔ میں مجور ہوجاتا ہوں۔ باقی یہاں نہ جمال ہے نہ جلال۔ ویباتی اورصاف بات ہوتی ہے۔ اب جا ہاں کا نام جلال رکھ لیجے اور جا ہے جمال میری تو تحریر تقریر سب معاملات میں صاف اور کھی ہوئی ہوتی ہیں۔ علوم میں اگرادتی ہووہ اور بات ہے۔

# (۴۰۵)انتظام بروی برکت کی چیز ہے

اکیک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہاہیے جووا قعات بیان کئے واقعی انتظام

ایی ہی چیز ہے۔ انظام ہوی برکت کی چیز ہے خدا کی ایک بہت ہوی نعت ہے آگر انظام نہ ہو
سلطنت بھی باتی نہیں رہ عتی ۔ و کھ لیجے ہندو ستان میں کتنے زمانہ تک مسلمانوں کی سلطنت رہی
لیکن زوال کا سبب بے فکری اور بدانظامی ہی ہے ای طرح جی گھر میں بدانظامی ہوگی اس میں
بھی برکت نہ ہوگی ۔ اس وقت بھی مسلمانوں کی بتاہی اور بربادی کا سبب یہی دو چیزیں ہیں بے
فکری اور بدانظامی ۔ بے فکری کے معنی ہیں کہ سو چے نہیں کہ انجام کیا ہوگا ۔ اور بدانظامی کے معنی
ہیں کہ دیکھے نہیں کہ آمدنی کیا ہو اور فرج کیا ہے بسو چے فرج کرے۔ انظام کے معنی ہیں
کہ بیسو چے کہ اگر میں فرج نہ کروں گا تو اس میں کوئی ضررہ دینی یاد نیوی اگر ضررہ ہے تب تو فرج
کرے ور نہیں آج کل فضول فرجی کا نام رکھا ہے باند دوسکگی ۔ اس بلند دوسکگی کے نتائے سنے
کر سے ور نہیں آج کل فضول فرجی کا نام رکھا ہے بلند دوسکگی ۔ اس بلند دوسکگی کے نتائے سنے
کر اپنے مال سے گذر کر دوسروں کے مال پر نظر ہوئی ہے۔ قرض لیسے پھرتے ہیں۔ پھر نو بس
بہاں تک آتی ہے کہ عادی ہوجانے کی وجہ سے اگر و یسے قرض لیسے پھرتے ہیں۔ پھر نو بس
بہاں تک آتی ہے کہ عادی ہوجانے کی وجہ سے اگر و یسے قرض نہیں ملتا تو سودی قرض لیما پڑتا ہے
اس کا جوانجام ہے ہرخض پر ظاہر ہے کہ و نیا اور دین دونوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔

#### (٢٠١٧) سوداادهار لينے سے دنيا كا خساره

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ سوداادھار لینے میں معصیت کا درجہ تو نہیں حبکہ اس میں سود نہ ہو گر دنیا کا خسارہ تو ہے ہے تھی یا در کھنے کی بات ہے کہ ادھار میں آ ٹھا نہ کی چیز بارہ آنہ میں لیتے ہیں تی الامکان اس سے بھی ہرمسلمان کو بچنا جا ہے۔ بعض لوگوں میں بیرض بھی ہوتا ہے کہ بیسہ پاس ہوتے ہوئے خانگی اشیاءادھار خریدتے ہیں۔

#### (۷۰۷)اللەنغالى كى بريى نعمت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بیاللہ کی نعمت ہے اور بڑی نعمت ہے کہ قلب میں تشویش نہیں عصد تو ہے گرتشویش سے قلب خالی ہے۔عصد کا میہ ہے کہ آیا اور ختم ہو گیا قلب فارغ ہو جاتا ہے میں اس کوخن تعالیٰ کی بڑی نعمت مجھتا ہوں۔

#### (۴۰۸)فطری چیزیں

ایک صاحب کی خلطی پرمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ آدمی بن کرکسی کے پاس جانا جا ہے

سیبیاوں کی طرح آگھسنا کونی انسانیت ہے۔ یہ باتیں توخیان تعلیم نہیں یہ تو فطری چزیں ہیں جہ کے پاس جائے یا جس سے کام لے اس کے تابع رہ کرکام کرے اور جب تک بے تکلفی نہ ہو جائے زیادہ گفتگونییں کرنا چاہئے اور اس کے خلاف پریہاں سبید کی جاتی ہے تو بدا خلاق مشہور ہو ہی نہیں سکتا اس کی ایسی مشہور کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ صفح تو بھی صاحب اخلاق مشہور ہو ہی نہیں سکتا اس کی ایسی مثال ہے جیسے منکر نگیر عالم برزخ میں آ کر سوال کرتے ہیں تو ان کے متعلق مردوں کی دوطرح کی دائے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی دائے ہوتی ہے ایک مردہ تو کہا گئی ہوئے۔ جیم وکریم ہیں۔ صاحب اخلاق ہیں زم ہیں۔ کی دائے ہوتی ہے ایک مردہ تو کہا گئی ہوئے کا کہ ہوئے کا کہ واخذہ محاسبہ معاقبہ کرتے ہیں مگر ہوخض فیصلہ کر ایک کہوئے گئی کہ بردے خت ہیں۔ بودی کوڑک کا مواخذہ محاسبہ معاقبہ کرتے ہیں مگر ہوخض فیصلہ کر سکتھ کی بہاں پر سکتا ہے کہ وہ ہوخض کے ساتھ ایسے ہیں جیسا ان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر سمجھ لیا جاوے کہ جو جیسا برتاؤ کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔

(٩٠٠٩) حضورعليه الصلوة والسلام كے خاتگی معاملات اظهر من الشمس ہیں ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جتنے پیشوا گذرے ہیں بجز انبیاء کیہم السلام کے اور بجزان کے سیچ جانشینوں کے ان کے خانگی حالات اور ہیں اور ہیرونی حالات اور ہیں اور سیچ ہرحالت میں یکسال ہیں خصبوصا بھارے حضبور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کے تو خاتگی معاملات اظهر من الفتس بين بلكه بقول بعض محققين ت حضور صلى الله عليه وسلم في الصلا اين بيبيان کیں کہ امت پر آپ کے خانگی افعال ہے ایسے احکام کھلیں جن کا تعلق خانگی معاملات ہے ہے اور کنر ت از واج سے شہوت برحی نفس پری مقصود نہی اور بیدد عوے اس سے نہایت واضح طور پرمعلوم ہوسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اول نکاح ایسی بڑھیا ہے ہوا کہ اگران کی پہلی اولا در نده ہوتی تو عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمراس وفت پچپس برس کی تھی اوران کی جالیس برس کی۔ دوسری دلیل ہیہے کہ تمام قریش آپ کو حسین سے حسین لڑکیال دینے کوموجود عقے آپ نے انکار فرمادیا کیا شہوت پرست اور نفس يرست اليے موقع كوجانے دے سكتاہے - كفار كى صرف شرط بيتى كدا كي كلم دلا الله الله معصد رسول الله في وعوت كوچهور دير يهر برطرح يرجم آب كمطيع اورفر ما نبردار بير جان مال آبروسب آب برقربان كرنے كوتيار ہيں۔حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه اگر ميرے ایک ہاتھ میں جاند ہواورایک میں سورج تب بھی میں اس کونبیں چھوڑ سکتا۔اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی تو علاوہ اور کمالات کے ایک بہی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ نے اپنے خاتگی حالات کا بھی اخفا نہیں کیا اور بھی کوئی ہناوے نہیں گی۔

## (۱۰۱۰) میلان حسن کود بانااصل کمال ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر حسن کی طرف میلان نہ ہوتو یہ بڑا کمال ہے فرمایا کہ جی نہیں یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں کمال تو یہ ہے کہ میلان ہواور پھراس کو دبایا جاوے اوراگر میلان نہ ہوتو تقویٰ کا نور کیسے پیدا ہوتقوے کی ہنڈیا تو اس ہی ہے تیار ہوتی ہے مولانا ای کوفر ماتے ہیں۔

شہوت دنیا مثال گلخن است کہ ازوحام تقوے روش است اوراگر میلان ہی نہ ہوتو بے حسی ہے جیسے دیوار۔

# (۱۱۷) غیبت متعین شخص کی ہوتی ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بعض حکایات یا مقولے ضرب المثل کے طور پر کسی قوم کے متعلق مشہور ہوں ان کا بیان کرتا غیبت میں تو داخل نہیں۔فر مایا کہ فقہاء نے اور امام غزالی نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ قوم کی غیبت نہیں ہوا کرتی اس لئے کہ غیبت متعین کی ہوتی ہے غیر معین کی نہیں ہوتی۔

## (۱۲۴) آج کل ضعف دین کی حالت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل توضعف دین کی بیرحالت ہے کہ جہاں کوئی حادثہ
پیش آیا وہ ارضی ہویا ساوی پریٹان ہوجاتے ہیں اس کے اجراور تو اب سب کونظرا نداز کر دیا
جاتا ہے۔ انبیا علیہ مالسلام کونیں دیکھا کہ ان کوکس قدر مصائب اور آلام کا سامنا ہوا۔ کفار
عرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوستانے میں کیا سی کھ کسر چھوڑ کی۔ غرض انبیاء اور اولیاء پر
سخت کلفتیں آئیں مگر وہ اس سے گھراتے نہیں وجہ یہ کہ جہاں اس مصیبت اور تکلیف پرنظر
ہوتی ہے وہاں وہ حضرات میں وکھتے ہیں کہ نازل کرنے والاکون ہے اور جب و میکھتے ہیں
ہوتی ہے وہاں وہ حضرات میں وکھتے ہیں کہ نازل کرنے والاکون ہے اور جب و میکھتے ہیں

کہ وہ اس ذات کی طرف سے ہے تو ہزبان حال کہتے ہیں۔

برجان من دل فعرائے باردل رنجان من

ناخوش تو خوش بود برجان من نیز بربان حال بو*ل بھی کہتے* ہیں۔

سردوستال سلامت كه تو خنجر آ ز ما كي

نشؤونصيب وشمن كهشود ملاك حيغت

# (۱۳۳) بزرگان سلف پراعتراض خطرناک ہے

(۱۹۱۲) حضرات انبیاء علیم السلام صحابه اور اولیاء پرکسی کواعتر اض کاحق نہیں اس ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جیسے حضرات انبیاء علیم السلام کی شانمیں مختلف ہیں اس طرح صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین اور اولیاء اللہ کی شانمیں مختلف ہیں کسی کوحق نہیں کہ کسی پر اعتراض کرے بلکہ غیر مخفق کو قو مشتبہ لوگوں پر بھی اعتراض نہ کرناچا ہے گوان سے تعلق بھی نہ رکھنا چاہیے۔ حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں ایک مولوی صاحب نے جو مرکستان چاہیے۔ حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں ایک مولوی صاحب نے جو میر سے درفتی سنر سے یہاں کے ( یعنی مندوستان کے ) بعضا ایسے متعدد لوگوں کی شرکایت کی میر سے درفتی سنر سے یہاں کے ( یعنی مندوستان کے ) بعضا ایسے متعدد لوگوں کی شرکایت کی حضرت نے ان کی حالت کی تاویلیں کر کے سب کو کفر جہل اور درویش اور کا فریج کھتے تھے حضرت نے ان کی حالت کی تاویلیں کر دیا۔ باقی جنگی حالت مشتبہ میں محض اختیا ف الوان ہے تو اعتراض محض جہل

ہے۔ جیسے انبیاء کاحق ہلا نفرق بین احد من رسله ای طرح اولیاء کاحق ہلا نفرق بین احد من اولیاء اور بیٹانوں کے مخلف ہونے کا منشاء بعض اوقات رائی کی استعداد کے اختلاف ہے ہوتا ہے۔ جیسے عینکیس مخلف رنگ کی ہوتی ہیں اس ہے مسروعی کے رنگ میں شبہ ہوتا ہے یا شیشوں کے اختلاف سے صور تیں مخلف نظر آنے لگی ہیں کی میں چرہ لمبا کسی میں چوڑ اکسی میں بھدہ کسی میں خوبصورت حالانکہ صورت ایک ہی تشم کی ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر جماعت مجھ کو اپناہم رنگ بچھتی ہے گر میں کسی کا ہم رنگ نہیں اپنے ہی خاص رنگ پر ہوں اور اس کی ایک مثال بیان فرمایا کرتے تھے کہ ہر جماعت می کوتل میں جردیا جائے ویباہی کرتے تھے کہ ہر جماعت کی ایک مثال بیان فرمایا کرتے تھے کہ ہون اور اس کی ایک مثال بیان فرمایا کرتے تھے کہ پانی تو اپنے ہی رنگ پر ہوتا ہے گر جس شم کی بوتل میں جردیا جائے ویباہی رنگ نظر آنے لگتا ہے جیب مثال ہے میں اس پر سے پڑھا کرتا ہوں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل لوگوں کی عجیب حالت ہے کوئی بات بھی تو ڈھنگ کی نییں ندا محال تھیک ندا قوال درست ندا عقاد کا اعتبار ندمجت کا مجروسہ بھلا یہ کیا اعتقاد ہے کہا ہی مرضی کے موافق کوئی بات ہوگئی خوش ہو گئے اعتقاد بکھار نے سکے اگر خلاف ہوگئی تو اعتقاد جا تار ہا کیا ہے اعتقاد ہوا بحض الفاظ اعتقاد کے یاد کر لئے ہیں اور زبانی محبت کا دعوی کرنا سکھلیا ہے مگر ان چیزوں کی حقیقت سے بخبر ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے مطرت گئی ہی رحمت اللہ علیہ سے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے مطرت گئی ہی رحمت اللہ علیہ کوشش تھا۔ بعضے لوگ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیاں حضرت گئی ما حاج رحمت اللہ علیہ کے بیاس میرے ہاتھ کہا کر جھے کہ اس میاری شکایت یں مطرت گئی ہوئی اور نہیں ہوتا اس لئے کہ جھے کوئی اخر شکایا ہے کا نہیں ہوتا اس لئے کہ جھے کوئی اخر شکایا ہے کا نہیں ہوتا اس لئے کہ جھے کوئی اخر شکایا ہے کا نہیں ہوتا اس لئے کہ جھے کوئی انڈ کوئی اخر شکایا ہے کا نہیں ہوتا اس کے کہ جھے کوئی انڈ نہیں ہوتا ہے۔ اس کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ آج کل لوگوں کے اعتقاد کا مدار حب فی اللہ کوئی بقا ہے۔ اس کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ آج کل لوگوں کے اعتقاد کا مدار حب فی اللہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ آج کل لوگوں کے اعتقاد کا مدار حب فی اللہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ آج کل لوگوں کے اعتقاد کا مدار حب فی اللہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ آج کل لوگوں کے اعتقاد کا مدار حب فی اللہ نہیں ہوتی نہیں کہ بات پر ان

ہے تاراض ہو گئے ہرمکن ذر بعدہے کوشش معافی کی معاف نہیں کیا خانقاہ ہے نکال دیا جلے گئے الب ان کواس کی فکر ہوئی کہ شخ کسی چیز ہے خوش بھی ہوتے ہیں اور کسی بات کا شوق بھی ہےا گی کو ذریعہ بناؤل معلوم ہوا کہ شنخ کو ہندر کا تھیل بہت پیند ہےاں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور واقعی بندر کی حرکتیں ہوتی بھی ہیں بہت دلکش بندریا روشقی ہے بندر منا تا ہے اور نہ معلوم کیا کیا خرافات ہوتی ہیں۔غرض میخص جنگل پہنچے بندر کے بیچ پکڑےان کو پرورش کیا پھر کسی قلندر سے ان کا نیجا ناسیکھا۔ جب مہارت ہوگئی نین کی خدمت میں پہنچے اور درخواست کی کہ بندر کا تماشہ دکھاؤں شخ نے اجازت دی اور بہت خوش ہوئے اور پھھانعام دیے کا حکم ویاانہوں نے عرض کیا کہ میں کچھ نہ لونگا ہے تماشہ محض حصور کے خوش کرنے کو دکھایا ہے۔ پینج نے فرمایا کئتم نے ہم کوخوش کیا ہم تم کوخوش کرنا جا ہتے ہیں پچھاور مانگو۔عرض کیا کہ اگر مانگوں گا تو حضور دیں گے فرمایا کہ اگر ہماری قدرت میں ہوا تو ضرور دیں گے عرض کیا کہ قدرت میں ہے واللہ آپ کی قدرت میں ہے مگر حضور وعدہ فرمالیں شیخ نے وعدہ فرمالیا۔عرض کیا کہ میں فلال مخص ہوں جس کوخانقاہ ہے حضور نے ناراض ہو کرنگال دیا تھااللہ کے واسطے میری خطاء معان کر دیجئے اور مجھ کوخدمت میں رہنے کی اجازت فرما دیجئے کی نے سینے ہے لگا لیا اور معاف کر دیااورخانقاه میں رہنے کی اجازت فرمادی پیربندروں کو پیجا کرجنگل میں چھوڑ آئے۔ یه حکایت فر ما کر حضرت دالانے فرمایا کہ بیدوہی کرسکتا ہے کہ جس کو پچھے ملا ہواور پھراس میں کمی محسوس ہواس کی تو بیرحالت ہوگی جس کوفر ماتے ہیں۔

بردل سالک ہزاراں غم بود گر زباغ ول خلالے کم بود (۱۲) کسی مصلح سے تعلق سے قبل اس کی د مکھ بھال کی ضرورت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کی مصلح سے تعلق تو پیدا کرنا ضرور عیاجے لیکن تعلق پیدا کرنے سے قبل دیکھ بھال کر لینے کی سخت ضرورت ہے ویسے ہی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ میں ہاتھ میں ہاتھ میں ہاتھ میں ہزاروں را ہزن اور ڈاکو پھرتے ہیں جنہوں نے مخلوق کی گراہی کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ صورت درویتی کی اختیار کررکھی ہے اور حقیقت میں بہروبید ہیں۔ خدامعلوم اوگ ایسول کے کیول معتقد ہوجاتے ہیں عجیب بات ہے کہ جوجتنا شریعت سے ہیں۔ خدامعلوم اوگ ایسول کے کیول معتقد ہوجاتے ہیں عجیب بات ہے کہ جوجتنا شریعت سے

دورہواس کودرولیش اور مقبول بیصتے ہیں کوئی معیارہی درولیش کانہیں صرف چنداختر افی چیزوں کا نام درولیش رکھ لیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی سب کو مکار بھی نہیں کہدسکتے اس لئے کہ بعض غلطی میں جتلاء ہوتے ہیں ان کی نمیت بری نہیں ہوتی مختلف سے ان کے بھی روکا جائے گا اوراس کی دو ہیں ہیں جتلا ہے دوسروں کی کیار ہبری کرسکتا ہے دوسرے بیک راس سے جب ہیں ایک تو یہ کہ دو ہونے کا اندیشہ ہے خصوصاً اگر تعلق رکھنے والا صاحب علم ہواس سے انتظام شریعت مقدسہ ہی کی حفاظت شریعت مقدسہ ہی کی حفاظت شریعت مقدسہ ہی کی حفاظت سے لئے تو کی جاتی ہے ورنہ س کو علم ہے کہ کون مردود ہے اور کون مقبول۔

## (۱۷) بسااوقات صورت کا بھی اثر ہوتا ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بسااوقات صورت کا بھی اثر ہوتا ہے انھی کا بھی بری کا بھی۔ اس کے متعلق بزرگوں نے ایک بجیب مسئلہ لکھا ہے وہ یہ کہ جوخص صوفیوں کی بھی جو اور کا رہے ہو یا مکاری سے ہواس کی بھی تحقیر نہ کرواس لئے کہ آدی صورت اختیار کرتا ہے جس کی عظمت اوراحترام قلب میں ہوتا ہے۔ سوییقل کرنااس کی تو دلیل ہوگئی کہ اس کے دل میں اس جماعت کی عظمت ہے اوراس سے نیچر یول کے شبر کا جواب بھی نکل آیاوہ جو حدیث میں تشب م بقوم فہو منہم میں اشکال کیا کرتے ہیں کیونکہ اگران کے قلب میں اہل باطل کی عظمت اوراحترام نہ ہوتا تو ان کے ساتھ تھید نہ کرتے۔

## (۸۱۸) مقصود کو تعین کرنے کی ضرورت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جہلا وصوفیاء نے حقائق کومٹائی دیا۔ رسوم کا استقدر غلبہ ہے کہ حقیقت تو بالکل ہی مستور ہوگئی۔ ایک صاحب بہاں پر آٹا جا ہے تضاس کی اجازت جاتی میں نے لکھا کہ کس نیت اور غرض ہے آٹا جا ہے ہو پہلے اس کو طے کرلواس کی شخت ضرورت ہے کہ پہلے آ دمی اپنے مقصود کو مستعین کر لیاس کے بعد کام میں سکے طریق ہے کام کرنے میں آ دمی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے اور بیٹر مستعین کر لیاس کے بعد کام میں سکے طریق ہے کام کرنے میں آ دمی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے اور بیٹر مستعین کر لیاس کے بعد کام میں سکے طریق ہے کام کرنے میں آ دمی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے اور بیٹر مستعین کر اس کے بعد کام کرنے میں آگر خرج کردے تو مقصود کی ہوا بھی نہیں گئی۔ ماری عمر بھی اس بعد نماز ظہر ہوم چہار شنب

(۱۹۹) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آئ کل و نیادارلوگ علاء کو تریش اورطام ع بیجھتے ہیں اس لئے ان کے دل میں علاء کی وقعت اور عظمت نہیں رہی اور بعض اہل علم بھی ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں جن سے ان کی ہو قعتی اور بے عظمتی ہوتی ہے۔ میں جب اہل علم کے متعلق ایسی ہائیں اور دا قعات سنتا ہوں ہوئی غیرت آئی ہے۔ میں ضلع اعظم گڑھ گیا ہوا تھا ایک شخص مجھ کو اپنے گھر لے گئے وہاں پر کھھنڈ رپیش کی میں نے کہا کہ گھر پراا کردیئے میں دوسر نے فرہا کے اپنے کہ اس کے میں جہاں تھہ اہوا ہوا کہ است نہ ہوگی ہی خیال ہوگا کہ ہم کیا دیدیں گے۔ میں جہاں تھہ اہوا و اپنی اس کے میں جہاں تھہ اہوا کہ ایسی کے میں بھی ایک تدبیر ہوگا کہ ہم کیا دیدیں گے۔ میں بین کر مجھ کو افتیا مہو ہوگا کہ ہم کیا دیدیں ہے کہ جس سے دوسروں کو دلے کہا کہ کہا کہ کی بیدا گی کہ بیر ہے کہ جس سے دوسروں کو ہیں نے کہا کہ اگر تدبیر ہے کہ جس سے دوسروں کو میں نے کہا کہ اگر تدبیر ہے کہ جس سے دوسروں کو میں نے کہا کہ اگر تدبیر ہے کہ جس سے دوسروں کو میں نہ کہا کہ اگر تدبیر ہے کہ جس سے دوسروں کو میں نہ آؤ وے۔ زیادہ نھی کا سبب ایسے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ دو جات ہو اس بی تربیر ہے کہ جس سے دوسروں کو جاتا و دمیوں میں اپنی بات گرگی ہیٹی ہوئی اور جمافت ثابت ہوئی سویسے ناش ہے تکبر سے۔ عاد آؤ دمیوں میں اپنی بات کہ کھنے والے کو تعلیم

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں نے ایک کارڈ خدمت والا میں روانہ
کیا تھا جس میں وصول الی اللہ کی تعلیم کے لئے اور حضرتِ والا سے بیعت کی درخواست تھی
اس کا جواب ہی نہیں ملا میں نے جواب میں لکھا ہے کہ جواب بی نہیں ملایا مرضی کے موافق
نہیں ملا ۔ پھراس کے بعد لکھتے ہیں کہ جھے کو بیجد افسوس ہے میں نے لکھا ہے کہ اپنی حالت پریا
میری حالت پر ۔ اس پر فرمایا کہ اس میں بھی تعلیم ہی مقصود ہے خدانخواستہ مواخذہ مقصود نہیں
تاکہ گول بات لکھنے سے ہمیشہ ابتنا ۔ رکھیں ۔

## (۱۲۴) تعبیرخواب نه بتلانے میں حکمت

فرمایا کہ ایک صاحب کا خطآ یا ہے جس میں بڑا لمباچوڑا خواب لکھا ہے اب یہاں سے جواب بید جائے گا کہ مجھ کو تعبیر سے مناسبت نہیں اس پرخفا ہوں گے کہ دویا اڑھائی آنے بھی حواب میں بیداری کی یا تیس پوچھنا چاہئے اور گوالحمد لللہ خواب میں بیداری کی یا تیس پوچھنا چاہئے اور گوالحمد لللہ خواب کی تعبیر سے ایک گونیمنا سبت بھی ہے گران کو تعبیر دینے میں خرانی ہے کہ گویاان کوان

قصوں میں مشغول رکھنا ہے بھر ہمیشہ خواب ہی لکھا کریں گے بیٹرانی ہے تعبیر دینے میں اور تعبیر نہ دینے میں اور بد تعبیر نہ دینے میں ان کواس جہل ہے نکالنا ہے ان باتوں پرلوگ مجھ ہے خفاء ہوتے ہیں اور بد اخلاق مشہور کرتے ہیں اس میں کوئی بداخلاتی کی بات ہے پہھٹیس نداق ہی لوگوں کا بگڑ گیا۔ (۲۲۲) حضرت بیشنخ الہندگا شوق شہا دت

· ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ صحابہ کی تمام جدوجہدا وردوڑ دھوپ ملک کہیر کے داسطے تھی اس کے لئے تھا جو کچھ بھی تھا جس کی شان میں ارشاد ہے وافدا رایست شدم رایست نعیما و مسلسک کبیسو ۱ اس ملک حقیر کے واسطے کچھ نہ تھااور صحابہ کی تو بہت بڑی شان ہے اولیاء سب ایسے ہی گذر ہے ہیں دور کیوں جائے حضرت مولانامحمودحسن صاحب ویو بندی رحمتہ الله عليه ہی کودیکھے لیجئے ۔ فلال مولوی صاحب را دی ہیں وہ اس وقت وہاں پرموجود تھا ہے کا نوں کی سنی ہوئی اور آئکھوں کی دیکھی ہوئی بات بیان کرتے تھے کہ جس وقت حضرت مولا نا مالٹا ہے تشریف لائے تو مبعیٰ کی بندرگاہ پر استقبالی گروہ بہت زیادہ تعداد میں تھا۔ حضرت مولانا دیوبندی رحمته الله علیه اور وه مولوی صاحب آیک موثر میں بنتے اور بعض مسلمان لیڈربھی موجود ہتھے۔جس وقت حضرت مولا نا کا موٹر چلاتو ایک دم اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ اس کے بعد گاندھی کی ہے مولوی محمود حسن صاحب کی ہے کے نعرے بلند ہوئے حضرت مولا نانے شوکت علی کا دامن بکڑ کرفر مایا میکیا اس پرشوکت علی نے کوئی خیال نہیں کیا نو حصرت مولا نانے دوبار سختی کے ساتھ فر مایا کہ اس کو بند کرواس پر شوکٹ علی نے عرض کیا که حضرت ہے کے معنی فنتے کے ہیں۔حضرت مولا نانے فرمایا اگریہ بات ہے تو رام رام کہا کرواس لئے کہ رام رام کے معنی اللہ کے ہیں اور حضرت نے پھر فر مایا کہ پچھے بھی ہوشعار *کفر* ہے ای طرح حضرت مولا نانے دیو بنداور قرب وجوار دیو بندمیں اینے اہتمام سے گائے کی قربانیاں کرائیں۔حضرت مولانامحمودحسن صاحب رحمتدالله علید کے بدجذبات تھے۔ان کے انتاع کے دعویٰ کرنے والے ذرا آ تکھیں کھول کر دیکھیں۔اب جومولانا کی محبت کے مدی ہیں وہ شریعت کوتو جھوڑ ہیٹھے زاجوش ہے کیا اس کوانتاع کہیں ھے خود ہی فیصلہ کرلیں حضرت مولانا دیوبندی رحمته الله علیه کی حالت اور جدبات کواییخ اوپر قیاس کرتے ہیں چہ تسبت خاک را باعالم یاک ای کومولا ناروی رحمتهانله علیه فر ماتے ہیں۔

کار پاکال راقیاس ازخُود مگیر گرچہ ماندور نوشتن شیر وشیر ایک مرتبہ کوئی صاحب دیو بند میں مہمان ہوئے تو بیم مہمان اور حضرت مولا تامحمود حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے مزار پر تشریف لے گئے قلال مولوی صاحب نے حضرت مولا تا محمد قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے عض کیا کہ حضرت مولا تا دیو بندی رحمتہ اللہ علیہ سے عض کیا کہ حضرت مولا تا دیو بندی رحمتہ اللہ علیہ سے عض کیا کہ حضرت مولا تا دیو بندی اور میں گیا ہے۔ جاتی میراجی تو نہیں جا بتا عرض کیا کہ اور استادی مربھی جی نہیں جا بتا ہے۔ یہاں تو آ ہے۔ کے شیخ اور استادی مربھی جی نہیں جا بتا ہے۔ یہاں تو آ ہے۔ کے شیخ اور استادی مربھی جی نہیں جو بتا ہے۔ مربھیں ہو پیر کہیں ہوں ہاتھ کہیں ہودھ دربھیں ہو۔ قبر مایا کہ میدان معرکہ ہو جہاد ہوتا ہو۔ سرکہیں ہو پیر کہیں ہوں ہاتھ کہیں ہودھ دربھیں ہو۔ قبر مایا کہ میدان معرکہ ہو جہاد ہوتا ہو۔ سرکہیں ہو پیر کہیں ہوں ہاتھ کہیں ہودھ دربھیں ہو۔ قبر مایا کہ میدان معرکہ ہو جہاد ہوتا ہو۔ سرکہیں ہو پیر کہیں ہوں ہاتھ کہیں ہودھ دربھیں ہو۔ قبر مایا کہ میدان معرکہ ہو جہاد ہوتا ہو۔ سرکہیں ہو پیر کہیں کیا کوئی حصر کرسکا ہے۔

# (٣٢٣) حفرت حكيم الامت كي مسلمانوں كوايك تفيحت

ایک صاحب کی غلطی پر متغبہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ بڑا عیب جو میرے اندرلوگوں کو معلوم ہوا وہ میری صفائی ہے۔ میں فخر کی راہ سے بیان نہیں کرتا بلکہ خدا کی ایک نعمت کا اظہار کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی دھوکہ میں نہیں پڑسکتا۔ ہر بات میری مجمدالله صاف ہوتی ہے۔ بہی دومروں سے چاہتا ہوں کہ ہر بات صاف رکھوڈرہ برابر دومرے کو دھوکہ نہ ہو۔ دومری بات سے سے سوصا اور دومرے لوگوں سے عموماً یہ دومروں سے مومایہ ورم وال کے دومروں کے دانے اسے کام میں وفیل مت بنواس باب میں مسلمان کا سے مذہب ہونا چاہیے۔ کام میں وفیل مت بنواس باب میں مسلمان کا سے مذہب ہونا چاہیے۔ بہشت آنجا کہ آزارے نباشد سے دایا سے کارے نباشد

# (۴۲۴۷)شهرت کی دوصورتیں

ایک مونوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شہرت کی دوصور تیں ہیں ایک تو یہ کہ اختیار اور طلب سے حاصل ہویہ تو مصر ہے اور ایک رید کہ غیر اختیاری ہووہ نعمت ہے بلکہ اس غیر اختیاری شہرت میں خاص حکمتیں ہوتی ہیں اس کئے ریشہرت گمنا می ہے بھی افضل ہوگی اور عمو با اختیاری شہرت میں خاص حکمتیں ہوتی ہیں اور اپنے کومٹاتے اور فنا کرتے رہے ہیں گر نتیجہ ریہ ہوتا ہے اللہ کے بنارے گمنام ہونا چاہتے ہیں اور اپنے کومٹاتے اور فنا کرتے رہے ہیں گر نتیجہ بیہ ہوتا ہوگاوں کا حسد اور طعن وغصہ بھڑ کتا ہے اور اس طرح برستا ہے جیسے مشک کے دہانہ سے بیانی گرتا ہے۔ مولانارومی فرماتے ہیں۔

چشمهاؤ خشمها ور هکها برسرت ریزد چوآب از مشکها اور کمنامی بردی عافیت کی چیز ہے سوجہاں تک ہو سکے شہرت سے بیخے کی تدابیر کرتار ہے اس پر بھی اگر شہرت ہوتو ہو۔ ۱۱ شعبان المعظم ۱۳۵۱ھ جلس خاص بوقت سے بیم بیخ شنبہ (۳۲۵) مدید کی شراکط

ایک نوواردصاحب نے بطور ہدیا یک جانماز حضرت والا کی خدمت میں بیش کی۔حضرت والا سے فرمایا کرمیرامعمول ہے کہ میں اول ملاقات میں ہدیقول نہیں کیا کرتا۔ نیز اس شخص کا ہدیہ جی جس سے بنکلفی ندہو عرض کیا کہ میں تکم خداسے لایا ہوں مجھ کو تکم ہواہے کہ جانماز خرید کر لیجا و اور پیش کردو۔ فرمایا کہ خدا کا تکم نبیول کے پاس آتا ہے غیر نبی کے پاس تھم نہیں آتا۔ عرض کیا کہ ول میں وال دیا گیا ہے کہ بے طریقہ مت اور

عرض کیا کہ طریقہ بتلا دیجئے۔فرمایا کہ مجھ کوئی ہریددوادر مجھ سے بی طریقتہ پوچھو۔شرم نہیں. آتى تم كوتوشرم بين كيا مجھ كوبھى بيشرم اور بے غيرت بنانا جا ہتے ہو۔ جاؤبا ہراور كسى سے طريقة پوچھواٹھو یہاں ہے۔وہ صاحب اٹھ کر چلے صحتے۔حضرت والانے اہل مجلس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس منظر کود مکھ کر فیصلہ سیجئے کہ صریح مسلک کوظا ہر کردیے پر بھی مخالفت کرتے ہیں۔ ہ خرکہاں تک تغیر نہ ہواگر اخلاق کے یہی معنی ہیں تو دنیا میں صرف ایک ہی فرقہ اخلاق والا ہے اوروه غلامون كافرقه ہےاصول تو دنیا میں رہے ہی نہیں نراوصول رہ گیا۔ لیعنی نذرانوں كا مجھ كواس کی شکایت نہیں کہ انہوں نے ہدید بیش کیوں کیا اس کئے کہ نووارد میں یہاں کے اصول اور معمولات سے ناواقف ہیں شکایت اس کی ہے کہ بتلانے پر بھی مخالفت اور بے ڈھنگی اور بے تکی باتیں ہائے چلے جاتے ہیں۔ میں مدید کے اصول بتاتا ہوں وہ اینے الہامات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس کی بدولت میں بدنام کیا جا تا ہوں کہ سخت ہے میری بختی اوران کی نرمی اس واقعد میں ملاحظہ ہو۔اب یہ بہال سے جا کرادھوری اور ناتمام بات بیان کریں سے اور بہیں سيح كه مين يجهد يتا تعاليانبيس اورخفا مو محته مين كهتا مول كه جواشعاراسلام بين اوراعظم الشعائر ہیں مثلاً نماز ہے دوزہ ہے ان کی بھی شرائط ہیں۔ کیا لینے کی کوئی شرط نہ ہو۔ حدیث میں آیا ہے حضور صلى الله عليه وسلم في اعلان فرمايا كه بين فلان قلال قلال قبائل كيسواكسي سے مديد نهول كابيد اعلان حضورنے کیوں فرمایا۔اگر لینے میں کوئی شرط نتھی موٹی بات ہے کہ میری کوئی نوکری نہیں۔ جائیداد ہیں بہی ذریعیآ مرنی کا ہے۔ پھراس پربھی میرابعض چیز نہ لیناصاف معلوم ہوسکتا ہے کہ

اس میں کوئی بہت بڑی مصلحت ہوگی جس کی وجہ سے اپنی آمدنی میں کھنڈت ڈالٹا ہوں۔ خدانخواستدمیں یا گل تھوڑا ہی ہوں۔ایک دجہ تواس دفت ہی طاہر کئے دیتا ہوں اگٹر دینے والے یوں سجھتے ہیں کداگر پھھندویں گے تو توجہ نہ کریں گے کتنا براخیال ہے اس کے معنی توبہ ہیں کہ بیہ رشوت ہے تا کہ اس کی وجہ سے توجہ ہوتو ہر یہ سے جوغرض تھی کہ جس کو دیا گیا اس کا جی خوش ہووہ تو ا بَي كُن مونى - كيابيه بات قابل اصلاح نبيس اجي لينے سے اينا تو بھلا موجائے گامگر آنے والوں كى منختوں کی توراہ ماری گئی۔ان کوتو اس خیال کے رہتے ہوئے نفع باطنی نہیں ہوسکتا اس لئے اپنا ضرر دنیا کا دوسروں کے دین کی وجہ ہے گوارا کرتا ہوں اپنی مصلحت دینوی پر دوسروں کی دینی مصلحت كومقدم ركفتا مول اورواقع بين ضررميرا بهي نهيس البيته عدم النفع ہے گوعدم النفع بھي عرفا ضرراى كى اليك تتم إلى مواوى صاحب في عرض كيا كه حضرت بظام رحالت ان صاحب كى جنون كى كى معلوم موتى ہے كمان كوجنون ہے فرمايا كم بعض جنون كاعلاج ڈنڈ ااور جوتا موتا ہے ان ہے دماغ درست ہوجا تا ہے۔ میں اس کے متعلق کہا کرتا ہوں کہ گائے بیل غیرم کلّف ہیں لیکن جب و وسینگ مارتے ہیں تو ان کے ڈنڈے کیوں مارتے ہوجبکہ و مکلف نہیں اس ہے معلوم ہوا كه غير مكلّف سے بھى انتقام ليرا جائز ہے اور ايك بات يہ بھى ہے كدان ميں عقل نہ ہو گرحواس تو ہوتے ہیں توعقل ندہونے سے غیر مكلّف شرع سہی لیكن حواس ہونے سے جواز مكافات میں تو مكنف ہوگا۔ مجھےان قواعد اور اصول سے انقام مقصور نہیں ہوتا كمدائي حفاظت مقصور ہوتى ہے بلكة وسع كركي كهتامول كهطرفين كي حفاظت مقصود موتى ب\_

# (۳۲۶) د نیاوآ خرت میں کا میابی کے لئے حیوۃ المسلمین اور دستور صیانۃ المسلمین کافی ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مسلمانوں کی کامیابی کوس کا جی نہیں جاہتا ہر مسلمان کا چاہتا ہے گراس کی کوئی صورت بھی تو ہوتوت اور وسعت کو بھی تو دیکھا جائے گا۔ اگر دھوپ آئے میں کوئی دیوار حائل ہواور جی چاہتا ہے کہ دھوپ آئے تواس دیوار کے ہٹانے کا آخر کیا طریقہ ہے کیا ہے طریقہ ہے کہ اس دیوار میں ٹکریں مارے ہٹانے کے ہٹانے کا آخر کیا طریقہ ہے کیا ہے طریقہ ہے کہ اس دیوار میں ٹکریں مارے ہٹانے کے لئے اگر ایسا کرے گا تو جو نتیجہ ہوگا طاہر ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ دومسلمان مل کر اتفاق ہے کوئی کا م نہیں کر سکتے بھراس پرایے بلند خیالات۔ کیا ایسی قوم بھی قلاح پاسکتی ہے اگر

مسلمانوں میں اہلیت ہوتی تو حیوۃ اسلمین اور صیاحہ اسلمین ہی ان کے دستورالعمل کے لئے کافی ووافی ذخیرہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کی دنیا اور آخرت سب کی بہوداور فلاح کا کافی ذخیرہ ہے اور کام تو کرنے ہی ہے ہوت سے ہوت کے بھوئیں ہوا کرتا اور اس کرنے میں بھی ذخیرہ ہے اور کام تو کرنے ہی ہوتا ہے بدوں کئے بھوئیں ہوا کرتا اور اس کرنے میں بھی بیشرط ہے کہ طریقہ سے اور اصول وقواعد وحد وو شرعیہ کا شخفط کرتے ہوئے کیا جائے اور یہ سب بھو حیوۃ اسلمین اور صیاعہ اسلمین میں موجود ہے۔ اگر مسلمان ان کو اپنا دستور العمل بنا کیں۔ میں خدا کی ذات پر جمروسہ کر کے کہتا ہوں کہ و انتہ الاعلون کا ظہور ہوجائے۔

## (۳۲۷) دوستی اور دشتنی میں ضرورت اعتدال

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حدے گذر کر ہر چیز ندموم ہے۔ حدیث میں تعلیم ہے کہ حد سے گذر کر دوتی مت کرومکن ہے کہ کسی دن بغض ہوجاد ہے۔ اس طرح حدے گذر کروشنی مت کرومکن ہے کہ پھر تعلقات دوتی کے ہوجا نمیں تو اس وقت شرمندگی ہوگی کہ ہم نے اس شخص کے ساتھ کیوں دشنی کی تھی غرض اسلامی تعلیم میں ہر طرح کی راحت ہی ہے کہ بی پاکیزہ اور ہے ہیں باکیزہ اور ہے ہیں باکی وجد یوں کو اور جیب تعلیم ہے۔ سبحان اللہ بیہ با تمیں ہیں قابل وجد کیکن ڈھولک اور سارنگی کے وجد یوں کو ان چیز وں کی کیا خبر ان کو تو حظوظ نفسانی میں ابتلاء ہے حقائق سے بالکل کورے ہیں۔

14 شعبان المعظم ۱۳۵۱ ھی جلس بعد نماز ظہر یوم بیخ شنبہ

# (۳۲۸) الهام دوسرے کے لئے جحت نہیں

گالة فرمایا كه دوسرول كے دل كی تو حالت معلوم نبیس اور نه میں اس درجه كاموں ہاں اپنی حالت معلوم ۔ ہےوہ بیر کہ خدا کا ایک بندہ ہوں اور گنہ گار ہوں روسیاہ ہوں بد کار ہوں گران باتوں ہے کیالیزاان کو چھوڑ ہے اوراین حالت بیان سیجئے میں ان شاءاللہ تعالیٰ اطمینان ہے ت کراس کا جواب دوں گا اور بدول زبان سے کیے ہوئے تو باستناء بعض حالات کے حق تعالی بھی بندے کے ایمان کو درجہ تام میں قبول نہیں فرماتے تو جب بدوں زبان سے کے خدا تعالی سے بھی اپنا کام نہیں بنا سکتے تو میں تو ایک بندہ اوروہ بھی گنہگار مجھ سے کیسے کام چلے گا۔عرض کیا کہ میں کہنائہیں چاہتا۔ فرمایا کہ دیکھوا تنا برداسفر کیارو پییاور وقت صرف کیا توجس غرض سے اتنابردا بکھیڑہ سردھرا پیسب کچھ کیا اس کے اظہار میں کون امر مانع ہے اب تو محض زبان ہلانا باقی ہے جو بہت آسان کانم ہے اس پروہ صاحب خاموش رہے حضرت والانے ایک کٹورے میں یانی منگا کراس پردم فرما کران صاحب کو پلایا یانی ييية بى حوال درست ہو گئے اور ميرع ض كيا كه مجھ كوخواب ميں بيالهام ہوا كوايك جانمازخريدكر ليجاؤ وہ پہال پر قبول نہ ہوئی فرمایا کہ نہ خواب کوئی معتد بہ چیز اور نہالہام صرف وحی کا اتباع ضروری ہے پھر میر کہ آپ کا الہام آپ پر جحت ہے جھے پر جحت نہیں۔ ندمیں اپنے الہام پر آپ کو مجبور کرسکتا بول اورنهم الييخ الهام برجحه كومجبود كرسكة موراورآب كوجوالهام مواقفا كدجانما زخريدكر ليجاوتم نے اس پر عمل کرنیاات ہی کے تم مکلف تھے باقی اس الہام یا خواب میں بیونہیں کہا گیا تھا کہ قبول بھی ہوجاوے گی۔عرض کیا کہ بیں۔فرمایا کہ چلوبس چھٹی ہوئی تم اپتا کام کر<u>یکے۔اس پر</u>مصر ہونے کی ضرورت نہیں دوسرے یہ کہ جیسا آپ کا خدا کے ساتھ معاملہ ہے میرا بھی تو کچھ معاملہ ہے تقامیر آ ہے کی مجھ سے کیسی محبت ہے کہ اپنامعاملہ تو اس حد تک بنانا چاہیے ہو جہاں تک کہ آ پ مكلّف بھى نہيں اور مير \_ معاملہ كو بالكل ہى نظر انداز كرر ہے ہوتو تم تو على سبيل انتساميم اتنے ہى مكلّف ہوك آپ كوالهام ہوا علم ہوا چیش كرنے كاخر يدكرلانے كاوہ تم كرگذرے علم كى بجا آورى ہو گئے۔ باقی قبولیت عدم قبولیت کانہ آپ کوالہام ہوانہ تھم پھراس کے دریبے ہونا حدسے تجاوز کرناہے سویدکہال تک صحیح مانا جاسکتا ہے ہی عنوان سے وہ صاحب متاثر ہوئے اور عرض کیا کہاب میں جفنرت والا کے کئی امر کے خلاف نہ کرول گا جوارشاد ہوگا ویسے ہی قبول کروں گا اور بجالا وُل گا۔ فرمایا کناب راہ پرآئے۔ یہ بات ایک کام کی کہی اس سے میرابھی جی خوش ہوا۔ اب بیہ بتلاؤ کہ بیہ جو بھے کہدرہ ہوکیا بیسوچ بھے کہ اور دل ہے کہدرہ ہوئوش کیا کہ تی سوچ بھے کہ ہوت ہواں سے عوض کر رہا ہوں فرمایا کہ جب ہوش درست ہیں تو اب بغور من لویس بغرض خیر خواہی مشورہ دیتا ہوں کہ اس طریق میں سال تقال خواب الہام کیفیات لذات کوئی چیز نہیں بوئی چیزا دکام ہیں الن کا اتباع کرنا جا ہے اور اس کی بہت ہی سند میر عرض کرتا ہوں کہ کسی کو اپنا بڑا بنا کر اس کا اتباع کرو سے مشورہ خیر خواہی کی بناء پرعرض کر رہا ہوں اور تم جوخودرو کام کرتے ہو سیسب اس کی خرائی ہواور مشورہ خیر خواہی کی بناء پرعرض کر رہا ہوں اور تم جوخودرو کام کرتے ہو سیسب اس کی خرائی ہواور ہوئی انہا ہوئی ہوئی انہا ہوئیں ہوان ہوئی الباع کرتے ہوئے اور بڑا بنائے ہوئے اس راہ میں بدون ہر کر خطرے ہیں آپ کو خرنہیں اس راہ میں اس قدر درا ہزن ہیں۔ جس کی کوئی انہا ہوئیں بدون رہبر کامل اس راہ میں قدم رکھنا نادائی ہے ہی بہت بڑاد شوارگذار داستہ ہائی کومولا نافر ماتے ہیں۔ یار باید راہ راہ راہ مرد بے قلاؤ زائدریں صحرا مرد اور فرا ہر تریں۔

قال را بگذار مرو حال شو پیش مردے کا ملے پامال شو ای طرح اس راہ میں قدم رکھنے ہے پہلے اس کی خت ضرورت ہے کہ اپنی رائے کوفناء کردے بندگی بچارگی ہے۔ مجبوب جس حال میں رکھیں رہنا چا ہے اپنی رائے کو وقل دینا بالکل شان عبدیت کے خلاف ہے ہم کو کیا خبر کہ ہارے لئے کس چیز میں شرہا ور کس میں خیر وہ جو پچھ بھی کرتے ہیں اس میں خیر ہے پھر فر مایا کہ میں جا نماز قبول بھی کر لیتا گرا سے خلر وہ جو پچھ بھی کرتے ہیں اس میں خیر ہے پھر فر مایا کہ میں جا نماز قبول بھی کر لیتا گرا سے خلب کے وقت فقہاء کا فق ہے کہ مغلوب الحال کا اپنے مال میں بھی تصرف جا تر نہیں اور آپ کی مغلوبیت کی حالت قر ائن ہے معلوم ہوگئی ہے تو ایس حالت میں لینا کب جا تر ہے خود جواز ہی میں شبہ ہے۔ اگر ہے اور کہیں جاتے تو جا نماز تو بے چاری کیا چیز ہے یہاں تک فکر موتی کے حالت جوش اور غلبہ میں جو پچھ بھی جیب میں ہے وہ بھی نکال کرنڈ رکر دیں۔ خدا کا خوف ہونا چا ہے ہرام میں امتاع شریعت ہونا چا ہے۔

#### (۲۲۹) سفارش اصول وطریق سے ہونا جا ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں اپنے لڑکے کو وندان سازی کا کام سکھانا جا ہتا ہوں اگر حضرت والا ایک سفارشی چٹھی لا ہور ڈاکٹر صاحب کولکھ دیں تو امیدان کی زیاوہ توجہ کی ہے۔ فرمایا لکھنے سے مجھ کوا نکارنہیں لیکن بڑی چیز استاد شاگر دمیں مناسبت ہے اس لئے پہلے سفارش کا بارڈ النا مناسب نہیں اس سے بیہ وتا ہے کہ بی جا ہے نہ چاہے مناسب ہویا نہ ہو کمل کرنا پڑتا ہے اور جو شرائط وہ کام سکھانے کے متعلق لگاتے سفارش کے بعد بعجہ آزادی ان کی سلب ہوجائے گی ہم صورت بیکام شروع کردیں اس وفت توجہ خاص کے لئے میں سفارش کردوں گا بیسفارش سونے پر سہا گے کا کام دے گی اور اول ہی میں سفارش کرنے پر ان کا دل تنگ ہوگا اگر ہر کام طریق اور اصول سے ہوتو کسی کو بھی تکلیف اور گرانی نہ ہو ۔ لوگ ان باتوں کی پروانہیں کرتے مجھ کو اصول سے ہوتو کسی کو بھی تکار مرانی نہ ہو۔ لوگ ان باتوں کی پروانہیں کرتے مجھ کو بھر اللہ ان سب باتوں کا خیال رہتا ہے اس ہی وجہ سے لوگ مجھ سے خفا ہیں مزاحا فرما یا کہ کہ دیتا ہوں اس لئے خفا ہوتے ہیں ۔ کسی ضروری چیز کا خفانہیں رکھتا صاف کہد دیتا ہوں اس لئے خفا ہوتے ہیں ۔

## (۱۳۳۰) اہل کمال میں تضنع نہیں ہوتا

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں اہل کمال میں تصنع نہیں ہوتا یہ خاصہ ہے کمال کا خواہ وہ کمال کسی شم کا ہو ہراہل فن اور ہراہل کمال کی بھی حالت ہوتی ہوجہ سیہ کدائل کے حفظ کے لئے خود کمال ہی کافی ہے دوسروں پر ظاہر کرنے کی اور تصنع کی ضرورت ہیں کیا ہے ہی وجہ ہے کہ اہل کمال کا ظاہراور باطن ایک ہوتا ہے ان کواس کی پروانہیں ہوتی کہ کوئی کیا ہے گا۔ دوسراجو کے گابیاس نے زیادہ خود اپنے کو کہنے کو تیار جیں۔ میں ہی اپنی حالت ہیان کرتا ہوں حالا نکہ میں اہل کمال سے بھی نہیں ہاں اہل کمال کودیکھا ضرور ہے اس کا بیا اثر ہے کہ اللّٰد ذرہ برابر بھی وسوسنہیں ہوتا کہ کوئی کیا کہے گا۔ اس کے متعلق اکثر بیہ پرا ھاکرتا ہوں۔ کہ دی کہ اللّٰد ذرہ برابر بھی وسوسنہیں ہوتا کہ کوئی کیا کہے گا۔ اس کے متعلق اکثر بیہ پرا ھاکرتا ہوں۔

میں گلہ کرتا ہوں اپنا تو نہ س غیروں کی بات ہیں یہی کہنے کو وہ بھی اور کیا کہنے کو ہیں

بعض جگہ سے خواب لکھے ہوئے آتے ہیں لکھ دیتا ہوں کہ مجھ کوتعبیر سے مناسبت نہیں البعظے استفتاء آتے ہیں ان پر لکھ دیتا ہوں کہ مدرسہ دیو بندیا سہار نپور سے معلوم کر نو بعض آدی اعتراض لکھ کر بھیجتے ہیں ہیں جواب ہی نہیں دیتا خواہ وہ معترضین بہی سمجھتے ہوں کہ پچھ آدی اعتراض کہ کہ معترض کے بدلے جواب کو آتا جاتا نہیں ۔ اورا لیک وجہ جواب نددینے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ معترض کے بدلے جواب کو سمجھے گاکون اس لئے بھی جواب دینے کودل نہیں چا ہتا۔ ہاں سمجھ دار منصف آدی اعتراض کر سے تھے گاکون اس لئے بھی جواب دینے کواس سے خطاب کر کے جی تو خوش ہوجا تا ہے۔

### (۱۳۳۱) خوش الحاني يے قرآن شريف پر صنے كااثر

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں قرآن مجید خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے کے متعلق فرمایا که گانااور چیز ہےاورخوش الحانی اور مزین ہونا اور چیز ہے سب کے درجات اورا حکام جدا جدا ہیں اور بیوا قعہ ہے کہ سادہ قر آن شریف میں جوحسن اور دکر بائی ہوتی ہے۔ بتا کر پڑھنے سے وہ بات نہیں ہوتی اور اس کے بیمعنے نہیں کہ سا دہ بنانے کی کوشش کی جائے ہال ترک تکلف کی کوشش کی جائے کھر جاہے وہ سادہ ہو جاوے یا مزین ہوجا دے اور آگر ہر مزين پر صنے کو گانا کہا جائے جیسالعض خشک مزاجوں کا خیال ہے تو خودمعترض صاحب بھی كأنے سے خالى نہيں جس كاميں ايك معيار عرض كرتا ہوں اس سے انداز ہ ہوجائے گاوہ بيہ ك جوكض اس كامدى موكه ميس ساده قر آن يرا صنے والا موں اس كوشا فيد كا فيد ديا جائے وہ اس كو یڑھے اس کا ایک لہجہ ہوگا بھراس ہے قرآن شریف پڑھوائے اب شافیہ کا فید کے کہجے اور قر آن شریف کے کہجے میں جتنا فرق ہوگا وہی گانا ہے اور اس ہے کوئی بھی نہیں چکے سکتا۔ قرآن شریف کے پڑھنے میں ایک خاص متازشان ہوتی ہے جس کوایک عیسائی یا دری نے لکھا ہے وہ لکھتا ہے کہ مسلمان غایت شوق میں قرآن شریف کو گیت کے طرز پر پڑھتے ہیں مراديمي متازلج ہے۔ايك بات ايك اور يادري في كسي كر جس قدرادب قرآن شريف کامسلمان کرتے ہیں ہم اس قدرادب الجیل کانہیں کرتے۔ باتیں دونوں سیجے لکھی ہیں بیاوگ رات دن اس کھود کرید میں لگےرہتے ہیں اس لئے بھی واقع تک پہنچ جاتے ہیں۔

## (۱۳۳۲) گانے کی ممانعت کاسبب

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کدگانے سے مرض کا علاج ہوجانا کون کی عجیب
بات ہاں لئے کہ اصل میں صحت کا مدار ہے نشاط طبیعت پرتوا گروہ گانے سے حاصل ہوجائے
تو علاج مرض کا ہوسکتا ہے اور اس سے مرض زائل ہوسکتا ہے اور اس کے اور بھی بعضے برے آثار
ہیں۔ تان سین کے گانے کی بیرحالت تھی کہ اس سے بارش ہوجایا کرتی تھی اس رائی کو لاد کہتے
ہیں۔ ایک اور راگنی ہے اس کا نام ہے دیک اس سے چراخ روشن ہوجا تا ہے۔ حضرت مولا تا
میں ایک اور راگنی ہے اس کا نام ہے دیک اس سے چراخ روشن ہوجا تا ہے۔ حضرت مولا تا
میں ایک خض تھا اس نے ایک بارگایا ہے اس سے تمام ورود یوار میں ایک زلزلہ تھا ای طرح اس سے بعض

اوقات نفس میں مذموم بیجان بیدا ہوجا تا ہے۔ای وجہ سے اس سے ممانعت فرمائی گئی۔

# (۱۳۳۳) ذمی کس صورت میں حربی ہوتا ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس میں اختلاف ہے کہ ذمی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخی باکسی قتم کی اہانت کرے تو وہ حربی ہوجاتا ہے یا نہیں۔ میں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ گستاخی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بطریق مناظرہ رسالت کی نفی کر ہے سوید کفر تھ ہے گر کفر ہے حربی نہیں ہوتا۔ اور ایک صورت بیہ كه بطريق طعن واستهزاء كے رسالت كى تفى كرے اس صورت ميں عبد ثوث جاتا ہے اس باب مين في تعالى فرمات بين و ان نسكشوا ايسمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم التفصيل يعاقوال مخلفه من تطبيق بوكي

# (۱۳۳۷) تبلیغ کاایک ادب

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کے تبلیغ کا کام بروا کام ہے اور اس کا ادب بیہ ہے کہ ملع کوابنا کام کردینا جائے ہے گئرہ کا نظار نہ کرنا جا ہے تمرہ جن کے قبضہ میں ہے جب حکمت اورمصلحت ہوگی وہ مرتب فریادیں گےاورا گرندمرتب فریا کیں تو پیجی ایک تمرہ ہے کہ کوئی تمرہ نہیں سوآ دمی کواس سنج وکا وش میں نہ پڑتا چاہیے آ دمی اپنا کام کرے جو کہ اختیاری ہے تمرہ غیراختیاری کے دریئے نہو۔

2إشعيان المعظم اهواه مجلس بعدثماز جمعه

# (۱۳۵۸) ضرر سے بیخے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے

فرمایا کدایک بی بی کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ بعض عور تیں ایس ہیں کہ وہ قرض لے جاتی ہیں اور پھروالیں نہیں دیتیں اب میں بیکرتی ہوں کہ جب کوئی قرض مانگئے آتی ہے کہدریتی مول كدميرك ياس تبين اس جهوث عيد بيخ كاعلاج فرما ياجاد \_ من في الكهديا بهاكد اس جھوٹ سے گناہ بی نہیں ہوتا۔ ای سلسلہ میں فر مایا کہ ضرر سے بیجنے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے لوگ شریعت کو تنگ بتلاتے ہیں کیا پیٹنگ ہے اور اس میں ایک تاویل بھی ہوسکتی ہے کہ اس وقت میرے پاس جیب میں نہیں مگرالی تاویل کی ضرورت ہی کیا ہے۔

### (۲۳۷) انسان جاه وحکومت د ماغ سے نکالنے کا مکلّف ہے

فر ما یا کہ ایک رئیس کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ باوجود جاہ اور حکومت کے نکالنے کے پھر بھی میرے دماغ سے جاہ اور حکومت کی بوئیس نگلی۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ آپ صرف نکالنے کے مکلف ہیں نکلنے کے نہیں اگر نکالنے پر بھی نہیں نکلی رہنے دہیجئے آپ کا ضرر ہی کیا ہے۔ پھر اس بر فر ما یا کہ کیا کہیں دوسری جگہ تربیت کے باب میں اتنی سہولت ہے۔

### ( ۲۳۷) آی تخل ہے زیادہ دوسروں کی راحت کی فکر کرنا جا ہے

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ دوسروں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تکلیف میں رکھے کرا پراوکرتا ہوں پھرخودکوتگی ہوتی ہے۔ اس کاعلاج فرما ہے میں نے لکھ دیا ہے کہ اپنی راحت اور دوسروں کی راحت اور دوسروں کی راحت علی وجہ الکمال جمع نہیں ہو سکتی اب اس میں دوشرب ہیں بعض کواپنی راحت مقدم ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی وہمت دیکھ لیس۔ جب تک آ دمی برداشت کر سکے ہوتی ہونے کی اب اپنا تھی اور قوت وہمت دیکھ لیس۔ جب تک آ دمی برداشت کر سکے کرے جب اپنے کو تکلیف ہونے گئے جھوڑ دے۔ دوسرے کی نقدیم میں بھی بیزرا بی ہوتی ہے کہ حقوق واجہ فوت ہونے گئے ہیں۔ اوران برزگ کا سوال کرتا یہ خودد کیل ہے عدم کمل کی۔

# (۱۳۲۸) اصلاح کی نیت سے وعظ و کیھنے کی ضرورت

## (۱۳۹۹) صرف شیخ کی توجه کافی نہیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شنخ کی نری توجہ ہے کیا ہوتا ہے جب تک کہ آ دمی خودا پی اصلاح کی فکر اور خیال نہ کرے اور غریب شنخ اور بزرگ تو کس شار میں ہیں خود حضرات انبیاء کیسہم السلام کی توجہ بھی کافی نہ ہوئی جب تک کہ دوسرے نے خودا صلاح کی فکر نہ کی ۔ کہ معربہ سی میں میں میں ایس کی تعلیم

(۱۳۴۰) مباوی شعائر کی تعلیم (تمہیدو تنبیہ ضروری) ہر مقصود کے حاصل کرنے کا ایک خاص طریق ہے دوسرے طریق

سے حاصل کرنا دوسرے مقصود میں مخل ہوجانا ہے تمام ملفوظ ای پرمتفرع ہے ایک نو وار دصاحب نے کہ جن کو حصرت والا ہے بے تکلفی حاصل نہ تھی مسائل فقہی کے متعلق سوال کرنا جاہا۔ فرمایا كسوالات كے لئے آپ كو يہال نبيس آتا جا ہے تھا۔ بيطق كى مجلس نبيس سكوت كى مجلس ہے۔ یہ مجلس نہیں عملی مجلس ہے آپ نے سکوت کا نفع محسوں نہیں کیا سکوت کا نفع محسوں ہونے پر آپ کوخودمعلوم ہوگا کہ بولنا میرالغوحر کت تھی آپ نے سکوت کی قدرند کی حالانکہ سکوت بڑی دولت اور بڑی نعمت ہے۔ آخر کیول بیٹھے بیٹھے آپ کو بولنے کا جوش اٹھا دوسرے لوگوں کے بولنے پر آپ کو قیاس نہ کرنا جا ہے تھااس لئے کہ ہر جگہ کے جدا آ داب اور جدا اصول ہوتے ہیں۔جولوگ بول رہے ہیں ان سے میراتعلق بے تعکفی کا ہے اور جن سے بے تعکفی ہے وہ اس قاعدہ سے مشتی ہیں۔ میں یو چھتا ہوں کہ بہال سے آپ کے وطن تک تمام اہل علم ہی اہل علم بھرے ہوئے ہیں مدارس ہیں اور ان میں مفتی موجود ہیں کیا بیسوال آپ اور جگہ ہیں کر سکتے تھے مجھکو ہی کیوں تجویز کیا۔ کیااس میں کوئی خاص راز اور کوئی خاص حکمت اور مصلحت ہے اگر ہے تو میں بھی اس کے سفنے کا مشاق ہول۔ کیوں آپ لوگ ستاتے ہیں اور کیوں خود بھی پریشان ہوتے ہیں کیاان باتوں میں آپ لوگوں کومزا آتا ہے آپ بیسوال نہ بھی کرتے جب بھی عالم ہی سمجھے جاتے ۔میرا تواس ہے بھی دل کڑھتا ہے کہا یک شخص محبت کی میبہ ہے اپنا گھر بارچھوڑ کر بال بچوں سے جدا ہو کررہ پیاور دفت صرف کر کے آیا اور پھر میں اس ہے الیی خٹک منفتگوکروں مگر کیا کروں اگر غلطیون پرمتنبہ نہ کروں تو رہے بھی خیانت ہے جیسے طبیب کے پاس کوئی مریض علاح کے واسطے جائے اور طبیب سیمجھ کر کہ مہمان ہے اور دور ہے آیا ہے اس کو کڑوی دوانہ بتلائے متعارف خوش اخلاقی کا برتاؤ کرے ہرخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ طبیب خائن

ہے۔ میں ہدر دی کی بناء پر مشورہ دیتا ہول کان کھول کرین کیجئے کہ بہاں پر تو محض اس لئے آتا جاہے کمجلس میں حاموش بیٹھار ہے اور ہا تئیں سنا کرے اس میں بھی پیشرط ہے کہ جو ہات سمجھ میں نہ آ وے اس کے متعلق سوال نہ کیا جائے اس کوچھوڑ دیا جاوے پھر کسی دوسرے دفت ان شاءالله مجھ میں آ جاوے گی۔ بہاں کا آ ناتو محض اس کئے ہو کہ وہ باتیں سنے جن کی دوسری جگہ کانوں میں بڑنے کی امیدنہ ہو۔ آب سکوت کرے دیکھیں اور پھریہاں سے جا کر جواس کا نقع محسوں ہواس کی اطلاع دیں۔ آپ ہی انصاف شیجئے کہ یہاں پرتو ہروفت علماء کا مجمع رہتا ہے تو کیا ہروقت مسائل کی تحقیق کیا کروں۔دوسرے میں خودا پنی ضرورت کے وقت دوسرے علماء ہے مسائل ہو جید ہو چھ کرعمل کرتا ہوں جھے کو پورا استحضار بھی نہیں رہا۔ بید کام دوسری جگہ بڑے اہتمام سے بور ہاہے اور جو کام بہال پر ہور ہاہے وہ دوسری جگہیں ہور ہا۔ میرا یہ می تجربہ ہے کہ جو یہاں پرآ کرمسائل فقہی کی تحقیق کرتے ہیں وہ دوسرے مقصود سے بالکل محروم ہوتے ہیں۔ یہاں بررہ کراسینے کومٹانا جاہے فتا ہو کر بیٹھنا جاہے اس طریق کا یہی ادب ہے کہ رہی پنة ند چلے كه ريصا حب علم بين اس طرز يے سوالات كرنے ميں اپنے اظہار علم كى جھلك مارتى ب كديم بهي صاحب علم بين اس سي بهي شرم أنا جائي بحد معلوم بهي ب كدايس سوالات س فیض بند ہوجا تا ہے اس لئے کہ اس کا مدار بشاشت دانشراح قلب پرادرالی باتوں سے تکدراور انقباض ہوجا تا ہے اس کے فیض بند ہوجا تا ہے بہت ہی نازک بات ہے۔ محققین نے فرمایا ہے کہ شیخ سے کتاب نہیں پر مھنی جاہئے وجہ یہ ہے کہ اس میں قبل و قال ہوتی ہے اور بیاستاد شاگردی ہی میں مناسب ہے۔ بیری مریدی میں مناسب نہیں۔ میں کسی بات کا اخفا کرنانہیں حابتا صاف کہتا ہوں کہ میں تو محویا بغدادی قاعدہ پڑھا تا ہوں۔ میں نے اپنے ذمہ ایک جھوٹا کام لےلیاہے۔اورحضرات بڑے بڑے کام کردہے ہیں تمریہ چیوٹا کام ایسائے کہ دوسری جگہ تهیں نہیں ہورہاہے جس مکتب میں الف بے تے پڑھائی جاتی ہودہاں محس بازغہ لے کر بیٹھنا نادانی ہے۔ میں تو تھلم کھلا کہتا ہوں کہ عالم بنتا ہواور جگہ جائے کامل بنتا ہواور جگہ جائے۔ بزرگ اورولی بننا ہواور جگہ جائے۔قطب اورغوث بننا ہواور جگہ جائے۔آ دمی بننا ہوا نسان بننا ہو یہاں آ ہے ویکھئے وضوء نماز کے مقابلہ میں گھٹیا چیز ہے گر بدوں وضونماز نہیں ہوتی تو میں وضوكرا تابهول نمازكهين اورجأ كريزهو بين اس كامدعي نبيس بهول كدبيكام جومين كرزبابهول عظيم الشان كام بينبيس بلكهسب سے تكھٹيا درجه كا ہے دوسرى جگه شعائر كى تعليم ہوتی ہے اور يہال

شعائر کے مبادی کی تعلیم ہوتی ہے وہ مبادی ہے ہیں منا۔ فنا ہونا۔ جلنا بھننا یہاں اس کی تعلیم ہے ہر جگہ کا مطلوب جدا ہے یہاں کا مطلوب فنا ہونا ہے اور اس کی تعلیم ہے۔ یہاں بقاء کی تعلیم ہرجگہ کا مطلوب جدا ہے یہاں کا مطلوب فنا ہونا ہے اور اس کی تعلیم ہے۔ یہاں بقاء کی تعلیم ہمیں ۔ اور اس قسم کے سوالات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سائل طالب نہیں مدی ہے اس ہی کہ میری نظر سے ایسے لوگوں کی وقعت جاتی رہتی ہے اس طریق میں سب سے پہلے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک فنا جس کی نسبت فرماتے ہیں۔ کی ضرورت ہے ایک فنا جس کی نسبت فرماتے ہیں۔

افروطتن و سوطتن و جامه دریدن برواندزمن شمع زمن گل زمن آموخت دوسری چیزید ہے کہ خاموش رہے جس کی نسبت فرماتے ہیں

چند گوئی نظم و نثر وراز فاش خواجه روز ، امتخان کن گنگ باش کانپورمیں ایک طالب علم نے مجھ سے مثنوی پڑھنا جاہی۔ میں نے پوچھا کہتمہاری کتابیں بھی ختم ہو گئیں کہا کہ بیں۔ میں نے کہا کہ ابھی تو دوکام باقی ہیں ایک کتابیں پڑھنا بھران کا بھلانا تب مثنوی پڑھنے کے لائق ہو گے۔اب رہا پہشبہ کہ جواجز اءدین کے صروری ضروری ہیں ان کی تخصیل شیخ سے کیوں مضربے۔اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مقصود کا موقع اور محل ہے۔روٹی کپڑا دونوں چیزیں ضروری ہیں مگر نان بائی کی دکان پر کوئی جا کرململ کا تھان خربیدنے لیکے یا یازار کی د کان پر جا کرکوئی روٹی خریدنے لگے۔ یا کوئی سنار کے پاس لوہا لے جا کر کہے کہ اس کا کھریہ اور چمٹا بنا دے۔ یا لوہار کے پاک سونا لے جا کر کہے کہ اس کے جھو مکے کرن پھول۔ یازیب اور پر بیندے بنا دے سوید بات بدنہی اور برعقلی کی ہے یانہیں اور ایسا کرنا حمافت ہوگا یانہیں۔ میرے یہاں تو صرف ایک چیز سکھائی جاتی ہے وہ انسانیت ہے کوئی بزرگی کوضروری سمجھ رہاہے كونى علم كوضروري تمجهر بايكوئي ولايت ادر قطبيت وغوشيت كوضر دري تمجهد بايب ميس انسانيت آدمیت گوضروری مجھتا ہول۔ یکی وجہ ہے کہ ساری دنیا مجھ سے ناراض ہے۔ میں انسانیت سکھا تا ہوں لوگ اس کو غیر ضروری سیجھتے ہیں بدوجہ ہے میرے بدنام کرنے کی خیر کریں بدنام میری جوتی ہے۔ میں اپنے اصول اور قواعدان بالا لَقول کی وجہ ہے نہیں چھوڑ سکتا۔ کہتے ہیں کہ ہر بات میں قانون ہے۔روک نُوک ہے محاسبہ معاقبہ مواخذہ ہے دارو گیر میں کہتا ہوں کہاں سے زیادہ ہے نیکن جس کواسکی برداشت نہیں میراطرز پسندنہیں مت آؤمیرے پاس۔ بلانے کون گیا تھا مدگی بن کراینے گھر بیٹھوآئے ہی کیوں ہو جب ذراذ رای بات کی بھی برداشت نہیں کر سکتے تو گھر سے چلے بی کس بوتے پر تھے۔اس کومولا تاروی رحمت اللہ علیہ خوب فرماتے ہیں۔ وربہر زخے تو پرکینہ شوی پس کیا حیقل چو آئینہ شوی اور آپ کو کہا تھا کس نے کہ آپ آ کر محبت کا دعویٰ کریں جب دعویٰ کیا ہے تو پھرسب ہی پچھ سہنا ہوگا افا ئیں جھا ئیں اٹھا ٹی پڑیں گی اس کو بھی مولا نا فر ماتے ہیں۔

یا بناکن خانه برانداز پیل یا بناکن خانه برانداز پیل یا کش بر چره نیل عاشقی یا فروشو جامه تقوی به نیل یا

اور میں این یا این طرز کے ناپند ہونے پریشعر پڑھا کرتا ہول۔

ہاں وہ نہیں وفا پرست جاؤ وہ بیوفا سہی جس کو ہوجان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں

اور معترضین کے جواب میں بدیر ها کرتا ہوں

دوست کرتے ہیں شکایت غیرکرتے ہیں گلہ کیا قیامت ہے بھی کوسب برا کہنے کو ہیں ۱۸ شعبان المعظم سندا ۱۳۵ اصحباس بعد نماز ظہر یوم شعنبہ

### (۱۲۲۱) قانون خداوندی میں بے حدسہولتیں ہیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض قانون توا یہے ہوتے ہیں جو تختی ہی کے واسطے وضع کے جاتے ہیں ان کو بخت کہنا سیح ہوتے ہیں جن سے مقصود ہولت ہوتی ہے ہوئے ہیں ان کو بخت کہنا سیح ہوتے ہیں جن سے مقصود ہولت ہوتی ہے گواس برعمل کرایا جاتا ہے تختی سے سواس کو بخت کہنا سیح نہیں۔ مثلاً غدا کا قانون ہے کہ نماز فرض ہے اور اس میں بے حد سہولتیں رکھی گئی ہیں گواس کے ترک برسزا کیں بخت ہیں تو نماز کو سخت نہیں گانون ہیں ان کو بخت کہنا تھن نا حقیقت شناسی ہے۔

### (١٣٢٧)علماء كوتمهيد الفرش في تحديد العرش كے مطالعه كامشوره

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں نے استواعلی العرش کی بحث میں ایک رسالہ لکھا ہے التم سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں نے استواعلی العرش کی جیز ہے۔ اس پرایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فلال محض یہ کہتے تھے کہ اس رسالہ کی تصنیف کا سبب میں ہی ہوا ( کیونکہ انہوں نے کچھ خطوط بھیجے تھے جن کا عالب حصہ بے اصول اعتراضات تھان کے جواب میں وہ رسالہ لکھا گیا ہے) لاہذا مولانا کو ایک رسالہ میرے یاس ضرور بھیجنا جا ہے تھا۔ حضرت والا

نے فرمایا کہ میرے پاس بھی قریب قریب اس ہی تتم کے ضمون کا خط آیا تھااس کی بالکل ایسی مثال ہے بلاتشیبہ کہ شیطان مبیوں ہے کہے کہ میں آپ کی بعثت کا سبب ہوانہ میں شرارت کرتا نہ مخلوق کو بہکا تانیہ آپ کو نبی بنا کر بھیجا جاتا لہٰذا میر کی تعظیم کیا کروکیا خرافات بناء ہے۔

# (۱۳۲۷) جزب البحر كى اجازت طلب كرنے والوں كو جواب

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک غیر مقلد مجھ سے کہنے گئے کہ ابن تیمیہ اور ابن القیم کی تفنیفات دیکھی ہیں۔ اور میں تفنیفات دیکھی تھیں۔ اور میں نے بید ہی کہا کہ ہم نے ان سے بروں کی تفنیفات دیکھی تھیں ان ہی کی ہم نے نے بید بھی کہا کہ آخرابن تیمیہ اور ابن القیم نے کس کی تفنیفات دیکھی تھیں ان ہی کی ہم نے دیکھے لیس بیا ہی ہی بات ہے کہ جھے بعض لوگ حزب البحر کی اجازت لیا کرتے ہیں۔ میں لکھا کرتا ہوں کہ حزب البحر کے مصنف نے کس چیز سے برکت حاصل کی تھی اور جب حزب البحرنہ تھی جب کس چیز سے برکت حاصل کی تھی اور جب حزب البحرنہ تھی جب کس چیز سے برکت حاصل کی تھی اور جب حزب البحرنہ تھی جب کس چیز سے برکت حاصل کی جاتی تھی وہ چیز کیوں نہیں لیتے۔

## (۱۹۴۴)صوفیاء۔عداوت رکھنا کیماہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں صوفیاء پرعلماءکومقدم رکھتا ہوں ہاں بیضرور کہوں گا کہ بیعشاق ہیں۔عشاق کی شان میں گستاخی کرناان سے عداوت کرنااذیت پہنچانا حسب حدیث من عادی لی ولیا فقد اذنته بالحوب حق تعالی ہے جنگ خریدتا ہے۔

# (۲۲۵) بے طریقہ خدمت سے معذرت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اگر کوئی طریقہ سے خدمت لے میں آ دھی رات موجود ہول بےطریقہ خدمت کرنے ہے معذور ہوں۔

# (۲۳۲۸) بعض لوگوں کی ہے جسی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض لوگ بڑے ہی ہے جس ہوتے ہیں اناپ شناب جو سامنے آ جا تا ہے۔ بھرے چلے جاتے ہیں چا ہے ہیفنہ ہی ہوجائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صحت کے سہامنے لذت کیا چیز ہے تھوڑی ویر کے لئے مزااور پھر سزا۔ ایسے ہی انتمال کے سامنے کیفیات کیا چیز ہیں کچھ بھی نہیں۔

### (۱۳۷۷)حقیقت طریق ہے بےخبری کی دلیل

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں لذت اور مزے کے لوگ در ہے ہیں پیطریق کی حقیقت سے بے خبری کی دلیل ہے اکثر لوگ خطوط میں شکایت لکھ کر سے ہیں کہ شروع شروع میں تو ذکر کے اندر مزا آتا تھا اب نہیں آتا۔ اس کا جواب حضرت مولانا فضل الرحمٰن صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مجذوبانہ رنگ میں عجیب طرح ارشاد فرمایا۔ ایک مخص نے بہی عرض کیا تھا کہ حضرت اب ذکر میں پہلے جیسا مزانہیں آتا فرمایا کہ میاں تم نے سانہیں پرانی جوروا مال ہوجاتی ہے۔

#### (۲۲۸)عزت منجانب اللدي

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عزت جو ہے بیضداکی دی ہوئی ہے جالاکی سے مگر وفریب سے عزت نہیں ہواکرتی۔ شیطان کس قدر چالاک اور مکار ہے اور لوگ اس کا اجاع بھی کرتے ہیں لیکن سجھتے ہیں سب برا ہر وقت اس پر لاحول ہی کا انٹر پڑتار ہتا ہے اس کے کیداور مگر سے لوگ ڈرتے بھی ہیں لیکن وہ اس درجہ کا نہیں ہے کہ اس سے اس قدر خاکف رہا جائے گو چالاک اور مکار ہے مگر ہمت اور قوت ہے اگر اس کا مقابلہ کیا جائے تو جھک مار کر بیٹے جاتا ہے۔ جن تعالی فرماتے ہیں ان کیسدا لشیسطان کان صاحب خات ہوئی ہے۔ حفاظت فرمائی صحب خالے اس کے اس مقابلہ کے اس کی کا دور جولوگ متوجہ ای اس کے تو ہو دی گھرا تا ہے۔ حفاظت فرمائی جائی ہے اور جولوگ متوجہ الی اس کے تو ہو دی گھرا تا ہے۔

## (۱۲۹۹) کسی کواینے ادراک پرتازہیں کرنا جاہیے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندہ سے کام لینا چاہتے ہیں توجس سے کام لینا ہے اس کونہم عقل دماغ علوم سب عطاء فرمادیتے ہیں اور سب سامان دیسے ہی موجود فرما دیتے ہیں ورندانسان کی حقیقت اور قوت ہی کیا ہے۔ دماغ پرپاد آیا۔ محمود غزنوی کی شان میں فردوی نے غدمت آمیز اشعار کیھے محمود غزنوی کی طرف سے گرفتاری کا تھم ہوا۔ یہ بھاگ کر مقدر باللہ کے پاس پہنچ گیا محمود نے خلیفہ کو خطاکھا کہ اگر ہمارے بحرم کو پناہ وی تو فیلان جنگی مقدر باللہ کے پاس پہنچ گیا ہے خطیفہ نے جواب میں کھوایا الم کسی کی مجھ میں ند آیا ایک خفل کے مجھ میں ند آیا ایک خفل کی مجھ میں آیا کہ میکھا ہے الم مورک کی معمومیں ند آیا ایک خفل کی مجھ میں الفیل کہاں خیال اور

دماغ پہنچا۔ بیسب خدا کی طرف ہے ہے کی کواپے ادراک پرناز نہیں کرنا چاہیے۔ (۴۵۰) دارو گیرا ورمحاسبہ میں حکمت

ایک سلسلہ گفتگو میں فربایا کہ اس وقت میری روک ٹوک محاسبہ معاقبہ دارو گیر ڈائٹ 

ڈبٹ لوگوں کونا گوار ہے گرعنقریب حقیقت کا انکشاف ہونے پرمعلوم ہوگا کہ یہ چیزیں میں
رحمت تھیں جیسے ایک سوار درخت کے نیچے پڑا سور ہاتھا ایک گھوڑے کا سوار اس طرف ہے
گزیر ہاتھاد یکھا کہ درخت پر سے ایک اور ہااس سونے والے کوڈ سنے کے لئے اور رہا ہوا ہوا
اور قریب ہے کہ اس کا کام تمام کر دے۔ سوار عجلت سے گھوڑے کو دبا کر درخت کے قریب
پنچااوراس سوتے ہوئے کے ایک چا بک رسید کیا وہ ایک دم چونک کرا ٹھا اور چلاتا ہوا ہما گا
سوار نے آگے بڑھ کر چیچے سے دمادم اچا تک مارنا شروع کیا اور پیخش سوار کوگالیاں دے
رہا تھا۔ گر جب سونے والے نے اور دہا کود بھااس وقت ہزار جان سے قربان ہونے کو تیار
مااور لا کھوں دعا میں دے رہا تھا بہی شان اصلاح کی ہے۔ لوگ خواہ نخواہ وغل در معقولات
دسیے ہیں بیتو مصلح کی رائے پر ہے کہ کہاں نرمی مناسب ہے اور کہاں تخق۔
دسیے ہیں بیتو مصلح کی رائے پر ہے کہ کہاں نرمی مناسب ہے اور کہاں تخق۔

# (۱۵۱) بیعت ہونے کے خواہشمند کے خطاکا جواب

فرمایا کہ ایک صاحب کا خطآ یا ہے لکھا ہے میرا بیعت ہونے کو جی چاہتا ہے گراب دو طرف جی ہے۔ ایک آ پ کی طرف اور ایک بدقتی ہیں کوئی شاہ صاحب ان کا نام لکھا ہے کہ ان کی ظرف میں کی روا نام اس میں نہ ہوتا تو میں مشورہ دیتا گرمیرا نام اس میں نہ ہوتا تو میں مشورہ دیتا گرچونکہ اس میں میرا نام بھی ہے اس لئے مشورہ دینا یا تو خیانت ہوگا یا بے حیائی۔ اس پر مرایا کہ اس جو اب میں مجھ دار کے لئے تو سب پچھ آ گیا۔ فرمایا کہ اس جو اب میں مجھ دار کے لئے تو سب پچھ آ گیا۔ میں اس معظم سنہ 1801ھ مجلس خاص بوقت شبح یوم یکشنبہ

# (۴۵۲)رسالهالسنة الجليه قابل ذكريے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نے کوئی رسالہ مشائخ چشتیہ کی نصرت میں لکھا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے فضل سے جھپ کربھی تیار ہوگیا اس کا نام میں نے رکھا ہے البنة الجلیہ فی الجشیعة العلیه قابل و یکھنے کے ہے اس میں چشتیہ حضرات کا متبع سنت ہونا ٹابت کیا ہے۔ غالبًا حضرت جلال الدین کمیز الا ولیاء کا واقعہ ہے کہ مرض میں کمزوری از حد درجہ بڑھ گئے تھی۔ دواپینے حضرت جلال الدین کمیز الا ولیاء کا واقعہ ہے کہ مرض میں کمزوری از حد درجہ بڑھ گئے تھی۔ دواپینے

کولائی گئی تو چار پائی سے نیچاتر کردوا پی اور بیفر مایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چار پائی با تخت پر کھا تا بینا ثابت نہیں۔ اب آپ ہی انصاف سیجے کہ جواس قدر انباع سنت کا اہتمام کرے گاکیا وہ سنت کے خلاف کرسکتا ہے اس رسالہ میں ایک بحث بہت شخت ہے وہ بیہ کہ بعض بزرگوں کا تلبس بالمسکر ات منقول ہے۔ میں نے اسیم تعلق ایک مستقل رسالہ لکھ کراور اس کا ایک مستقل نام رکھ کرالے تا کہ بیز بنادیا ہے نام بھی عجیب ہے سراب الشراب اس میں اس کا جواب ہے۔ پھر فر مایا کہ بزرگوں کی معرفت بھی ہم طالب علموں ہی کو ہوتی ہے جہل میں کیا معرفت۔ ذراان مدعیان محبت سے جو ہم طالب علموں کو بزرگوں کا معتقد نہیں جہل میں کیا معرفت۔ ذراان مدعیان محبت سے جو ہم طالب علموں کو بزرگوں کا معتقد نہیں سمجھے کہا جائے کہ ایے بزرگوں کی طرف سے ان اشکالوں کا جواب دو۔

# (۲۵۳) حفرت حاجی صاحب کی ایک کرامت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک کرامت حضرت حاجی صاحب رحمته الله عليه كي طرف منسوب ہےوہ جہاز كا اٹھالينا ہے۔ فرمايا كه بيد حضرت حاجى صاحب رحمته الله عليه کی کرامت ہے اس کومیں نے چھپوابھی دیا ہے۔ایک صاحب نے اس برعقلی اشکال کیا استے بڑے بوجھ کواٹھا ناخلاف عقل ہے۔ میں نے ان کے ہم سے موافق جواب دیا کہ بیسلم ہے کہ ہردومتنقیم حرکتوں کے درمیان سکون ضروری ہے اب اس برتفریع سفتے کہ کسی نے آیک رائی کا دانداد پر کواچھالا اور وہ ابھی اپنی قوت کو ختم نہ کرچکا تھا کہ او پرے ایک پہاڑ آیا اور اس رائی کے داند کے کرایا ظاہر ہے کہ وہ دانہ لوٹے گااور چونکہ وہ اس دانہ کی حرکت منتقیم ہوگی اس لئے اس دانہ کو چے بیں سکون ہوگا اس کے نوازم سے ہے بہاڑ کا سکون بھی تو اس سکون کی حالت میں رائی كدانه نے بہاڑكوا تھاليا تواب آ دمى كاجہازكوا تھالينا عقلاً مستجدكيا ہے اور كرامت كے متعلق ا کے عقلی استبعاد کامضمون یاد آ گیااس کا واقعہ سے سے کہ میں نے کرامت کے متعلق ایک وعظ میں بیان کیا تھا جس میں بعض غیر مقلدین بھی شریک تھے جوبعض کرامات کے اعتقاد میں شرک کا شبہ کرتے تھے میں نے اس بیان میں اس کا جواب دیا تھا کہ بیہ بتاؤ کہ کرامت میں فاعل کون ہے ت \_ یا عبد \_ سوہم تو کرامت میں فاعل حق تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کی قدرت محدود نہیں اس لئے بعید ہے بعید کرامت کا صدور بشرط امکان عقلی وشرعی ممکن ہے اورآپ فاعل مانتے ہیں عبد کواس لئے کرامت میں حدود قائم کرتے ہیں تو آپ غور کر لیجئے کہ ية ككرامات مستعده كونه ما نناا قرب إلى التوحيد جوايا اقرب الى الشرك - ظاهر ي كمآب كا

كرامات عظيمه كونه مانناا قرب الى الشرك باور بهاراان كومانتا اقرب الى التوحيد بـ

(۲۵۴)عملیات میں مشغول ہونے سے نسبت باطنی سلب ہوجاتی ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عامل بھی صاحب نبیت ہوسکتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب سنج مراد آبادی بہت بڑے بین ایک ثقہ داوی بیان کرتے ہے کہ حضرت مولا نا کے ایک مرید تصان کا یہ خیال تھا کہ مولا ناعامل ہیں مملیات سے لوگوں کو ہدایت کے لئے تنجیر کرتے ہیں۔ مولا ناکوان کے اس خیال کی اطلاع ہوگئی۔ فرمایا نعوذ باللہ۔ استغفر اللہ۔ تو بہتو بہ۔ ارے معلوم بھی ہے عملیات میں مشغول ہونے ہے نبیت باطنی باللہ۔ استغفر اللہ۔ تو بہتو بہ۔ ارے معلوم بھی ہے عملیات میں مشغول ہونے ہے نبیت باطنی ملب ہوجاتی ہے۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عملیات اصل میں ایک قتم ملب ہوجاتی ہے۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عملیات اصل میں ایک قتم میں قبر بات کے تصرفات ہیں جو حضمن ہیں دعوے کو اور ایسا تصرف عبدیت کے منافی ہے۔

(۴۵۵) دعااورتفویض کس طرح جمع ہوسکتے ہیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ دعاء میں اجابت بالمعنے الاعم کا یقین ہونا چاہے گرا جابت بالمعنے الاخص میں اختال اور تفویض ہو یعض ہزرگ خود دعاء ہی کو خلاف تفویض نجھتے ہیں گر ہمارے ہزرگول کا پید ہمب نہیں۔ایک عالم نے اشکال کیا کہ دعاء اور تفویض جع کسے ہوسکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ دعاء کے معنے یہ ہیں کہ اے اللہ یوں کر دے ہیں گورت ہم اپنی مصلحت سجھتے ہیں گر چونکہ ممکن ہے کہ دے ہم آپ سے بالحاح عرض کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنی مصلحت سجھتے ہیں گر چونکہ ممکن ہے کہ آپ سے علم میں اس کے خلاف میں مصلحت ہواس لئے ہم اس میں تفویض کرتے ہیں اس طرح دعاء اور تفویض کرتے ہیں اس طرح دعاء اور تفویض کرونوں جمع ہوگئے ایسے موقع پر غیر محقق گھرا کر کہا ہے تا ہے۔

درمیان قعر دریا تختہ بندم کردہ بازمی گوئی کہ دامن ترکمن ہوشیار ہاش گرمحقق وہ مخص ہے جو جامع بین الاضداد ہو۔ اہل تحقیق ایسے اشعار کو گتاخی اور اعتراض سمجھتے ہیں۔ لیعنی دعاء کا بھی حکم ہے۔ اور تفویض بھی ہے اور یہ تصناد ہے گر حقیقت میں تصاد نہیں ہر چیزا ہے اینے کل پر ہے جیسا ابھی بیان کیا گیا۔

# (۲۵۶)عمليات مين عوام الناس كاغلو

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کے عملیات کے باب میں آج کل اوگوں کواز حد غلوہ و گیا ہے۔ حدود سے تجاوز کر کے آگے بڑھ گئے عقائد تک خراب ہو گئے۔ ایک مرتبہ طالب علمی کے

زمانہ میں میں نے جعنرت مولانا محر یعقوب صاحب سے عرض کیا کہ حضرت کوئی ممل جنات کی مسخر کرنے کا بھی ہے۔ فرمایا ہے اور مہل ہے مگر میں بتلاؤ کہتم بندہ بننے کے لئے پیدا ہوئے یا خدا بننے کے لئے کہ اس کی مخلوق کو تا بع بناتے ہو۔ پھر فرمایا کہ خدا معلوم کس دل سے مولا نانے بیفر مایا تھا جس سے میں سے محلیات کا خیال بالکل ہی مٹ گیا۔ ان حضرت کی عجیب محققان شان تھی۔ میرے قلب سے عملیات کا خیال بالکل ہی مٹ گیا۔ ان حضرت کی عجیب محققان شان تھی۔

### (۲۵۷) بے ضرورت عمل کرانے کی اجازت

ایک صاحب نے عرض کیا کہ مفرت جیسے عملیات کرنے سے نبیت سلب ہوجاتی ہے۔ اگر کوئی صحف بطورعان ج دومرے سے عمل کرائے۔ فرمایا کیمل کرنے میں گفتگو حمل کرانے میں گفتگو ہیں کیا آپ نے سنا ندتھا پہ خلط مبحث کیما عمل کرانا بطورعلاج ضرورت کی دجہ سے جب کہ حقیقت میں بھی اضرورت ہو۔

#### (۴۵۸) تمنااوراراده میں فرق

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت تمنااور ارادہ کیا بیدد چیزیں الگ الگ ہیں۔ فرمایا کہ جی ہاں آج کل لوگ تمنااور ارادہ میں کوئی فرق نہیں کرتے حالانکہ بیدد چیزیں الگ الگ ہیں۔ تمنا کہتے ہیں کسی چیز کے دل جا ہے کو اور ارادہ کہتے ہیں اس کے خصیل کے لئے اسباب اختیار کر لینے کو اور کام شروع کردیے کوائی کوعرفی لکھتا ہے۔

عرفی اگر به گربیمیسر شدی وصال محدسال متوان به تمنا گریستن

## (909) دعا ما نگناممل پڑھنے سے افضل ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ جھنرت دعاء مانگنازیادہ افضل ہے یاعمل پڑھنافر مایا کہ دعاء کرنافضل ہے حضور نے بھی کوئی کلام عمل کے طور پڑئیں پڑھا بلکہ دعا ہی کی ہے گو بعد کے لوگ ان دعاؤں کو عمل کے طور پراستعمال کرنے لگے اور علی مبیل المتزل عالب شغل تو اس کا نہ تھا عالب معمول دعا ہی کا تھا۔

### (۲۷۰)عملیات میں فتنہ کیوں ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جیسے عملیات میں خطرہ ہے حالانکہ نیے بھی ایک ظاہری تدابیر میں سے ہے تو اس طرح دوامیں بھی خطرہ ہوگا۔ فرمایا کہ عملیات میں فتنہ ہے۔ دوامی فتنہ نہیں وہ فتنہ یہ ہے کہ عامل کی طرف بزرگ کا خیال ہوتا ہے طبیب کی طرف بزرگ کا خیال نہیں ہوتا۔عوام عملیات کو تدبیر ظاہری خیال کر کے نہیں کرتے بلکہ ساوی اور ملکوتی چیز سمجھ کر کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عملیات اور تعویذ گنڈول کے متعلق عوام کے عقائد نہایت برے ہیں۔

## (۲۱ هم)اسباب طبعیه کی دونتمیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اسباب طبعیہ کی دوقتمیں ہیں ایک طاہری اور ایک خفی۔ مثلاً جیسے اسباب طبعیہ میں سے کہ آگ سے روٹی پکائی جائے الیسے ہی سے کہ آگ سے روٹی پکائی جائے الیسے ہی سے کہ آگ سے کہ توجہ سے روٹی پکائی جائے دونوں اسباب طبعیہ میں فرق یہ ہے کہ ایک ظاہر ہے اور ایک خفی ایک میں فتنہ ہے ایک میں نہیں۔

## (۲۲۳)عالم برزخ

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ قبر ایک حالت ہے بین الدنیا والاخرہ ای کو برزخ کہتے ہیں۔ پس اگر پندرہ ہیں بھیڑ بے مل کر مردہ کی ایک ایک بوٹی باٹ لیس تب بھی اسکے ساتھ سب معاملات برزخ کے ہوں گے یہی قبر ہے۔

# (٣٦٣) كيامردول كوجلانے سے تكليف ہوتی ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ہندوا پنے مردول کوجلادیتے ہیں اس سے تعلیف ہوتی ہوتی ہوتی ہے جیسے تعلیف ہوتی ہوتی ہے جیسے تعلیف ہوتی ہوتی ہے جیسے کوئی تمہاری رضائی اتار کر جلادے کیسا عجیب جواب ہے۔ یہی حضرات سمجھتے ہیں حقا کن کو۔

#### (۱۲۳) برزخ کے اجزاء

ا کیک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کیا کفار بھی جاتے ہیں برزخ میں۔فر مایا ہاں جاتے ہیں۔برزخ میں بڑی وسعت ہے علیمین سجیمین سب برزخ کے اجزاء ہیں۔

### (۲۵ م) طریق کامدارانقیادہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اس طریق کا مدار انقیاد محض ہے گوشنے کا فیصلہ سمجھ میں نہ آ وے جیسا طبیب کومعلوم ہوتا ہے کہ رفتار صحت کیا ہے۔ مریض سمجھتا ہے کہ میں اس حالت یر ہوں۔ بیمریض کاسمجھنا غلط ہے ایک مولوی صاحب نے اپنا پچھ حال بیان کیا۔ میں نے اس کا جواب دیااس پرمولوی صاحب نے کہاتسلی ہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ ہم کوتمہاری تسلی مقصود نہیں اپنی تسلی کافی ہے وجہ رہے کہ مبتدی کونہ مقصود کا بنتہ ہے اور نہ طریق کا۔

(۲۲۷) انتظام اورامتمام کی حد

ایک مولوی صاحب نے دوسرے مولوی صاحب کے بیٹے کرنے کا ذکر کیا حضرت والا نے سن کر فر ایا کہ ہرکام ابنی حد پررہای وقت تک اچھامعلوم ہوتا ہے۔ بیا نہاک بعض کو نہ معلوم کیوں ہے انتظام اور اہتمام کی بھی تو ایک حد ہے۔ مثلاً اگر حق تعالی جا ہے تو ہرکا فر پر ایک ایک فرشتہ مقرر فر مادیتے۔ ان کی گرونوں پر سوار ہوتے اور مسلمان بناتے کیکن ایسانہیں کیا لیس ہر چیز کی ایک حد ہے حد ہے گزر کرکوئی کام کرنا خصوصا اس طرزے کہ شاس کے اصول ہوں نہ قواعد محض بے ڈھنگا بن ہے آ دمی جو کام کرنے خصوصا اس طرزے کرے ہر چیز کواپنی حد پرر کھے ہیں اپوچھتا ہوں کہ مشال کے دعظ ہور ہا ہے جس میں نماز ندار دہوگئی اس کو حد برکام کرنا کہ سکتے ہیں۔ یا نماز کے دفت میں تلاوے قر آن کرتا رہے نماز ندار دہوگئی اس کو حد برکام کرنا کہ سکتے ہیں۔ یا نماز کے دفت میں تلاوے قر آن کرتا رہے نماز نہ بڑھے غرض ہر چیز کے حدود ہیں۔

#### (۴۲۷)سارامدارقوت اورقدرت پرہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر قدرت ہے تو تلوار لے کر غلبہ حاصل کرومنع کون کرتا ہے۔ اور اگراس کی قدرت نہیں جیسا کہ ظاہر ہے تو صبر کرور حق تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقو ا باید یکم المی التھلکته سارا ہدار قوت اور قدرت پر ہے جیسے نماز روز ، فرض ہے حکومت بھی فرض ہے لیکن اسی وقت جبکہ قدرت ہوا ورعدم قدرت پر ایسا کرنا اپنے کو ہلاکت میں پھنسانا ہے۔ اور کافی قدرت کا نہ ہونا اظہر من الفتس ہے۔ اور جنی قدرت ہے اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ کسی نے دیا سلائی جلائی اور اس پر دوسرے نے باتھ رکھ دیا بچھ گئی۔ ایسی قوت اور قدرت سے کیا کام چل سکتا ہے۔

#### (۲۸۸)جہاد کے فرض ہونے گاسبب

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اتنا کام جس کی مسلمانوں کوضرورت ہے گئے سے بھی ہوسکتا ہے بھر جہاد کیوں فرض ہے۔فر مایا کہ ایک اور صاحب نے بھی مجھ سے یہ بات کہی تھی میں نے ان کو بیہ جواب دیا تھا کہ صلح کے لئے بھی قوت اور قدرت ہی کی ضرورت ہے۔ صلح میں بھی برابری کی ضرورت ہے کیونکہ ممکن ہے کہ سی وفت صلح توڑ دیں تو اس وقت مقابلہ تو کرسکیں گے اِگریہلے ہے قوت اور قدرت ہوگی۔

#### (۴۲۹) دل میں احکام شریعت کی وقعت کی ضرورت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل مسلمانوں کی حالت عجیب ہے دوسروں ہے اسلام احكام اسلام كي وقعت وعظمت اوراحتر ام كےخواہشمند ہيں اورخودا حكام اسلام وشريعت مقدسه كي وقعت اورعظمت قلوب میں نہیں رہی۔سلطان صلاح الدین نے جب بیت المقدس فتح كرليا وزراء نے عرض کیا کہ حضور یہاں کے نصرانی بڑے سرکش ہیں اور ملک نیامفتوح ہوا ہے اور اسلام میں سیاسی احکام نرم ہیں اس لئے مناسب ہے کہ پچھ تو انین سخت مقرر کر دیئے جا کیں تا کہ سے لوگ شکنجہ میں کسے رہیں اور کسی شم کی گڑ ہڑنہ کرسکیس۔سلطان صلاح الدین نے جووز راءکو جواب دیاوه آب زرے لکھنے کے قابل ہے وہ جواب ہے کہ خدا کوتو معلوم تھا کہ سلطان صلاح الدین کے زمانہ میں ایسے سرکش نصرانی ہو نگے تو انہوں نے ایسے زم احکام کیوں مقرر فرمائے۔ میں احکام اسلام ہے ایک ایج ادھرادھرنہ ہونگا۔ وزراء نے عرض کیا کہ اس صورت میں تو پھر سلطنت جاتی رہے گی۔سلطان نے کہا کہ سلطنت مقصود نہیں۔خدا کی رضاء مقصود ہے۔کیاتم بیمجھتے ہوکہ میں نے ملک کوسلطنت اور حکومت کے واسطے فتح کیا ہے میں نے خدا کے راضی کرنے کے واسطے فتح کیا ہے واقعی خدا کی رضاء کے سامنے سلطنت اور حکومت یا کروفر کیا چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کے کرتہ میں زمانہ خلافت میں متعدد بیوند کئے دیکھے گئے مگران کی ہیبت ہے قیصراور كسرى اين تخت يربينه مي وع كانية رہتے تھے وجہ بيركه ان كے قلب ميں خداكى خشيت ہوتى ہے وہ کسی سے مزعوب نہیں ہوتے اور نہ کسی ہے دیتے ہیں اس لئے ان کی ہی دوسروں پر ہمیت ہوئی ہےاوروہ ایسی ہوتی ہے جس کومولا ناروی رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں۔

ہیبت ایں مرد صاحب دلق نیست

ہیبت حق است ایں از خلق نیست

#### (۰۷۴) دورحاضر کی بربریت کا حال

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که پہلے سلاطین کو بدنام کیا جاتا ہے اور ابنیں ویکھتے ناتمام حکومت میں کیا ہور ہاہے کیا بیٹلم بیس کیااس کو بربریت نہیں کہتے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو جہاں مسلمانوں ک آ بادی قلیل ہے ذک کیا جار ہا ہے چھراسلام پراعتراض ہے کہ گوار کے دورے اسلام پھیلا۔ اوراب سے کیا ہور ہاہا یک بی چیز اوروں کے لئے غرموم اورائے لئے محمود۔ میر مجیب فلنفدہے۔

### (۱۷۷۱) حجاج بن بوسف كا حال

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کر ججاج بن یوسف نے بھی ظلم کیاوہ اظہر من انشمس ہے۔ ایک لاکھ ہیں ہزار لوگوں کو بندھوا کر قبل کرا دیا باوجود ان مظالم کے اس میں بھی ایک بات تھی لیعنی ہے حد اسلامی جوش تھا اور یہ قریب قریب سب ہی اسلامی سلاطین میں تھا اس سے کوئی خالی نہ تھا نیز ایک اور بات بھی تھی لیعنی ایک شب میں تین سور کعت نماز نفل پڑھنے کا معمول تھا۔ عجیب بات ہے اتنی رکعت پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام شب شب بیداری ہی میں رہتا تھا بیاس وقت کے ظالموں کی حالت تھی اور قرآن مجید برز برز براگانے کی باقیات صالحات کا بانی ہوتا اس کا مشہور ہے۔

#### (۲۷۲) مسائل سلوک قرآن سے ثابت ہیں

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کی تحقیقات جون تصوف کے متعلق ہیں اور ان کو آن و صدیث سے تابت کیا گیا ہے (ان مسائل اور ان کے ماخذگی فہرست ایک رسالہ کی شکل میں جس کا نام عنوانات التصوف ہے شائع ہو چکی ہے ) اس کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ تصوف برے درجہ کی چیز ہے فرمایا کہ جی ہاں جس فن کے مسائل قرآن سے تابت جیں کیا ٹھ کا نہ ہے اس کے علود رجہ کا ابن سعود نے میر ارسالہ التشر ف دیکھ کر بیاتھا ہذا یو افتقنا اس کے قبل غلط تصوف ان کے کانوں میں پڑاتھا اس کے قبل غلط تصوف کو دیکھ کر موافقت کا اظہار کیا۔ میں بی مرہا تھی بھی کر مرب القرار کیا۔ میں بی کسر ہے اگر وجدی بھی ہوتے خوب ہوتا۔

#### (۳۷۳) تبلیغ کے حدود

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہر چیز کے صدود ہیں اصول ہیں تو کیا تبلیغ کے حدود نہ ہوں گے جودین کی اصل عظیم ہے۔ ٹمرہ کے ظاہر نہ ہونے سے ہراس اور یاس کی کوئی و بنہیں ۔ ویکھنے نوح علیہ السلام توسو ہرس تک تبلیغ فرماتے رہے کل ستر ای مسلمان ہوئے الن کوؤرہ برابر جسی ہراس نہ ہوا۔ برابر وعظ فرماتے رہے تو م کود و سالی اللہ دیتے رہے باوجود یک توم کی طرف سے انکار ہوتار ہا عراض اور سرشی پر تلے رہے ای کومولا نارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

دمبدم انکار قومش ی فزود نیج اندر عار خاموشی خزید نوح نه صدسال دعوت می شود هیچ از قومش عنان واپس کشید

#### (۴۷/۲) تدابیرغیرمشروعیه کی ممانعت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تدابیر کوکون منع کرتا ہے تدابیر کریں لیکن حدود میں رہ کر۔ البتہ تدابیر غیر مشروعہ غیر منصوصہ ہے منع کیا جاتا ہے۔ ای طرح تدابیر مباحہ میں غلو ہے منع کیا جاتا ہے کیونکہ غلو فی اللہ بیر سے تو کل غمعیف ہو جاتا ہے۔ اور یہ مباحہ میں غلو کرنے کا اثر ہے اور تدابیر غیر مشروعہ برعمل کرنے اور پھراس برغلو کرنے کا جونتیجہ ہوگا وہ اظہر من اشتس ہے جس کا ہر محض خود ہی فیصلہ کرسکتا ہے کہ پھراس میں خیر و ہرکت کہاں نور کہاں۔

جب منہیں تو مقصود میں کامیابی کیے اس لئے کہ بدون نصرت حق اوراعانت حق کے منزل مقصود پریبنچناایک امرمحال ہے اوراس حالت میں نصرت حق کہاں۔ یہاں ایک مولوی صاحب آئے تھے بہت جوشیلے آ دمی ہیں ساتھ ہی نیک نیت بھی ہیں تحریکات حاضرہ میں نہایت سرگری سے کام کررہے تھے ان سے گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا کہ سلمان نے جوطریقہ كاراختياركرركها بمحوكواس سے اختلاف ہے میں نے طریقه کی قیداس لئے لگائی كرمقاعد شرعیہ اورمسلمانوں کی فلاح اور بہبود ہے کون ایسامسلمان ہے جس کواختلاف ہو۔ میں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ مسلمانوں نے تد ابیر غیرمشر دعہ کواپنی کا میابی کا زینہ بنایا ہے۔اس صورت میں اول تو کا میابی مشکل ہے اور اگر ہو بھی گئی تو ہندوؤں کو ہوگی اور اگر مسلمانوں کو بھی ہوئی تو ہندونمامسلمانوں کو ہوگئتم جیسے مسلمانوں کو کامیابی ندہوگی اس پرایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فلال مسلمان لیڈر نے اپنی تقریر میں بیہ بیان کیا کہ اسلام کوئی ضروری چیز نہیں۔ ضروری چیز ترقی ہے۔اس پر حضرت والانے فرمایا کہ حق تعالی نے موکی علیہ السلام کو كيول بهيجا فرعون توترقي يافته تقااس ميس كمي كس چيز كي تقي حتى كه خدا في كا دعوي كرر ما تقاكه كسركس چيزې تلى -ايمان بى كى توكسرتھى -عرض كيا كەپھركيا كرناچا ہے ـ فرمايا كەمسلمانوں کے واسطے جوزندہ ہیں ان کے لئے باہم انقاق کی اور کفار پر غلبہ کی دعاء اور جومردہ ہیں ان کے لئے مغفرت کی دعاءاور کچھنہیں ہوسکتا میں سیسب کچھ تجر بات کی بناء پرعرض کرر ہاہوں۔

مسلمانوں کی موجودہ طالت پرنظر کر کے کہدرہا ہوں میں بیجا ہتا تھا کہ قصبات اور دیہات میں کم ہے کم مسلمانوں کی بنجائیں قائم ہوجا ئیں بیخس اس کئے کہ موقع اور دفت پر مدافعت کرسکیں اپنی تھا فلت کرسکیں گئین کا میا بی نہیں ہوئی سویتو مسلمانوں کی طالت ہے جب اتنا ہمی نہیں کر سکتے تو آ کے ان سے کیا امید ہوسکتی ہے اور کیا ان کے مجروسہ کوئی کام کیا جاسکتا ہے ان تحریکات میں میری عدم شرکت کی مجملہ اور وجوہ کے ایک وجہ دیکھی ہے لینی مسلمانوں کی طالت سے بچھا مید نہ ہونا چنائی بہت سے حضرات نے کام کر کے تجربہ کرلیا اور تحریک سے علیحدگی افقیار کر لی۔ میرے ول میں اللہ تعالی نے پہلے ہی ڈال دیا تھا کہ انجام ہیں ہونا ہے۔ میں نے بچھوڑا کو بظاہر خطرات بہت پیش آئے۔ مسلمانوں کی حالت و بچھوڑا کو بظاہر خطرات بہت پیش آئے۔ مسلمانوں کی طالت و بکھ کر حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیے فرمایا کرتے تھے کہ جا ہے جس قدرکوشش اور سٹی وجدو جہد کرد گراب تو ظلمت اور فسلمت اور فسلمت کی عالم میں بڑھے گا ہاں کوشش کرو تو اب ملے گا۔

### (۵۷۴)مرض باطنی کا ایک سہل علاج

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں جو کسی مرض باطنی کے متعلق تھا فرمایا کہ اس کا تو بہت ہل علاج ہے کہ جب کسی خرابی میں نفس کو مبتلاء دیکھا اس پر وعظ میں ایک مضمون بیان کر دیا اس ترکیب سے ان شاء اللہ تعالی فوراً فضل ہوگا۔ بیمبر انجر بہہ اور میں نے ایسا کیا ہے کہ جہاں نفس میں کوئی گڑ برد دیکھی وعظ میں اس پرایک مضمون بیان کر دیا فوراً فضل ہوگیا۔ اس لئے جہاں نفس میں کوئی گڑ برد دیکھی وعظ میں اس پرایک مضمون بیان کر دیا فوراً فضل ہوگیا۔ اس لئے کہار پر بیٹھ کر دوسروں کوتو نصیحت کی اور خود کہاں نے ہواں لطیف تد ہیر ہے ان شاء اللہ تعالی بردا نفع ہوگا کر کے دیکھیے کی چیز ہے۔

#### (۲۷۲) آ جکل کے توکل کی مثال

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل توکل کا استعال دین ہی کے کاموں میں رہ گیاد نیا کے کاموں میں کہ وجہد دوڑ دھوپ کرنے ہیں پھراگراس پر بھی ناکام رہتے ہیں تو مایوں نہیں ہوتے۔ اس توکل کی بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی قوم نکاح کرنے چھوڑ دے اور توکل پراولا دکی تمنا کرے تو کیا اس طرح منہ سے اولا دیدیدا ہوگی اس پرایک آیت کی تفییر مقصود کی تائید کے لئے بیان کرتا ہوں حق تعالی کا ارشاد ہے افا نحن نو لغا الذکو و افا

له لحافظون جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تی تعالی خود قرآن مجید کے عافظ ہیں تو اگر کوئی شخص سے کہنے گئے کہ جب خدا تعالی خود قرآن مجید کے محافظ ہیں تو پھر قرآن پاک کا پڑھنا لکھنا پھیوانا بھی چھوڑ دو کیا آج تک مسلمانوں نے ایسا کیا ہے میں اس کی حقیقت بتلا تا ہوں کہ اللہ لے لے سے مطافون کے معنے سے ہیں کہ ہم ہر زمانہ میں ایسے لوگ اورالی جماعت پیدا فرماتے رہیں گے کہ اس کی حفاظت کرتی رہے گی ای طرح پردین کے سب کا موں کو بچھ لیا جاوے کہ ان میں توکل کرنا تد ابیر سے مانع نہیں بلکہ توکل کے میہ معنے ہیں کہ تد ابیر کرواور اللہ تعالی کو کا رساز سمجھوکیو کہ تد ابیر کرواور اللہ تعالی کو کارساز سمجھوکیو کہ تد بیر کا خطر بھی انہوں ہی نے کیا ہے جسیا قرآن مجید کی حفاظت کی تد ابیر کی جاتی جاتی ہوتا ہے ہوئکہ اس حفاظت کی تد ابیر کی جاتی ہوتا ہی تو خرمایا ہوتی کہ تد ایس کی تد ہیر کرنا اور دین کو حض تقدیر وتوکل پر چھوڑ دینا ہے ہے ڈھنگا پن کیسا۔ ہوت خیاں المعظم سندا ۱۳۵ ھوٹل بعد نماز ظہر یوم یکشنبہ واشعبان المعظم سندا ۱۳۵ ھوٹل بعد نماز ظہر یوم یکشنبہ

(۷۷۷) تھوڑی رقم بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے

ایک سائل نے آ کرخرج کا سوال کیا حضرت والا نے دریافت فرمایا کہ کسی فاص رقم کا تعین ذہن میں رکھ کرسوال کررہ ہویا یہ خیال ہے کہ جو کم و پیش مل جائے گااس پر راضی ہوں قبول کرلوں گا جو خیال تم ظاہر کرواس کا جواب دوں۔ عرض کیا کہ جو آپ مناسب خیال فرما کیں میں اس پر راضی ہوں۔ فرمایا کہ اول تو یہ میری بات کا جواب نہیں اور پھر وہ بھی مری ہوئی زبان میں اس پر راضی ہوں۔ فرمایا کہ اول تو یہ میری بات کا جواب نہیں تو بخش لے لوگ یا نہیں۔ عرض کیا کہ اس ساف بات کہو۔ دو آ نہ چار آ نہ اگر دیئے جا کیں تو بخش لے لوگ یا نہیں ۔ عرض کیا چلا گیا۔ اس پر فرمایا کہ اگر یہ طرز اختیار نہ کروں تو ان کو جتنا بھی دیا جائے بھی خوش نہ ہوں۔ پہلے میں کم رقم پر راضی ہونا معلوم کر لیتا ہوں اور وہ بھی تعین رقم کے ساتھ پھر اس سے زیادہ دیتا ہوں تو چونکہ امید سے زائد ملتا ہے اس لئے خوش ہوکر جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں فرمایا کہ بعض ہوں تو چونکہ امید سے زائد ملتا ہے اس کے خوش نہیں ہوتے حالا تکہ دہ بھی اللہ تعالی کی بول بری نعمت ہے۔ بعض اوقات اس کے نہ ہونے سے پریشائی ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ خواجہ صاحب سفر میں شخصا شیشن سہار نیور پر کھٹے خرید نے کا ادادہ کیا تو ایک بیسہ کی کی تھی اب کیا صاحب سفر میں سے سنے نہیں ملے والا کوئی پاس نہیں مدرسہ اسٹیشن سے دور اور تو کری پر مانٹ کسی سے سے نہیں ملے والا کوئی پاس نہیں مدرسہ اسٹیشن سے دور اور تو کری پر مانٹ کسی سے سے نہیں ملے والا کوئی پاس نہیں مدرسہ اسٹیشن سے دور اور تو کری پر مانٹ کسی سے سے نہیں ملے والا کوئی پاس نہیں مدرسہ اسٹیشن سے دور اور تو کری پر

عاضری ای ٹرین ہے سوار ہونے پر موقوف۔ انفاق ہے ان کی جیب میں ایک کارڈنگل آیا اس زمانہ میں کارڈ کی قیمت ایک بیسے تھی اس کوفر وخت کرنے کے لئے مسافروں ہے التجاکی کی کو رقم آگیا تھا۔ خواجہ صاحب کہتے تھے کہ اس روز معلوم ہوا کہ بیسہ بعرون سارا کرایہ بیکار تھا۔ خواجہ صاحب کہتے تھے کہ اس روز معلوم ہوا کہ بیسہ بھی خدا کی بوئی فعمت ہے۔ میں اس ہی لئے کسی ہے اس کی سفر کی حالت میں ہدیہ لیتے ہوئے رکتا ہوں جب تک گنجائش کا پورااطمینان نہ ہوجاوے کہ کہیں اس کو توکلیف نہ ہوا ب تو مجت کے جوش میں دے رہا ہے ہوئں آنے پر کہیں افسوس نہ ہو۔ بلکہ میں جموا کہا کہ تا ہوں کہ ہوئی ہے جوش میں دے رہا ہے ہوئی آنے پر کہیں افسوس نہ ہو۔ بلکہ میں جموا کہا کہ تا ہوں کہ ہوئی ہے۔

حضرت مولانا محد قاسم صاحب رحمته الله عليه تو البيخ سفر بيل بھي کسى سے بدية بول نه فرماتے متھاور يہ فرمايا کرتے متھے کمکن ہے کہ ہماری صورت دیکھ کر بيچارے کو جوش پيدا ہو گيا ہو پہلے سے ارادہ نہ ہو پہلے سے ارادہ نہ ہو پھڑتگی ہو۔اور ہدیہ کے متعلق ایک بیہ بات بھی فرمایا کرتے متھے کہ جوہم کو حاجت مند سمجھ کر ہدید دے ہم نہ بیس لیتے کہ ذات ہے اس کوئی کیا کہ وہ ہم کوغریب سمجھے جا ہم غریب ہی ہوں اور جو محض محبت سے دے لیے بیس سبحان الله ان حضرات کے کہیے ہم غریب ہی ہوں اور جو محض محبت سے دے لیے بیس سبحان الله ان حضرات کے کہیے یا کیزہ اصول ہیں۔ان کی ہر بات بیں اپنی اور دوسروں کی راحت ہوتی ہے۔ بی لوگ صوفی کہلائے جانے کے قابل ہیں بہی ہواتھوف ہے کہا ہے سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔

(٨٧٨) تشبه الل باطل كحرام مونے كاسبب

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بعض اہل لظائف نے فرمایا ہے کہ اگرکوئی ایک صادی ہے صوفی ہے اور صوفیوں کی وضع اختیار کرے اس کی بھی تحقیر نہ کرنا چاہے کوئکہ یہ بیت ہوتے ہوئی ہے ہوں ہے کہ اس کے قلب میں اس جماعت کی عظمت ہے کیونکہ تھیہ اس کے ساتھ کیا جات ہے جونکہ تھیہ بالل اس کے ساتھ کیا جات ہے جس کی قلب میں عظمت اور وقعت ہوتی ہے اور اس سے تھیہ بالل باطل کا مسئلہ خورنص قرآنی میں موجود ہے ارشاد فرماتے ہیں و لا تسر کہ نوا الی اللہ بین طلموا فصص کے مالنار مینی مائل مت ہوتے کے وہ مسئلہ خورنص قرآنی میں مت ہوتم ان لوگوں کی طرف جنہوں نے تلام کیا ہمی تم کو بھی آگے ہیں جائے اس سے معلوم ہوا کہ مت ہوتم ان لوگوں کی طرف جنہوں نے تلام کیا ہمی تم کو بھی آگے ہیں ہوئے ہوتا نہیں۔ قلب میں کہ الل باطل کی طرف میلان حرام ہے اور تھیہ بدون میلان قبلی کے ہوتا نہیں۔ قلب میں اول اس کی عظمت آتی ہے اور اس کے استحسان کا درجہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی طرف میلان ہوتا ہے اور اس کی عظمت آتی ہے اور اس کے استحسان کا درجہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی طرف میلان ہوتا ہے اور اس کے استحسان کا درجہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی طرف میلان ہوتا ہے اور اس کے استحسان کا درجہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی طرف میلان ہوتا ہے اس کی اشرب سے ہوتا ہے اس کی استحسان کا درجہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی عظمت آتی ہے اور اس کے استحسان کا درجہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی عظمت آتی ہے اور اس کی حرب یہ میلان حرام ہے تو تھے ہوتا ہے ۔ پس جب یہ میلان حرام ہے تو تھے ہوتا ہے ۔ پس جب یہ میلان حرام ہے تو تھے ہوتا ہے ۔ پس جب یہ میلان حرام ہے تو تھے ہوتا ہے ۔ پس جب یہ میلان حرام ہے تو تھے ہوتا ہے ۔ پس جب یہ میلان حرام ہے تو تھے ہوتا ہے ۔ پس جب یہ میلان حرام ہے تو تھے ہوتا ہے ۔ پس جب یہ میلان حرام ہے تو تھے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ۔ پس جب یہ میلان حرام ہے تو تھے ہوتا ہے ۔ پس جب یہ میلان حرام ہے تو تھے ہوتا ہے ۔ پس جب یہ میلان حرام ہے تو تھے ہوتا ہے ۔ پس جب یہ میلان حرام ہے تو تھے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ۔ پس جب یہ میلان حرام ہے تو تھے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ۔ پس جب یہ میلان حرام ہے تو تھے ہوتا ہے ۔ پس جب یہ میلان حرام ہے تو تھے ہوتا ہے ۔ پس جب یہ میلان حرام ہے تو تو تھے ہوتا ہے ۔ پس جب یہ میلان حرام ہے تو تو تھے ہوتا ہے ۔ پس ج

وہ مسئلہ جس کوآج کل نیچری کہتے ہیں من قشبہ بقوم فھو منھم سمجھ میں نہیں آتا۔ گورکھیور میں ایک مرتبہ جانا ہوا۔ وہاں پر بیان کیا گیا براا مجمع تھا۔ میں نے کہا کہ صاحبو یہ مسئلہ تشبہ کا صرف نقلی ہی نہیں عقلی بھی ہے۔ اگر کوئی جنٹل مین اپنی بیگم صاحبہ کا زنانہ رنگین جوڑا پہن کر اجلاک میں کری پر آ بیٹھے کیا خوداس کو یا دوسرے دیکھنے والوں کونا گوار نہ ہوگا تو آخر نا گواری کی وجہ بجر تخبہ کے کیا۔ سوایک عورت مسلمان جو دینداری میں شایدتم سے بھی بردھی ہوئی اس کی وجہ بجر تخبہ کے کیا۔ سوایک عورت مسلمان جو دینداری میں شایدتم سے بھی بردھی ہوئی اس کی وجہ بجر تخبہ کے کیا۔ سوایک عورت مسلمان جو دینداری میں شایدتم سے بھی بردھی ہوئی اس کی جہ سے ناگواری کیوں نہ ہو۔ ایک صاحب کی تخبہ سے ناگواری کیوں نہ ہو۔ ایک صاحب بحصے کہنے گئے کہ جب ہم نے ترکی ٹو پی پہن لی تو سب لباس میں تو تخبہ کہناں۔ بات یہ کہر کی ٹو پی پہن کر باتی لباس زنانہ پہن لواور کہدو کہ ٹو ٹی ٹو ترکی ہوتہ تخبہ کہناں۔ بات یہ کہر کی ٹو پی پہن کر دونوں کے دوجہ میں تفاوت ہو۔ کہر کہ تھی بوتا ہے کہ تخبہ بھی ناقص ہوتا ہے بھی کامل اور دونوں ندموم ہیں گودونوں کے دوجہ میں تفاوت ہو۔

آیک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بدعات میں بیاڑ ہے کہ اس سے ظلمت پیدا ہوتی ہے عقل بالکل ظلمانی ہوجاتی ہے۔ اس لئے اہل حق پراعتراضات ہے بنیاد کیا کرتے ہیں۔ میر بے ایک دوست مولوی صاحب سے کی بدعی نے کہا کہ تم جومولد میں جناب رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبالک کو کھڑے ہو کر کرنے ہوتو ذکر رسول کی تعظیم سے منع کرتے ہو۔ مولوی صاحب نے خوب ہی جواب دیا۔ کہا نہیں ہم ذکر رسول کی تعظیم سے منع نہیں کرتے بلکہ ذکر اللہ کی بے تعظیمی سے منع نہیں کرتے بلکہ ذکر اللہ کی بے تعظیمی سے منع نہیں کرتے بلکہ ذکر اللہ کی بے تعظیمی منا کہ اس مولد ہے ہی گئے ہے گئے گئے ہے۔ ہی جواب دیا۔ وہ بھی کھڑے ہوکر کیا کرو پھر ہی تا مولد ہے بھی منع نہ کریں گے بچیب ہی جواب دیا۔ وہ بھی کھڑے ہوکر کیا کہ معظم سندا ۱۳۵ ہے جاس خاص بوقت میں یوم دوشنبہ

(۱۸۱۰)علوم سیاسیات میں مہارت کا مدار تجربہ پرہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ علوم کا حصہ مسلمانوں ہی کو عطاء ہوا ہے میری بعض انگریزوں ہی کو کیا سوائے انگریزوں ہی کو کیا سوائے مسلمانوں سے گفتگو ہوئی علوم سے قطعاً مناسبت نہیں اور انگریزوں ہی کو کیا سوائے مسلمانوں کے اور جس قدر غیر مسلم اقوام ہیں کسی کو بھی علوم سے مناسبت نہیں اور اصل رازیہ ہے کہ علوم سے مناسبت نہیں اور وہ نور ہے ایمان ۔ اور بیسوائے مسلمانوں کے کسی کے کہ علوم سے کئے ضرورت ہے نور کی اور وہ نور ہے ایمان ۔ اور بیسوائے مسلمانوں کے کسی کو حاصل نہیں ۔ دوسروں میں حافظ تو ہے لیکن نظر میں تعمق نہیں ۔ ہاں علوم سیاسیات میں ماہر

ہیں سواس کا مدار تجربہ پر ہے۔ حقیقی علوم کی ہوا تک نہیں لگی ایک صاحب نے عرض کیا کہ آج کل تو مریخ میں پہنچنے کی تیاری کررہے ہیں۔ فر مایا کہ جس روز بیمریخ میں پہنچ گئے میں چند رکعتیں شکرانہ کی پڑھوں گا اگر یا در ہا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ آپ کا کیا نفع۔ میں نے کہا کہ ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج سے انکار ہے۔ ہمارے باس جواب ہوگا کہ وہاں مواقع کے قائل ہو۔ اور تمہارے لئے وہ مواقع کیوں مرتفع ہوگئے۔

(۱۸۱) زكام اور ذوكام

ایک صاحب نے عرض کیا کہ آج کل حضرت کو زکام ہورہا ہے۔ مزاحاً فرمایا کہ زکام اچھا
ہے ہے کام سے اس پرفرمایا کہ میرامعمول ہے کہ میں اپنی علالت کی اطلاع نہیں کیا کرتا۔ اس
خیال ہے کہ میں تو اچھا ہوہ ہی جاؤں گالیکن دوسر ہے لوگوں کو بعجہ بحبت کے نکلیف ہوگی مگر بعض
امراض اس قسم کے ہیں مثلاً کھائی زکام ہی بدون بتلائے ہوئے معلوم ہوجاتے ہیں۔ اب بعجہ
آ واز نہ نکلنے کے میں جاہتا ہوں کہ نماز نہ پڑھاؤں اور اصلی نماق بھی بہی ہے کہ نماز کوئی اور
پڑھا دیا کرے مگر ایسا کرنے ہے عیادت کرنے والوں کا بچوم شروع ہوجاتا ہے۔ اور ایک وجہ
مرض کے ظاہر نہ کرنے کی یہ بھی ہے کہ اس کی تو شہرت ہوجاتی ہے اور پھرصحت کی اطلاع نہیں
مرض کے ظاہر نہ کرنے کی یہ بھی ہے کہ اس کی تو شہرت ہوجاتی ہے اور پھرصحت کی اطلاع نہیں
اطلاع نہیں کرتا اس بربھی اگر شہرت ہوجائے تو میں دوسروں کی تکلیف اور حالت کی
اطلاع نہیں کرتا اس بربھی اگر شہرت ہوجائے تو میں دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بنا۔

#### (۴۸۲) ۋھيلااور ۋھالا

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مدرسہ کی عالت آج کل اہتری
کی ہے۔ اصل مقصود سے بعد ہوگیا ہے وہ طرز اور مسلک ہی نہیں رہا جوا ہے بزرگول کا تھا۔
حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ کا فرمان لکھا ہوا مدرسہ میں موجود ہے کہ جب
تک مستقل آ مدنی نہ ہوگی مدرسہ میں خیر و برکت رہے گی اور جب اس کاعکس ہوگا خیرو
برکت نہ رہے گی۔ اب جب سے مدرسہ میں مستقل آ مدنی ہوئی ہے اور اوقاف وغیرہ ہوئے
ہیں روز بروز خیر و برکت کم ہی ہوتی چلی جارہ تی ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ توکل کی حالت میں خدا پر
نظر اور خدا پر بھروسہ ہوتا ہے جس کام میں خدا کا بھروسہ ہوگا اس کام میں خیر و برکت تورہ وگا
ایک صاحب نے عرض کیا کہ ہمتم صاحب موجودہ حالت مدرسہ سے بہت تنگ ہیں۔

حضرت والانے فرمایا کے مہتم صاحب ڈھلے ہیں۔ بعض جگہ ڈھیلا ہونا مفید ہے اور بعض جگہ ڈھیلا ہونا مفید ہے اور ڈھیلا بھی پکا جوسر پھوڑ دے۔ ایک بزرگ ہے ایک سانپ مرید ہوگیا ایک مرتبہ جوسانپ حاضر ہوا بزرگ نے دیکھا کہ تمام زخمی ہے تھیاں بھنک رہی ہیں۔ بزرگ نے پوچھا کہ کیا حال ہے۔ عرض کیا کہ حضرت کی بیعت کی برکت ہے۔ حضرت نے بررگ نے پوچھا کہ کیا حال ہے۔ عرض کیا کہ حضرت کی بیعت کی برکت ہے۔ حضرت نے عہد لے لیا تھا کہ کسی کو ڈسامت۔ کا شامت۔ میں نے کا شامچھوڑ دیا۔ کوئی نوچتا ہے کوئی کو چتا ہے کوئی بیجھے بدلے لیتا ہے۔ بزرگ نے فرمایا کہ کا لیے ہی کو تو منع کر دیا تھا کیا بھی کارکبھی منع کر دیا تھا کیا بھی کے پاس کیا علاج۔ بھی نہیں اس کا کسی کے پاس کیا علاج۔

## (٣٨٣) بي ڙهنگا پن مين انتظام مشكل ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میری مدرسہ کی ایسی سر پرتی کہ جیسے بہادر شاہ بادشاہ کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ دھو بیول نے بادشاہ کے بہاں تالش واٹر کی کہ چور بہارے تمام کیٹر سے فرردی جمنا کے گھاٹ سے چھین لے گئے حضور انصاف فرما کیں دریافت کیا گیا کہ جمنا کے اس کنارے سے باش کنارے سے بادشاہ گیا کہ جمنا کے اس کنارے سے بادشاہ فرماتے ہیں کہ کم کومعلوم نہیں کہ بھاری عملداری جمنا کے اس کنارے کیڑے فرماتے ہیں کہ کم کو لیے جماری عملداری جمنا کے اس کنارے کیڑے درماتی ہوں تو جیسے بہادر شاہ بادشاہ کی اس کنارے تک عملداری تھی ایسے ہی میری دھونے تم لوگ گئے کیوں تو جیسے بہادر شاہ بادشاہ کی اس کنارے تک عملداری تھی ایسے ہی میری دھونے تم لوگ گئے کیوں تو جیسے بہادر شاہ بادشاہ کی اس کنارے تک عملداری تھی ایسے ہی میری مریری تی ہے تھیں نہ حدود ہیں نہاصول۔ بے ڈھنگا بن ایسے کہیں انتظام ہوا کرتا ہے۔

### ( ۱۸ ۴۸) شامان سلف کے قلوب میں عظمت اسلام

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ شاہان سلف اسلام کی عظمت اور وقعت قلب میں رکھتے تھے۔
اسلام کے شیدائی۔ گفار سے بغض تھا۔ سب میں زیادہ بدنام اکبر بادشاہ ہے بجائے اکبر کے اکفر
کہا کرتے تھے۔ میں بھی بدگمان تھا مگر ایک تو اربح میں بچھ حالات دیکھ کرمیں تو ڈرگیا۔ اب بچھ
کہا کرتے تھے۔ میں بوتی۔ اب تجائے ہی کود کھے لیجئے کتنا بڑا ظالم اور حالت میں ہے کہ ایک شب میں
تین سور کعت نماز نقل بڑھنا ثابت۔ اور ایک بات تو ایک تھی تجائے میں کہ اور تجاج میں بھی شاید نہ ہو حمیت اسلام جوش اسلام غیرت اسلام ان کی برائیاں اور خوبیاں اس طرح جمع ہو سکتیں ہیں
ہو جمیت اسلام جوش اسلام غیرت اسلام ان کی برائیاں اور خوبیاں اس طرح جمع ہو سکتیں ہیں
جو جمیت اسلام جوش اسلام فیرت اسلام ان کی برائیاں اور خوبیاں اس طرح جمع ہو سکتیں ہیں
جو حمیت اسلام جوش اسلام فیرت اسلام ان کی برائیاں اور خوبیاں اس طرح جمع ہو سکتیں ہیں
جو جمیت اسلام بوش اسلام کو بوت بھونا ہے من حیث الاسلام۔ اب کوئی قباحت نہیں رہی۔
کو مبغوض شجھتا ہے اور عامل کو بوب مجھتا ہے من حیث الاسلام۔ اب کوئی قباحت نہیں رہی۔

(١٨٥) غيرسلم عوام كوعلوم سے سي مناسبت نہيں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ سے بالکل غلط ہے کہ غیر سلم اقوام کوعلوم سے مناسبت ہے زبان توالی چیز ہے کہ آسکتی ہے گفتگونو علوم میں ہے۔

(۱۸۷) خشم وخدم دلیل کمال نہیں

ایک سلسله گفتگویمی فرمایا که آج کل لوگوں نے ڈھونگ ایسے اختیار کرر تھے ہیں کہاس سے لوگوں کودھوکہ ہوجا تاہے جس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ شم اورخدم ہیں اس کے لوگ معتقد ہوجاتے ہیں۔ (۲۸۷) فیناء کی دوشمیس

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہائے علوم کے مثانے کے مید معنے نہیں کہ خودعلوم مٹ جائیں بلکہ مرادیہ ہے کہ علوم پر نظر کر کے جو دعویٰ ہے وہ مٹ جائے۔اور فناء رذائل کے معنے یہ ہیں کہ وہ روائل صلحل ہوجا کیں۔تفصیل مقام کی سیہے کہ فناء کی دوشمیں ہیں ایک فناء حسی ایک فناء علمی \_ فناء حسی رزائل کی ہوتی ہے بیعنی وہ رزائل ہی فناء ہو جاویں \_مگر بمعنے معددم ہوجانے کے بین بلکہ بمعنے اضمحلال کے۔مثلاً کبر، ریاء وبخل وحسد و کینہ بغض وعداوت وغير ما-ان كاازاله بمعنے اعدام مقصود تہيں بلكه إن كاامالہ مقصود ہے بعنی ان کےمواد گو باقی رہیں مگر ان كالمصرف بدل دياجاوے مثلاً يهلي غصه غير كل ميں هوتا تصااب كل ميں هونے لگا۔اور غير كل ميں ندہونے کے معنے بھی بنہیں کہ زوال ہی ہوگیا بلکہ معنے یہ بین کہ اضمحلال ہوگیا بعنی داعیداتنا ضعيف ہوگیا كه مقاومت آسان ہوگئ اور فناء كمي وجود كمالات اور تمام كائنات ماسوى الله كے ہوتى ہے بینی پیچیزیں اصلی حالت پر باعیا تھا باقی رہتی ہیں مگران کی طرف التفات نہیں رہتا علم جمعنے التفات منفی ہوجاتا ہے۔ بس ان محمث جانے کے بیمعنے ہونگے کہ ان کی طرف التفات نہ رہےاور میں حقیقت ہے وحدة الوجود کی جس کو ایک بہت برے عنوان سے جہلاء نے پیش کیا ہے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں اس سے وحدة الوجود کی حقیقت الجھی طرح سمجھ میں آ جاؤے کی اور اس مسئلہ ہے جو وحشت ہے وہ جاتی رہے گی۔ دیکھئے ایک تحصیلدار کری پر بیٹھے ہیں۔ بڑے طفطنہ سے احکام ہورہے ہیں کہاس کو پکڑلاؤ۔اس کو بند کردو۔ کہ دفعتا کلکٹر تحصیل میں آ كيا اب يخصيلدارات وكيا مجها كالم يم مجها كرمون وتحصيلدار كركل فرك وتربوت مو

کوئی چیزہیں ایسے ہی کلکٹر اپنی کری پر بینے اہوا ادکا م کوا جراء کردہا تھا کہ دفعتا ویسرائے بینی گیا اور
اب وہ کلکٹر کلکٹر ہے لیکن ویسرائے کے سامنے گویا اس کا وجود ہی نہیں اب اگریہ اتحت دکام
ویسرائے کے ہوتے ہوئے اس کا قصد بھی کریں کہ ای لہجہ اور طنطنہ کا استعال کریں تو ہوئیں سکتا
بس اس غلب اور استحضار کا تام وصد قالوجود ہے اس میں اپنا وجود بایں معنی فانی ہوگیا کہ ایک بردی سی
کے ایسے استحضار سے اس کی طرف النقات ہی نہیں ہوتا گویا وہ وجود رہائی نہیں وہی ایک بروا وجود رہ
گیا اس لئے وجود کی وصدت کا تھم کر دیا گیا۔ ووسری مثال لیجئے کہ ابر میں سے آیک قطرہ پائی کا چلا
جس کوائی ہتی پرنظر بھی تھی مگر جس وقت سمندر پر آتا ہے۔ اپنے کو بے حقیقت کا لعدم پاتا ہے۔
جس کوائی ہتی پرنظر بھی تھی مگر جس وقت سمندر پر آتا ہے۔ اپنے کو بے حقیقت کا لعدم پاتا ہے۔
میسری مثال لیجئے شب میں جگنو کی چمک سب کو معلوم ہے۔ اس طرح جراغ کی روشی کو براغ
مباسبے اس کے متعلق مثنو کی میں ہے کہ چراغ کا شعلہ ہے مگر اس قد رضعیف النور کہ گویا محدوم
مباسبے اس کے متعلق مثنو کی میں ہے کہ چراغ کا شعلہ ہے مگر اس قد رضعیف النور کہ گویا محدوم
مباسبے اس کے متعلق مثنو کی میں ہے کہ چراغ کا شعلہ ہے مگر اس قد رضعیف النور کہ گویا محدوم
ہوگئی اب میں ہتا ہوں کہ بدون وصدة الوجود کوئی محفوم مومن کا می نہیں بن انوار کے اعتبار سے فائی ہو ہے۔ ہم اللہ یوس کے کہ اللہ یوسی کا می خوار ہوگئی اب میں ہتا ہوں کہ بدون وصدة الوجود کے کوئی محفوم مومن کا می نہیں بن سے کہ اللہ یوسی کی ایک میں بن کی اس میں ہتا ہوں کہ بدون وصدة الوجود کے کوئی محفوم مومن کا می نہیں بی برون ہوں کہ ہو گیا۔

٢٠ شعبان المعظم سنها ١٣٥ هجلس بعدنما زظهر يوم دوشنبه

# (۴۸۸) اہل حق کی جماعت میں نظم نہیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ بالکل شیخے ہے کہ آج کل اہل حق کی جماعت میں نظم نہیں جماعت میں نظم نہیں اہل جاتا میں نظم ہے لیکن باوجوداس کے کہ اہل جق میں نظم نہیں اس نظمی کے ہوئے ہوئے جس حق تعالی اہل جن کی غیب سے امداد فرماتے رہتے ہیں۔ اس بدطمی کے ہوئے ہوئے جس حق تعالی اہل جن کی غیب سے امداد فرماتے رہتے ہیں۔

## (۴۸۹) حضرات مشائخ چشتیه عشاق تصے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرات مشائخ چشتیہ کو بری طرح سے لوگوں نے بدنام کیا ہے۔ فرمایا کہ جی ہاں آج تک بیجاروں کی کسی نے نصرت ہی نہیں کی اور وہ حضرات فافی تصان کوخوداس کی پروانتھی۔ مگر جواب کی حاجت تھی اس لئے میں نے ایک رسمالہ مشائخ چشتیہ کی نصرت میں لکھا ہے۔ قابل ویدرسالہ ہے اس کا نام ہے السدنة الجلیہ فی

الچنتیہ العلیۃ بات بیہ ہے کہ بہ حضرات عشاق تھے اور عشاق کی معذوری کوصاحب حال ہی سمجھ سکتا ہے جس پر وہ حالتیں گزر چکی ہوں جوان حضرات پر گزری ہیں وہی محسوں کرسکتا ہے دوسرے کو کیا خبرخصوصا اس کو جواس راہ اور کو چہ ہی ہے نہ گزرا ہو۔

#### (۲۹۰) آ جکل کے اہل تہذیب تعذیب ہیں

ایک سلسا گفتگو میں فرمایا کرآج کل اکثر جواہل تہذیب کہلاتے ہیں میں ان کواہل تعذیب
کہا کرتا ہوں ان کے قلوب میں احکام شرعیہ کی بالکل عظمت نہیں ہوتی سوال بھی کرتے ہیں تو
سنحرکی راہ ہے آیک شخص کہتے تھے کہ ایک صاحب نے جوانگریزی تعلیم یافتہ تھے ان شخص کوریل
میں وضوء کرتے دیکے کرشسنحرکی راہ ہے سوال کیا۔ کہ سفر کی نماز میں تو قصر ہے وضو میں قصر کیوں
نہیں ۔اور مسائل شرعیہ پڑمل کرنے کو بیلوگ بی تی تھے کا سب بجھتے ہیں حالا تک اگر عقل ہوتواس ممل
سے عامل کی وقعت ہوتی ہے عظمت ہوتی ہا تر ہوتا ہے محوے اسٹیشن پر مغرب کے وقت گاڑی
سے عامل کی وقعت ہوتی ہے قطمت ہوتی ہا تر ہوتا ہے مورے اسٹیشن پر مغرب کے وقت گاڑی

### (۹۹۱) باطنی استفاده کاانحصار

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ باطنی استفادہ اس پرموتوف ہے کہ صاحب افادہ سے بے تکلفی ہو بدون بے تکلفی کے استفادہ نہیں ہوتا۔ بیسب وجدانی اور ذوقی ہاتیں ہیں جواحاطہ بیان سے باہم ہیں۔

# (۹۴۴) حضرت منصورعليهالرحمة برفقاوي علماء كي حقيقت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت منصور علیہ الرحمۃ پر جوعلاء نے فتو کی دیااس
کی کیا حقیقت بھی فرمایا کہ ایک تاریخ دان صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ اناالحق کہنا ہی تاریخ
سے تابت نہیں اور نداس نام کے خص کے ساتھ سے وقعہ دار کا چیش آیا۔ حسین بن منصور ایک شخص ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ ان سے جو کلمات منقول کھے ہیں وہ بھی موش میں ۔ باتی اصل بناء اس کی ہیہے کہ ایک وزیران کا دشمن ہوگیا تھا اس نے علاء سے استفتاء ہیں کیا کہ ایک ہیں ایسے کلمات زبان سے نکالتا ہے۔ علاء نے استفتاء پر خیابی کہ ایک ہوئی خاص تعلق نہیں میں ہے علاء سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں خیابطہ کا جواب شری لکھ دیا جو قضیہ شرطیہ کے تھم میں ہے علاء سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں خیابطہ کا جواب شری لکھ دیا جو قضیہ شرطیہ کے تھم میں ہے علاء سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں

ہے۔ ویسے ہی لوگوں نے علاء کے سرتھویا ہے۔ تھی شری بتلانا علاء کا منصب ہے۔ سوال کی فرمد اللہ میں بھی اس طرف الثارہ ہے۔ پول قلم دردست غدارے فراد کی رحمتہ اللہ علیہ کے کلام میں بھی اس طرف الثارہ ہے۔ پول قلم دردست غدارے فراد کی حملہ منصور کردارے فراد فرر کی منصور کردارے فراد فرر کی مناز کی دھرت شیخ محی اللہ بین این عمر بی رحمتہ اللہ علیہ کے تو مناز کی مناز کی دھرت شیخ محی اللہ بین این عمر بی رحمتہ اللہ علیہ کے تو مناز کی دھرت شیخ محی اللہ بین این عمر بی رحمتہ اللہ علیہ کے تو مناز کی دھرت شیخ محی اللہ بین این عمر بی دھرت کے لئے محی اللہ بین این عمر بی معاملہ کیا جاتا تو اجازت تھی شریعت ایسی چیز نہیں کہ کی ایک مخت کی اللہ بین این عربی معاملہ کیا جاتا تو اجازت تھی شریعت ایسی چیز نہیں کہ کی ایک مخت کی دیا ہے۔ جاتا ہی وجہ سے اس میں دختہ گوارا کر لیا جائے۔

(۱۹۴۳) احکام کا مکلّف ہوناعقل پرموتو ف ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ایک غلطی اہل ظاہر سے یہ ہوتی ہے کہ سلامت حواس اور سلامت عقل کو ایک سمجھ لیتے ہیں اس سے دھو کہ ہوجا تا ہے بعضے لوگ مغلوب العقل ہوتے ہیں گیران کے حواس درست ہوتے ہیں جیسے جانور کھا تا ہمی ہے ہیتا بھی ہے۔ دوست وہمن کو بچانتا ہے تو حواس اس کے درست ہیں لیکن چونکہ عقل کا وہ درجہ نہیں جو مدار تکلیف کا ہے اس لئے وہ مکلف نہیں ای طرح بعضے مغلوب العقل سلیم الحواس ہوتے ہیں اہل ظاہران برنگیر کرتے ہیں کہ جب شخص کھا تا بھی ہے بیتا بھی ہوت مماز کیوں نہیں پڑھتا۔ سوحقیقت بدے کہ کھانے چینے کا تعلق حواس سے ہاور احکام کا مماز کیوں نہیں پڑھتا۔ سوحقیقت بدے کہ کھانے ہینے کا تعلق حواس سے ہاور احکام کا مکلف ہونا عقل برموقو ف ہوہ جوہ جس خص میں نہ ہووہ مکلف نہیں ہیں جو مشائخ صاحب مکلف ہونا عقل برموقو ف ہوہ جوہ جس خص میں نہ ہووہ مکلف نہیں ہو مشائخ صاحب بصیرت ہیں وہ ایسے خص کو معذور بجھتے ہیں اور واقعہ بھی ہی ہے کہ ہرفن کے متعلق ای فن بصیرت ہیں وہ ایسے خص کو معذور بجھتے ہیں اور واقعہ بھی بہی ہے کہ ہرفن کے متعلق ای فن والا جان سکتا ہے۔ دوسر انہیں جان سکتا نور کو جان تک رسائی نہیں ہو گئی ۔ والا جان سکتا ہو ہیں ۔ اہل ظاہر کے ذہن کو دہاں تک رسائی نہیں ہو گئی ۔ دیسے ہیں جس میں غلطی کرتے ہیں ۔ اہل ظاہر کے ذہن کو دہاں تک رسائی نہیں ہو گئی ۔ دیسے ہیں جس میں غلطی کرتے ہیں ۔ اہل ظاہر کے ذہن کو دہاں تک رسائی نہیں ہو گئی ۔ دیسے ہیں جس میں غلطی کرتے ہیں ۔ اہل ظاہر کے ذہن کو دہاں تک رسائی نہیں ہو گئی ۔

(۹۹۵) طریق میں مناسبت اعظم شرا نظے ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں جوبعضوں کواپنے سے جدا کردیتا ہوں اس کا سبب کوئی

گناہ یا معصیت نہیں ہوتی بلکہ عدم متاسبت ہوتی ہے دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نعوذ بالتدكوني معصيت كأتفي كيكن خضر عليه السلام سي جدائي كالصل سبب عدم مناسبت بي تقيي اوربيه عدم مناسبت بھی تو فطری ہوتی ہے وہ تو جا ہی نہیں سکتی اور ایک عوارض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثلاً جہل کے سبب عدم مناسبت ہوسوجہل ایک عارضی امر ہے۔ سوجوعدم مناسبت اس کی میب ہے ہووہ جاسکتی ہے مثلاً صحبت میں رہنے سے علم حاصل ہو گیا تو جہل دور ہوجاوے گا اور جو چیز جاب بنی ہوئی تھی وہ جاتی رہے گی اور طریق میں مناسبت اعظم شرائط میں سے ہے بدون اس کے نفع نہیں ہوسکتا اور مناسبت کا معیار رہے کہا ہینے سکے کے کی کام پرکسی بات پرالبحصن نہ ہواس کے علم سے قلب برگرانی نہ ہوخلاصہ ہیہے کہ اعتراض یا شکایت قلب میں نہ پیدا ہو اورا گرہوتو اگر درجہ وسوسہ تک ہےتو اس کی طرف النفات ہی نہ کرے اور اگر اس سے آ گے ہے تو اس کوسود کر کے خواہ خود ور بنداور کسی مبصر ہے اس شبہ کوحل کر لیے اورا گریپہ تفصیل حل مصلح تعلق کرے۔ کرنے سے بھی طل نہ ہوتو عدم مناسبت کی علامت ہے۔ سی دوسرے سے سلح سے علق کرے۔ (۴۹۷) حضرت حکیم الامت کامقام دوسرےمشائخ سے جداتھا ایک سلسلہ گفتگو میں قرمایا کہ مشائخ کے یہاں تو سیمعاملہ ہے کہان کے یہاں دوستنوں کی رعایت ہوتی ہے اور دشمنوں پر دانت پینے ہیں اور میرے خیال میں ووستوں کی شکایت ہوتی ہے اور دشمنوں کے ساتھ رعایت اور چشم پوشی ہوتی ہے۔ الاشعبان المعظم سنها هاا مجلس خاص بوقت صبح يوم سيشنبه

(۱۹۹۷) انظامی امور میں دوسری تو موں کی ایجاوات کا استعال جائز ہونے کی دلیل
ایک مولوی صاحب سے سوال کے جواب میں فرمایا کہ انظامی امور میں دوسری قوموں کی
ایجاد کردہ چیزوں کا اختیار کر لینا جائز ہے بشرطیکہ ان کا شعار قومی یا خربی نہ بن گیا ہو۔ جیسے
حضرت سلمان فاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع دی تھی کہ شابان مجم کی عادت ہے کہ
جب دشمن کا خوف ہوتا ہے تو خند ق کھود لیتے ہیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خند ق کھدوائی
ای طرح یہ توب بندوق بورپ کی ایجاد ہیں گران کا استعال ای اصل پرجائز ہے۔

# (۴۹۸)مرزاغلام احمد قاد مانی اورا نکار جهاد

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مرزاغلام احمد قادیانی نے مسئلہ جہاد کا بالکل ہی ا نکارکیا ہے۔ کہتا ہے کہ اسلام بھی ایسی وحشانہ تعلیم نہیں دے سکتا فرمایا کہ اس ہے کسی نے پیر نه کہا که کیاوہ تعلیم وحشانہ ہے جس پرتمام دنیا کے عقلاء کا اتفاق ہے تمام دنیا کی ملطنتیں اس پر متفق بن اورا تفاق بھی محض زبانی ہی نہیں بلکے ملی صورت میں بھی ہرسلطنت اس پر کاربند ہے وہ بیے کہ آخر باغیوں اور سلطنت کے مخالفوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے اس کا یہی جواب ہوسکتا ہے کہ مدافعت کے لئے ایسا کرتے ہیں حفاظت خوداختیاری کے لئے ایسا کرتے ہیں۔ یمی جواب مسلمانوں کی طرف سے ہے کہ جہاد اسلام کی مدافعت کے لئے ہے حفاظت خود اختیار کا کے لئے ہے۔ اسلام پھیلانے کے لئے نہیں اگر اسلام پھیلانے کے لئے جہاد ہوتا تو جزیه شروع نه موتا ـ سواس کی کیا دجه که ایک بی چیز یعنی جنگ مدا فعت ایک جگه یعنی اسلام میں مذموم ونیوی اغراض میں محمود۔ یہ عجیب فلسفہ ہے کہ وطن پرسی محمود۔ ملک پرسی محمود سلطنت پری محمود اور اسلام پری محمود نیس ۔ ایک ہی چیز کے تم مرتکب ہواس کو تو میہذب تعلیم کہا جاوے اور اسلام اگراس کی اجازت دے تو اس کوغیر مہذب اور وحشانہ تعلیم کہیں آخر مابدالفرق کیاہے۔ مگرمعترضین بے بھی سے یہی گیت گاتے پھرتے ہیں کہ اسلام بر ورشمشیر پھیلا۔ اور سلاطین اسلام نے بیمظالم کے ان ہے کوئی بطور الزامی جواب کے کوئی یو جھے کہ ابتم نے کیا کیا جہال مسلمانوں کی قلیل آبادی دیکھی وہیں ذرج کر دیا۔اب سوال بیہ ہے کہ تلوار کا چلانا کو کی اچھی بات تھی یابری۔اگراچھی بات ہے اور اس لئے تم خود اس کے عامل ہوئے تو اسلام اور مسلمانوں پر کیا اعتراض ہے اور اگر بری ہے تو تم نے کیوں اختیار کی۔ اور اگر اسلام اور مسلمانوں کے لئے تو بری ہے۔اور دوسروں کے لئے اچھی ہے تو اس فرق کو بیان کر و میں بھی سننے کا مشاق ہوں۔ ایک مولوی صاحب نے مجھے سے دریافت کیا تھا کہ جہاد کی غرض کیا ہے اور اس كے بعد لا اكسواہ فسى الدين سے اشكال ييش كرنے والے تقے ميں نے كہا كہ جہاد اسلام پھیلانے کے لئے نہیں ہے۔ جہاداسلام کے غلبہ کے لئے ہے کیونکہ میں تبلیغ اسلام کا حق ہے اور وہ حق دوسروں کے غلبہ کی حالت میں اطمیمان کے ساتھ نہیں ہوسکتا جب جاہیں اس کوروک سکتے ہیں اس لئے اسلام کوغلبہ کی ضرورت ہے اورغلبہ بدون جہادیا جہادےخوف ہے ادائے جزید کے نہیں ہوسکتا کہنے لگے کہ بیغرض توصلی سے بھی حاصل ہوسکتی ہے۔ میں نے کہا

کے ملح میں مساوات ہوتی ہے جب جا ہیں امن اور سلح کو ہر با کر دیں اور توڑ دیں اور غلبہ کی کہ سلح میں مساوات ہوتی ہے جب جا ہیں امن اور سلح کو ہر با کر دیں اور توڑ دیں اور غلبہ کی حالت میں نہیں ہوسکتا۔خلاصہ بیہ ہے کہ جہاد سے مقصوداسلام کا بیہ ہے کہ عالم سے فتنہ فروہو جائے حسى لا تىكون فىندة ويكون الدين كله لله عين اسكى تصريح بے اور فائن كا فروہ ونا موقوف ہے اسلام کے غلبہ پراورغلبہ موقوف ہے جہادیا خوف جہاد پر۔ پھراس غلبہ کے بعد د کھنے کی بات سے کہ اور تواری اس پرشامہ ہیں کہ اور قومیں ایسے غلبہ کے بعد کیا کرتی ہیں اور اسلام کیا کرتا ہے۔ بیرواقعہ ہے کہ کفار کوخودا پی سلطنت اور حکومت میں بھی وہ چین اور راحت نصیب نقی جواسلام کے ماتحت رہ کرنصیب ہوئی اور جو برتاؤوہ اپنی حکومت میں اپنی رعایات كے ساتھ كرتے ہیں اسلام میں ان كيساتھ اس ہے بہتر برتاؤ كيا جاتا ہے اس کے لئے احكام اسلام ومسائل اسلام ديجهومعلوم ہوگا كەدوسرى غيرسلم اقوام اسلام كى سى رعايتىں بېيش نېيى كر سکتیں۔بات بیہ ہے کہ اسلام اس ذات کے احکام کا نام ہے کہ جن کے یہاں باغیوں تک کے حقوق ہیں۔ کفار باغی ہیں مگر دیکھے لیجئے کہ فرشتے ان کی حفاظت کے لئے مقرر ہیں۔ سانپ بچھو ہے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ان کو کھانے اور پینے کو دیتے ہیں بس اسی ذات کے تیہ کفار م متعلق احکام مقرر کرده میں بدند ب اسلام غدائی ند ب ہے۔ ویکھئے بید سکد ہے کہ عین قال کے وقت جب کے میدان کارزار میں ملوار چل رہی ہواگر کوئی کا فرجبکہ اس کے سر پرملوار پہنچ سن ہوکلمہ بڑھ لے فورا ہاتھ روک لینے کا تھم ہے جاہے اس نے دھوکہ ہی دینے کے لئے کلمہ پڑھا ہوکیا کسی اور مذہب میں بیمسکلہ ہے بیر حوصلہ کوئی وکھا اسکتا ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پے خدائی نرہب ہے خدا تعالی جانتے ہیں کہ یہ ہروقت ہمارے ہاتھ میں ہیں ہماری قدرت میں ہیں اس کے مقابلہ میں سیکیا کر سکتے ہیں۔جس وقت اور جس طرح ہم جا ہیں گے ویسا ہی ہو جائے گاخودساختہ پرداختہ ندہب کا بانی بھی اسی بلند تعلیم کرسکتا ہے ہرگز الی تعلیم ہیں کرسکتا کے جس سے اپنی جماعت اور مذہب بظاہر فنا کے درجہ کو پہنچ جا کیں۔ یہی ایک مسئلہ ندہب اسلام کی صدق اور خدائی ندہب ہونے کی کافی وافی دلیل ہے۔ اور پیر جواو پر کہا گیا کہ جہاد مدا فعت اور حفاظت خودا ختیاری کے لئے ہے اس سے بینہ مجھا جاوے کہ جہاد میں ابتداء ند کی جاوے۔خودابتداءکرنے کی بھی غرض یہی مدافعت وحفاظت ہے کیونکہ بدون غلبہ کے احتمال ہے مزاحمت کا۔اس مزاحت کے انسداد کے اس کا تھم کیا جاتا ہے جس کی تفصیل وتو ضیح او پر کی گئی ہے خلاصہ بیہ ہے کہ جو مدافعت غایت ہے جہاد کی وہ عام ہے مزاحمت واقعہ فی الحال كي مدافعت كواور مزاحمت متوقعه في الاستقبال كي مدافعت كو-

# (۹۹۹)احکام شرعیه میں تلاش اسرار کا حکم

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت احکام نثری یا تکوین میں حکمتیں اور اسرار تلاش کرنا جائز ہے یانہیں ۔ فرمایا کہ جہال منع فرمادیا گیااس کے جاننے کی کوشش کرنا حرام ہے جیسے مسئلہ قدر بعضے اسرار حضرات! نبیا علیہم السلام ہے بھی مخفی ہیں ۔

# (۵۰۰)مجلس میں تقدم تاخر کا سبب

مہمانوں کی کثرت کی وجہ ہے بعض حضرات اہل مجلس میں سلے جلے بیٹے ہوئے سے حضرت والا نے دیکھ کرفر مایا کہ دینی مجلس میں تقدم تاخر ہے کی کی فضیلت میں کی نہیں ہوتی جیسے قرآن شریف میں آیات کے تقدم تاخر ہے کی آیت کی فضیلت میں کی نہیں آتی ۔ ای طرح قرآن شریف میں آیات کے تقدم تاخر ہے کی آیت کی فضیلت میں کی نہیں ہوتا۔ اس پرخانقانی کا لطیفہ یاد آ گیا۔ خاتانی دہلی ہوئے۔ ایک روز فضیلت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس پرخانقانی کا لطیفہ یاد آ گیا۔ خاتانی دہلی ہوئے۔ ایک روز مؤل پہنچے۔ ایک روز مؤل پر جارہ ہے ہے۔ در باریوں میں سے کسی کا اس طرف گزر ہوا خاتانی کو اجنبی و کھر کہ چیس کہ کون کہا کہ مغر کہ باشد ہما آئی کہ جیس ۔ کہ کون کہا کہ مغر کے بیاد مقر کی بیاد اللہ النا اللہ النا اللہ النا اللہ النا کہ میرا کمال معلوم نہ ہو کی وظمہ یہ لوگ حسد کی وجہ سے اہل کمال کو دربار شاہی تک جینچنے ندو سے تھے۔ در باری نے سوچا کہ بادشاہ کی تفریخ کا خوب سامان ہاتھ لگا۔ اپنے تک جینچنے ندو سے تھے۔ در باری نے سوچا کہ بادشاہ کی تفریخ کی نے بیچارہ کی طرف ساتھ دربار میں کئیج کی نے بیچارہ کی طرف

النفات بھی نہ کیا۔ زمین پر بیٹھ گئے اور بادشاہ کی طرف خطاب کر کے کہا۔ گر فروتر نشست حاقانی نے مراننگ و نے ترا ادب است قل ھو اللّٰہ کہ وصف خالق ماست زیر تبت بیدا ابی لھب است

تمام دربار حیرت زوہ ہوگیا۔ بادشاہ بہت مجموب ہوئے اور فورا نہام بیں بھجوا کوشل دلا کر جوڑا بدلوا دیا اور بڑے احترام کے ساتھ دربار میں جگہ دی۔ دیکھ لیجئے شادی وغیرہ کی تقریب میں مجمعے ہوتے ہیں اجنبی مہمانوں کی سب طرح سے آ و بھگت کرتے ہیں مگر گھر والوں کوکوئی پوچھتا بھی نہیں کہیں کھڑے ہوں کہیں جیٹھے حتی کہ کھانے تک کوبھی کوئی نہیں پوچھتا لیکن اس پربھی گھر والوں کی فضیاے میں کوئی کی نہیں آتی بلکہ اور فضیلت بڑھتی ہے کہ بی گھروالے ہیں بینی اور باہروالے ہیں۔

ایک غریب اور ایک امیر کی گفتگو ہوئی۔ اس غریب نے سفر جج کے بچھوا قعات تکلیف کے

بیان کئے ہے امیر نے کہا گہتم ناخوا ندہ مہمان ہو۔ ناخوا ندہ مہمان کی ایسی ہی ذات ہوا کرتی

ہاں کئے ہوئے مہمان ہیں۔ غریب نے کہا کہ بیہ بات نہیں بلکہ ہم گھر کے ہیں تم باہر کے

غیر ہو گھر والوں کوکوئی نہیں ہو چھتا کہ کھانا ہمی کھایا یا نہیں اور مہمان کی مدارات ہوتی ہے۔

غیر ہو گھر والوں کوکوئی نہیں ہو چھتا کہ کھانا ہمی کھایا یا نہیں اور مہمان کی مدارات ہوتی ہے۔

غیر ہو گھر والوں کوکوئی نہیں ہو چھتا کہ کھانا جی کھایا یا نہیں اور مہمان کی مدارات ہوتی ہے۔

غیر ہو گھر والوں کوکوئی نہیں ہو چھتا کہ کھانا چھی کھایا یا نہیں اور مہمان کی مدارات ہوتی ہے۔

غیر ہو گھر والوں کوکوئی نہیں جھتری ہیرا ظہما رافسوس

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل تو لوگوں کا غداق ہی بدل گیا۔ مقصود سے بہت دور جا پڑے طریق سے تو اس قدر بے خبری ہے کہ اہل علم تک اس بلاء میں مبتلاء ہیں جوام کی تو شکایت ہی کیا کی جائے جب لکھے پڑھوں کی بیرحالت ہے۔

(۵۰۲)حضرت تحکیم الامت کا غلط نام تبدیل کرنے کامعمول

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہندوستان میں اکثر نام غلط رکھے جاتے ہیں ایک شخص کا نام تھا ہیں بخش۔ میں نے کہا کہ بینو نام احجھا نہیں۔ کہا کہ بدل دو۔
میں نے نام بدل دیا اور کبیر بخش رکھ دیا۔ اس میں من وجہ لفظی رعایت بھی ہے۔ ایک صاحب کا نام تھا محمہ نبی۔ میں نے بدل کر رکھا محمہ نبید۔ اس بد لنے پریاوآ یا کسی جنازہ کے صاحب کا نام تھا محمہ نبی۔ میں نے بدل کر رکھا محمہ نبید۔ اس بد لنے پریاوآ یا کسی جنازہ کے لیے جانے کے وقت زور ہے آندھی چلی۔ ایک شاعر نے کہا مٹی خراب (یہ مادہ تاریخی ہے ) ایک اہل دل بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ سلمان کے جنازہ پرالیامت کہو۔ یہ بھی تو کہہ سکتے ہومات بخیراس میں وہی حروف ہیں۔ اور تاریخ محفوظ ہے۔

(۵۰۶۳)ایک صاحب کی تلطی کی روک ٹوک پر برہمی کا خط

روک ایک خط کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا کہ ایک صاحب یہاں پرآئے تھے ان کی سی ملطی پردوک ٹوک ہوئی ہوگی یا مواخذہ ہوا ہوگا وطن پہنچ کر لکھتے ہیں کہ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے یہی اخلاق تھے۔ میں نے لکھ دیا کہ جہاں اخلاق ہوں دہاں جاؤ۔ مجھ بداخلاق کوچھوڑ دو۔ اب بردھا ہے میں مجھ کوسکھاتے ہیں۔ یہ من نہیں کہنا کہ میں سکھنے کا تھتاج نہیں گریہاں آ کر جو مجت کا دعوی کیا تھا۔ اعتراض اس کے تو خلاف ہے۔اس دعوے کوچھوڑ کر پھریہاں آ کر کہیں کہ ہم سکھلانے آئے ہیں تب سنوں گا۔ ( ۲۰۱۷ )عقل کے بغیر تعلیم کافی نہیں

أیک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جب گھر کی عقل انسان میں نہ ہوتو نری تعلیم سے کام نبیں چلتا اور اس حکایت کا مصداق ہوجا تا ہے کہ کی آقانے ایک ملازم رکھااس نے کہا کہ مجھ کوان کاموں کی جو مجھ سے لئے جاویں گے فہرست بنا کر دے دی جاوے۔ آ قا نے فہرست بنا کر دے دی ایک روز آقا گھوڑے پرسوار ہو کر کہیں سفر میں چلے بید ملازم پیدل ہمراہ ہواایک جگہ کی مقام پرآ قاکے کا ندھے ہے دوشالہ کھیک کرگر گیا توان ملازم صاحب نے وہ فہرست نکال کردیکھی اس میں تسی چیز کے گرنے کے بعد اٹھا لینے کوئیس لکھا تھا آ یا نے وہ دوشالہ ہیں اٹھایا آ قانے منزل مقصود پر پہنچ کر دیکھا کہ دوشالہ ہیں ہے ملازم سے دریافت کیا كهميال دوشاله كاكيا ہوا۔ كہاحضور وہ تو فلال مقام بِر آپ كے كاندھے ہے گرگيا تھا بھرا تھا يا کیول نہیں۔فہرست سامنے رکھ دی کہ دیکھتے اس میں کہیں نہیں لکھا کہا گرکوئی چیز گرے اس کو الٹھالیا جائے۔ آتا نے کہا کہ وہ فہرست لاؤریجی لکھ دوں۔ لکھ دیا کہ اگر کوئی چیز گریزے اٹھالی جائے۔اب جب دوسری منزل پر پہنچ ملازم صاحب نے ایک گفری لاکر آ قا کے سامنے رکھ دی آتانے دریافت کیا کہ میرکیا ہے کہا کہ حضور میر گھوڑے کی لیدے میر کیوں لائے۔ کہا کہ حضور فہرست میں لکھاہے جو چیز گرےاس کواٹھالیا جاوے۔ یہ لیدگری میں نے اٹھالیا \_غرض جب كى تخف مى سمجى بين موتى اس كايبى حشر موتا ہے۔اب ايسے بدفہموں كى كہاں تك اصلاح کی جائے۔مزیدبرآ ں ہیکہ جب خود بھی اپنی اصلاح کی فکرنہ ہوتو کوئی علاج ہی نہیں۔ ا٢ شعبان المعظم سندا ١٣٥ هجلس بعدنما زظهر يوم سه شنبه

## (۵۰۵) پرانے اہل کمال مدعی نہیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ پرانے اہل کمال مدعی نہیں اس لئے ان کے کمالات کا اظہار نہیں ہوتا اور آج کل کے بیاوگ خود اعلان کرتے پھرتے ہیں اس سے نوگوں کو دھو کہ ہوجا تا ہے کہ بہت بڑے با کمال ہیں اور ایسے لوگوں کی بڑائی عوام الناس کے عقائد پر ہے اس لئے یہ بچار سے ہروفت ای ادھیڑ بن میں رہتے ہیں کہ وہ بدظن نہ ہوجائے وہ بدعقیدہ نہ ہوجائے ۔ اچھا خاصہ عذا ب ہے اور اچھی خاصی مخلوق برسی ہے۔ ،

# (۵۰۷) آ جکل کے مدعی روشن د ماغ دراصل خرد ماغ ہیں

(۵۰۷)غم وكلفت اور بریشانی دوركرنے كامراقبه

#### بلیکن کرکے دیکھنے کا ہے بدون کئے کوئی کا مہیں ہوا کرتا۔

### (۵۰۸) قلب کوتشویشات سے بچانے کا ایک آسان گر

ایک سلسله گفتگومیں فرمایا که مجھ کوتواللہ تعالیٰ نے اپنے ففنل وکرم سے آیک بڑی بات سمجھادی میں اس کوایک بہت بڑی نعمت اور دولت سمجھتا ہوں۔ وہ بیہے کہ جو یکھے ہور ہاہے اس کی تفتیش کو قلب سے نکال دیا گیا۔مثلاً فلال معاملہ کی کنہ کیا ہے اوروں کے ساتھ بیہ معاملہ کیوں ہور ہاہے اور ان کی کندکیا ہے ہمیں اس ہے کیا غرض کہ کند کیا ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔مثال توضیح کے لئے ہوا کرتی ہے۔ شفاحانہ میں مریضوں کی حیار یا ئیاں برابر پچھی ہوئی ہیں۔ ایک مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر نہایت رحمد ل اور خوش اخلاق ہے اس کے علاوہ تمام مریض شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نہایت خونخواراور سخت ول ہے تو اب بیمریفن جس کے ساتھ ڈاکٹر نے رحمہ لی اور نری کا برتا ؤ کیا ہے سیم اس شکایت ہے متاثر نہیں ہوسکتا۔ سمجھے گا کہ اول تو وہ ایسا ہے نہیں اورا کر بفرض محال ہو بھی تومیرے ساتھ تواچھاہی برتاؤ کررکھا ہےا ہے ہی یہاں مجھ لیجئے کہا ہے ساتھ حق تعالیٰ کے لطف وعنايت كالمتحضار كرك دوسرول كي مصيبت برغور وفكرنه كرے كه بياس ميں كيوں مبتلا ہيں اورا گراہیے ساتھ جو برتاؤ ہور ہاہے اگر اُسکے اچھے ہونے میں شبہ ہوتو یہ سمجھ لے کہ حق تعالیٰ اپنی مصلحت کےموافق ہندہ کےساتھ برتاؤ کریں۔ ہندہ کی مرضی کےموافق یہ ٔ ریں جیسے بچہ کو تھے پر جانا جاہے اور مال اُسکورو کے تو یہال مال کی مصلحت بچید کی حفاظت ہے اپنی ذات ہے اُس مصلحت کا کوئی تعلق نہیں اگر بچہ کی مرضی پر چھوڑ دیا جاوے تو سوائے ہلا کت کے اور کوئی نتیجہ نہیں۔ ای طرح ساری مصیبتدوں کی جز اورسب سے بردی غلطی بندہ کی ہیہ ہے کہ بیاسیے علم کومحیط سمجھ کربندہ بن كرر منانبين حامتاا في مجى موئي مصلحت مجهتا ہے بس اس كى اصلاح كرنا حاسب كه الله تعالى ہى مصلحت کوصلحت بمجھتے ہیں اس دفت اللّٰہ تعالٰ کا ہر برتا ؤ ولطف وعمّایت نظر آویگا پھراوروں کے ساتھ جوجق تعالیٰ کامعاملہ ہے اُس میں زیادہ غور فکرنہ کرے گا۔مثلاً ایک شخص کے کیڑے پڑے ہیں رور ہاہے چلار ہاہے اس پر میشبہ و کہ اسکے ساتھ میں معاملہ کیوں ہے۔ یا ایک بجے ہے اس کے مال باب مرکے اس پر بیشبہ ہو کہ اب اس کا کون ہے میہ چیزیں قلب کومشوش کرنے والی ہیں بس خیرای میں ہے کہ یوں سمجھے کہ ہمارے ساتھ تو اچھا برتا ؤ کررہے ہیں ہمیں ساری دنیا ہے کیا غرض سیجھ دجہ ہوگی ہم کومعلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے میسب علاج ہیں بدابیر ہیں قلب کوتشویش ہے

بچانے کے لئے۔ اب دیکھنے حاکم وقت ہے جیل میں قیدیوں کے بیدلگوارہا ہے گرجس سے حاکم کا عزایت کا تعلق ہے بھی اس محص کو ہو سے بھی مندا کیگا کہ دومروں کے ساتھالیا کیوں ہورہا ہے اس وقت کی سجھے گا کہ میرے ساتھاتوا چھا برتاؤ ہے جھے اپنے کام سے کام جھے ساری و نیا سے کیا بحث ہیں اس لئے کہا کرتا ہوں کہ بعض علوم تجاب اکبربن جاتے ہیں اور بعض تحقیقات سر راہ بن جاتی ہیں آ دی کو بالکل ایسا ہو کر رہنا چاہتے جیسے اسکو بچھ معلوم بی نہیں اُسوفت اس کی شان بچہ کی می ہوجائے گی کہ وہ ہر حال میں مجوب ہوتا ہے اس کا غصر بھی مجبوب رونا ہیں گئر میں بچر کو بینے کی کہ وہ ہر حال میں مجبوب ہوتا ہے اس کا غصر بھی مجبوب رونا ہوں کی ان بی اواؤں کے ویکھنے کی غرض ہے بھی بچہ کا ہاتھ بگڑ کر تھینے لیتے ہیں ہو بطاہر من کی کان بگڑ کر تھینے لیتے ہیں جو بظاہر من کے مرمقصود عطاء ہے اس طرح می تو ان کی کیوں اس فکر میں بڑے کہ میدیوں ہوں ہا ہے جاس طرح می کیوں اس فکر میں بڑے کہ میدیوں ہوں ہا ہے اس طرح می کو اواؤں ہو کہ بیار عقل سے کام نہیں چاہا ۔ اس سلامتی اس کر بھی برقینے ہیں۔ جیسے گھوڑ اوامن کو وہ تک جاسکتا ہے آگے بلندی پر نہیں جاسکتا کہ ایک رہا نے خاص حد تک بین برقینے ہیں۔ جیسے گھوڑ اوامن کو وہ تک جاسکتا ہے آگے بلندی پر نہیں جاسکتا کہ ایک خاص حد تک بھی بی بھی بھی جو بین کہا ہے تھی اور اندیا ہو کہ کہ بین برقینے ہیں۔ جیسے گھوڑ اوامن کو وہ تک جاسکتا ہے آگے بلندی پر نہیں جاسکتا کہ ایک خاص حد تک بھی برقینے ہیں۔ جیسے گھوڑ اوامن کو وہ تک جاسکتا ہے آگے بلندی پر نہیں جاسکتا کہ ایک خاص حد تک بھی برقینے ہیں۔ جیسے گھوڑ اوامن کو وہ تک جاسکتا ہے آگے بلندی پر نہیں جاسکتا کہ ایک خاص حد تائی دور اندیا ہیں وہ دور اندیا ہیں وہ دور اندیا ہیں۔

(۵۰۹)اعتراض كرناسب سے آسان كام ب

ملفوظ ایک مولوی صاحب کے موال کے جواب میں فرمایا کو اعتراض کرنا کون سامشکل کام
ہوایک بڑے ہے بڑے انجینئر کی تعمیرا ورتجو پر کردہ نقشہ پرایک کنگوٹیا سواعتراض کرسکتا ہے۔
دیکھنے کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اعتراض کس درجہ کا ہے۔ دیکھنا معقولیت عدم معقولیت کا ہوتا
ہے۔ ایک آریہ نے مسئلہ تقذیر میں شبہ کیا تھا ایک صاحب نے بغرض جواب وہ شبہ جھ تک
پہنچایا۔ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ تقلی ہے کیونکہ اسکے مقدمات عقلی ہیں اس کوہم ثابت کر سکتے ہیں
ہو بنقل ہونے کی حیثیت ہے یہ مسئلہ مسلمانوں ہی کے ساتھ خاص نہیں تمام
ہو بنقل ہونے کی حیثیت ہے یہ مسئلہ مسلمانوں ہی کے ساتھ خاص نہیں تمام
ہو بنورکریں جس کی سمجھ میں آجاوے وہ دوسرے کوبھی بتلا دے آگر کسی کی سمجھ میں نہ آوے
سے صبر کریں۔ اسلام ہی کے ساتھ یہ مسئلہ خاص نہیں اس لئے کسی کا مشہیں کواس مسئلہ کیا بناء

پراسلام پراعتراض کرے۔ میں ایک مثال پرعرض کرتا ہوں اس ہے مجھ کیجئے۔

ایک جائداد ہے مشترک ایک تو اُس میں پندرہ آنہ کا مالک ہے اور ایک ایک آنہ کا مالک ہے کوئی مقدمه اُس جائداد کے خلاف قائم ہوجاد ہے اور ایک آنہ والا پندرہ آنہ دائے ہے کہا کہ بچھ کوتو کچھ فکر خبیس نے کچھ کرو۔ وہ کچے گاتم کیا گہتے ہوتم کوتو زیادہ فکر جائے اس لئے کہ تمہارا آئیا تو کچھ بھی نہ ہے اور میں سے بندرہ آنہ جی جائے جاتے بھی میرے آٹھ سمات آنہ تو رہنگے اور تمہارا گیا تو کچھ بھی نہ رہے گا میں سائے میں دوسرے اس لئے گئی وار تا دہ فور اور فکر کی ضرورت ہے ای طرح مسلمانوں کے ساتھ اس مسئلہ میں دوسرے مذاب کوجی زیادہ فور اور فکر کرنا جا ہے۔ مسئلہ تقدیر کومسلمانوں ہی کے ساتھ جاس سمئلہ میں دوسرے مذاب کوجی زیادہ فور اور فکر کرنا جا ہے۔ مسئلہ تقدیر کومسلمانوں ہی کے ساتھ جاس سمجھ لینے کی کیا ہو۔۔

## (۵۱۰)حسن حسین اورمحسن کاتر جمه

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضرت امام حسین گانام ہے شبیر۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادوں کے نام ہیں شبیر، شبر، مشمر ان کا ترجمہ ہے۔ حسین ، حسن مجسن سیسریانی یا عبرانی زبان ہے جس کا میر جمہے۔ ۲۲ شعبان المعظم سنہ ۱۳۵۱ھ مجلس خاص بوقت صبح بوم چہار شنبہ

### (۵۱۱)مسلمانوں کواجتاعی حالت کی جٹرورت

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ خیال لوگوں کا غلط ہے مسلمانوں میں بحمداللہ اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ خیال لوگوں کا غلط ہے مسلمانوں میں بحمداللہ ابھی سب بچھ ہے۔ صرف ایک چیز کے نہ ہونے سے بچھ نہیں معلوم ہوتا وہ یہ کہاں اجتماعی حالت نہیں۔ ور نہ اور کیا چیز ہیں گئی ہے۔ علم بھی ہے عقل بھی ہے قبل بھی ہے مال بھی ہے جائد اور قوت بھی ہے جوش وخروش بھی ہے۔ حمیت اسلام غیرت اسلام بھی ہے۔ ساتھ ہی میں سکون اور صربھی ہے اگر نہیں تو بھی اجتماعی حالت نہیں۔ اس کے نہیں اسلام بھی ہے۔ ساتھ ہی میں سکون اور صربھی ہے اگر نہیں تو بھی نہیں۔ اللہ کے بندہ بڑے ہوئے کو وہ ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں پچھی نہیں۔ اللہ کے بندہ بڑے ہوئے کونوں ہیں پڑے بھی نہیں جیسے اللہ کے بندہ بڑے ہوئے کونوں ہیں پڑے بیں جاس وقت بھی مسلمان ایسے گرے ہوئے نہیں جیسا کہ بچھ لیا گیا ہے۔

# (۵۱۲)اصول صححہ عجیب چیز ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اصول صیحہ عجیب چیز ہے اس کو جو بھی

افقدیارکرےگاراحت پائےگااس میں سلم اورغیر سلم کی کوئی قید نہیں جیسے ایک سڑک اعظم ہے جو پختہ ہے دونوں طرف ساید دار دوخت گئرے ہیں اب اس پر جو بھی چلے گاراحت اور آ رام پائے گا۔ اس میں شیخ ہسید سلم کی کوئی قید نہیں۔ ان اصول میں سے آیک بیہ ہو جو ہیں کہا کرتا جو اس میں گئے۔ اس میں شیخ ہسید ہوئی کا منہیں کرنا چاہے۔ ہوش کے ماتحت کام کرنا چاہے ہاں جوش سے اعازت تو ضرور ہوتی ہے لیکن کا فرنہیں ۔ اس جوش کی بالکل اسی مثال ہے کہ جیسے انجن کوخوب گرم کردیا جائے گئر ابوا بھوں بھال کرتا رہے گائی سے زیادہ پھینیں کرسکتا۔ اب ضرورت ہے ہوش کی کہا کو گھرایا جائے گئر ابوا بھول بھال کرتا ہے ای طرح جوش اعازت تو کرسکتا ہے گرکائی نہیں۔ کی کہا کو گھرایا جائے اس است اور کی سے جوش کی کہا کہ جوش کی کہر مایا کہ جی ہال تمنا تو کی ہے جوش کیا کہ حضرت بعض نے تمنا تو کی ہے جوش کی فرمایا کہ جی ہال تمنا تو کی ہے جگر اہتما منہیں۔ عرض کیا کہ کیا جوش کی دعا بھی کر سکتے ہیں جائز ہے کیونکہ اس میں بھی کوئی ضرر نہیں اول تو انسان مشقت ہی کے بیر ابوا ہے اور مشقت ہی اجرائی وعدہ ہے۔

# (۵۱۳)استباق کاترجمه کبدی بالکل غلط ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ڈیٹی نذیراحمہ نے جواستباق کا ترجمہ کیا ہے کہ ڈی بالکل غلط ہے۔ کہ ڈی میں مسابقت نہیں ہوتی کہ آگے ہو صف کے لئے دوڑتے ہوں اور اگھیے بھی ہوتا تب بھی اس میں ایک نقص ہوتا وہ یہ کر آن یا ک کا ترجمہ ایسا ہونا چاہے کہ اگر قرآن یا کہ کا ترجمہ ایسا ہونا چاہے کہ اگر قرآن یا کہ کا اردو میں نزول ہوتا تو ان ہی الفاظ میں ہوتا جسے باوشاہ کا کلام عامیوں سے متاز ہوتا ہوا کہ میں شوکت اور عظمت کے الفاظ ہوتے ہیں۔ سوغور کر لیجئے کہ اگر قرآن یا کہ کا نزول اردو میں ہوتا تو اس میں شوکت اور عظمت کے الفاظ میں جو ایس میں تھو کہ اور ترجمہ میں شاہی محاورات ہونے یا ہیں میں گھی کہ گڑھی کہ اور ترجمہ میں شاہی محاورات ہونے چاہئیں گرمصیب تو ہیہ ہے کہ آج میں مصنف بنا ہوا ہے اور خبر خاک کی بھی نہیں۔

